



مُصنّف مولانا مخارعی صاحب

ناسشر و معتابل معتابل معتابل مراجی و معتابل می کند جه خاند - آزام باع - کراچی

1386

. 

اشرف الاليفنان شرى الاليفنان المرد الاليفنان المري الاليفنان المري الاليفنان المري المرالاليفنان المري المرالاليفنان المري ا



شروع كرتا بول مين الشرك نام برجو برسيم بربان اور نهايت رحم والياب ا

ور المستحم الشرعي كا المستوارمة الشرعليدي ابنى كما ب كا افا زسم الشرسه كيا ب اول تو موسران كريم كا تبياع كرتے ہوئے، چنائخ بي بي اكرم صلے الشرعليه وسلم كا ادشا د ہے " مسئول گلام الایشن أو فيلو بالشره الله و في الله في الله

## بستراللرالح إاجيم

اَلْحَمْنُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَوِ بِنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدٍ نَا هُمُ تَا لَا مُحَمَّدُ الْحَمْنُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدٍ نَا هُمُ تَا الْعَلَامِ مُنْ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدٍ نَا هُمُ مَا النَّطَاهِمُ مُنْ وَصَعَا بَتِهِ الْجُمَعِيْنَ قَالَ الْعَبُ لُ الْفَتِ فِي النَّالِيْنِينَ وَصَعَا بَتِهِ الْجُمَعِينَ قَالَ الْعَبُ لُ الْفَتِ فِي النَّالِينِينَ وَصَعَا بَتِهِ الْجُمَعِينَ قَالَ الْعَبُ لُ الْفَتِ فَي الْمُنْ الْفَالِمِ مُنْ الْمُنْ الْفَالِمِ النَّلُومِينَ وَصَعَالِمَ وَمِنْ وَصَعَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْفُولِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلَامِ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُولُ الْمُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الل

إِلَىٰ مَوْلَا الْعَنِي اَبُو الْإِخُلاصِ حَسَنُ الْوَفَا فِي الشَّرَّ نَبُلَا لِإِ الْحَنَىٰ انَّا اللهُ وَإِيَّا هُمْ بِلُطُوبِ الْحَبَىٰ الْكَافِرِ انْفَا اللهُ وَإِيَّا هُمْ بِلُطُوبِ الْحَبَىٰ الْكَافِرِ الْمَسَاطِلِ فِي الْمُنْ اللهُ وَإِيَّا هُمْ بِلُطُوبِ الْحَبَىٰ الْمَسَاطِلِ فِي الْمُنْ اللهُ وَاجْبُنُ كَا الشَّرَ بَنِ المسَاطِلِ فِي اللهُ اللهُ

ت کی کا تورود وسام اللہ کیلئے ثابت ہیں جورب ہی دولوں عالم کا، اور درود وسام کا اندیس کی تام پاک آل پر اور آپ کے تام اصحاب پر۔ بندہ ابوالا خلاص حن الوفائی شرنبلا کی جوا ہے کہ بعض دوستوں نے (خیرا ہماری اور انبی بابت ابنی پوشیدہ مہر بابی کو کام میں لائے ) فرمائٹ کی کہ میں ایک مقدمہ ہماری اور انبی بابت ابنی پوشیدہ مہر بابی کو کام میں لائے ) فرمائٹ کی کہ میں ایک مقدمہ کردے جو بڑی بڑی برای کا بول میں مجھلے ہوئے ہیں، بس میں سے خدا تعالیٰ سے اعانت اور مدو کی درخواست کی اور ان دوستوں کی فرمائش پر لبیک کمی نواب کی جستجو اور تلاش کرتے ہوئے اور میں اس رسالہ میں طوالت کے بعنی ہر مون وہی بات نقل کروں گاجس کی صحت پر اہل ترجیحے نے دئوق اور جزم کیا ہے۔

بیں نے اس کا نام نور آلا یضاح اور نجاۃ الارواح رکھا، والٹرسے درخواست ہے کہ وہ اپنے بندوں کواس سے نفع بہرنچائے اور اس کی فائدہ رسانی کو دائم رکھے (آین)

التحسدا میں العن لام استغراقیہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمام محارخواہ بلاد اسط ہوں و مسب الشرکے سائۃ فنص ہیں اورالعن و العن محرک الم استغرافی اورالعن و مسب الشرکے سائۃ فنص ہیں اورالعن و المحدد کے لئے بھی ہوسکتا ہے کہ برا و راست حمد کے افراد جو بمقابلہ اختصاص مہوں انکا اختصاص فی بیان کرنا مقصود ہے باتی جو افراد بمقابلہ کسب ہوں وہ سندوں کے محسوبات کہلاتے ہیں وہ مراد و بیان کرنا مقصود ہے باتی جو افراد بمقابلہ کسب ہوں وہ سندوں کے محسوبات کہلاتے ہیں وہ مراد و بیندوں کے محسوبات کے معسوبات کہلاتے ہیں وہ مراد و بیندوں کے محسوبات کے محسوبات

سنیں - اورالف لام جنسیہ بھی مراد ہوسکتا ہے یعی ماہیت اور حقیقت اللہ کے ساتھ مختص ہے۔
حکمت انعالِ جمیلہ اختیار پر برزبان سے تعرفیت کرنا ، خواہ یہ تعرفیت کے مقابلہ بیں ہویا نہو۔
مسل : انعالِ جمیلہ اختیار پر تعرفیت کرنا دخواہ وہ اختیاریہ ہوں یا غیر اختیاریہ سے جگٹ مسل میں اس جگٹ نے نہا اعظے علم و کوم ہاتو کہ سکتے ہیں مگر حکومت کے دیں اعظے علم و کوم ہاتو کہ سکتے ہیں مگر حکومت کے دیں اعظے علم ہوں کہ سکتے ، بلکاس موتع بر مک حق کہ بیا کہ حمد و مدح و دونوں بھائی میں ۔ اور شکر تعرف کے مقابلہ میں میں تا اور تعرف سے کہا کہ حمد و مدح و دونوں بھائی میں ۔ اور شکر تعرف کے مقابلہ میں سے دونوں بھائی میں ۔ اور شکر تعرف کے مقابلہ میں سے دونوں بھائی میں ۔ اور شکر تعرف کے مقابلہ میں سے دونوں بھائی میں ۔ اور شکر تعرف کے مقابلہ میں سے دونوں بھائی میں ۔ اور شکر تعرف کے مقابلہ میں سے دونوں بھائی میں ۔ اور شکر تعرف کے مقابلہ میں سے دونوں بھائی میں دونوں بھائی میں ۔ اور شکر تعرف کے مقابلہ میں سے دونوں بھائی میں دونوں بھائی بھائی دونوں بھائی د

ين آتا ہے نواہ وہ شكر قولاً عِملاً اور اعتقادًا ہو۔ شاعر كہنا ہے۔ اَفَادُ تَكُمُ النَّعُمَاءُ مِنِّ ثَلْثَةً ، كَدى وَلِسَادِن وَ الضَّهِ يُوالمُحجَّا

د ترجمه، متباری نغتوں نے میری طرف سے تہارے لئے تین چروں کا افادہ کیا ، میرے ہاتھ کا اورمیری زبان کا اورمیرے پومشیدہ قبلب کا ۔

يس شكر ، حد ، مدرك سے من وجه عاكم اورمن وجه خاص ہے .

وَالطّهُ اَوْ قَا وَ صَلُوا قَ بَاعْتَبَارِلَات وعا کے مرادون وہم معنے ہے ۔ اور یہ اصول طے شدہ ہے کہ دعا کا صلحب علی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنے شرکی دعام (بد دعام کے آتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے " دعالہ کی الشی داری اس کے لئے خرکی دعام کی " د دی علید فی الشی دا وراس کیلئے برائ اور شرکی دعام کی .. تو القَلوا قالی کے ساتھ متحدی بنا ناکیسے صبح ہوگا ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ لفظ دعام کے متعلق جو بیان کیا گیا وہ درست ہے ۔ رہا لفظ صلوق تو اسے دعام کے بہر نوع مساوی قرار دینا صبح نہیں ، فود قرآن کریم میں ہے " یا یُکھا اللّه نین امنو احد کو اعلیہ قسل کا استعمال موجود ہے ۔ جیسے اللّه منت کی اس علی علی علی میں مساوات لازم منہیں ، اور میہ بھی صروری نہیں اس میں مساوات لازم منہیں ، اور میہ بھی صروری نہیں کہ ہر جگہ ایک کا دوسری جگہ رکھنا اور اس کا استعمال صبح ہو ۔ بیس جب دعام علی صنوری نہیں کہ ہر جگہ ایک کا دوسری جگہ رکھنا اور اس کا استعمال صبح ہو ۔ بیس جب دعام علی معنے مراد نہیں ہوتے ۔ متصل ہوتے ہم علی معنے مراد نہیں ہوتے ۔





م اکردد نور الایفال مد يه الشرف الاليضاح شرى یا نی ہے جس میں سے بلی یا بلی جیسے دکسی جا بور) نے بی لیا ہو، اور کھوڑا ہو دیعن مام کٹیر نہ ہو) دس، طاہر عیرمطر دیسی خود او پاک ہے مگر دوسری چیز کو پاک بہیں کرسکتا، اور بیروہ یا نی ہے جس کو حدث کے رفع کرنے یا قربت و تو اب کے مغصد کے لئے استمال کیا گیا ہو۔ جنسے وصویر وضو کرنا، وصنو کی نیت سے ( محض محصد ک حاصل کرے یا گردو غیار کو دور کرنے کے لیے نماستما لیا ہو ) اور یا نی مستقل ہو جاتا ہے صرف بدن سے جراہو نے سے ۔ المَهَاء م السطلق : حبب محض يا ن كالفظ بولا جا سيّح تو ذبهن اسى كى طرت منتقل مو، بالفاظ دیگر سولفت ، کلاب وغیره کوئی الیسی چیز اس میں مذملی موحس ا وه مقید بوجائے کیونکہ ایسے پانی کو عرقی گلاب یا عرقی کسونف کہا جا آ ہے۔ وَكُا هِينَ مَطْبِقُ وَ مُكُودًا : اس يا في بيت وصوصيح بيم رابت كے سائق ـ شرط يہ بے كه اس کے علاوہ یا نی پر قدرت رکھتا ہو - اوراگر قدرت سنیں رکھتا ہے تو بلا کرا بہت وصوصیح ہوگا . ا صل میں اس سے و صنو جا تر مہیں ہونا چا ہے تھا چو بکہ اس کا گوشت حرام ہے لیکن حدیثِ یاک میں اسکی بخاست کو اس طرح برخم کیا گیا ہے۔ عَنَّ كَبِشْةً وَكَانِت عِنْدًا بِي قِتَّادة إن ابا قيَّادة وَخِلْ عَلَيْهَا فِسَكِبِتُ لِمَا وَضُوءً وَالْتُ فَجَاءً ثُ هِمَ وَ الشُّربِ فَاصْعَلْ لِهُمَا الْإِنَا وَ حَمَّى شُرِيَتُ وَالَّتُ كَبِشَادٌ فَرَآ رِي انظم السيم فقال اَتَعَجِبينَ يا ابنت اخي فقلت نعسم فقال ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال إنهكا ليست بنجس ا منها هي من الطوّافين عليكم والطوافات (صنيح د ترجیہ > حضرت كبشہ سے بوكہ ابن ابى قبا وہ كے نكاح ميں تھيں روايت ہے كہ إبوقيادہ ان كے ياس آئے تواسوں سے انکو وضوکا یا نی مجر کر دیا ، کہتی ہیں کہ ایک بنی آکر یا نی پینے لگی توابوقادہ نے اس کی طرف برتن جھکا دیا بیہاں تک کہ اس سے پانی پی لیا نہیں انفوں سے مجھے اس کی طرف د توہیے ، نظر کرتے ہوئے دیکھا تو کہا ہم کو تعب ہورہا ہے معتبی ؟ یں سے کہا ہاں ، تو اسموں سے کہا حضور سے فرمایاً ہے کہ وہ بخس منہیں ہے ، وہ طوافین طوافات میں سے ہے دہم پر گھو منے والی ہے اورباربار آئے والی ہے گھرمیں سکون اختیار کرسے والی ہے۔ اگراس کے حبوکے نے کو تخبسب قرار دیا جا سئے تو حرب عظیم واقع ہوگا۔ ستوال: جنگلی بی کا مجی یہی حکم ہے ؟ جواب : جنگلی بلی کا حبواً نا پاک ہے۔ و مخوصاً :- مثلًا مرى ، شكارى برندے ، سانب ، جو با اور اليے حرام جانور حن ميں مہتا خون ہے مگران سے بخامشکل ہے ۔ باقی وہ جابؤرجن میں خون ہی نہیں جیسے مکڑی ، مجھی ایما

جھوٹا ناپاک سہیں۔ بلکہ اگر مرحائیں تب بھی پانی ناپاک سہیں ہوتا۔ پخوھا اس وجہ سے کہا کہ علتِ سواکن البیت میں برابر ہوں۔ دبری عدد میں کر میں المدین میں کی میں میں میں کا میں کہ ہے۔

﴿ فَا حِلله کملی کیرے والی مرئی میں کر اہت اس وجہ سے ہے کہ اس کی چوکئے ہروقت نجاست میں رہتی ہے اور نجاست کھائی رہتی ہے - اور جوالیسی نہ ہو ملکہ مبند رہتی ہو تو تھیسر

کرامیت مہیں۔

السّتَعُوني : ما رستعل فيرمطهر ب رفع حدث كے لئے - جوطهادت روایت و احادیث میں اختیار كی گئی دہ جس طرح اطام طور پر رافع اثم اور خیم معصیت كا ذریعہ ہے - تواس سے معلوم ہواكہ پانی میں معنوی بخاست كی ملاوٹ ہے اس وجہ سے اس کو غیر مطہر كہا گیا ہے - اما طحاوی اور بعض دیگر علمار كا قول بہ ہے كہ برن سے حدا ہوكر جب كسی حبّہ مظہر جائے اس وقت پانی مستعمل ہوتا ہے - مثلاً ایک عفوجس كو د حور مہا كھااس سے بہہ كر دوسرے عفو پر پانی پڑگیا اور بالفرض یہ دوسرا عفواس مقدار میں تر ہوگیا جتنا محبيكنا وصنو كے لئے حروری تھا - بہلے قول كی بناء پر دوسرا عفو دوبارہ دھونا پڑھے گا - یہ مجبيكنا وصنو كے لئے حروری تھا - بہلے قول كی بناء پر دوسرا عفو دوبارہ دھونا پڑھے گا - یہ مجبيك وضو جائز نہیں ۔ اور دوسرے قول كی بناء پر فی سے بھیكا وہ ستعمل تھا اور مارستعمل سے وضو جائز نہیں ۔ اور دوسرے قول كی بناء پر فی شد میستعمل نہ تھا اس حصد كا دھوزا وضو نہیں رہا -

وَلَا يَجُونُ بِمَاءِ شَجْرِو خَنْهِ وَلُوْخُرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِعُصُوفِ الْكُظْهَرِوَ لَا يَعُونُ فِمَ الْكُظْهُرِ الْكُلُمُ فَالْكُونُ وَالْعَلَبُ فَي مُخَالَظِمِ الْكَلِمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَبُ فَي مُخَالَظِمِ الْجَامِلَ الْعَلَبُ وَالْعَلَبُ فَي مُخَالَظِمِ الْجَامِلَ الْبَاءِ فَلَا يَضُونُ تَعَنَّدُ وَسُيلًا نِهِ وَلَا يَضُونُ تَعَنَّدُ الْمَافِلَةِ وَوَمَ قِ شَجْرِوَ الْعَلَبُ مُ فِي الْمَالُعُاتِ مِنْ مَا يَعِ لَمَ وَصُفَانِ فَقَطْ كَاللَّبُ لَمَ اللَّوْنُ وَالطّعُمُ بِكُلُمُونِ مِ وَصَعِب وَاحِدِ مِنْ مَا يَعْ لَمَ وَصُفَانِ فَقَطْ كَاللَّبُ لَمَ اللَّوْنُ وَالطّعُمُ وَلَا يَعْدُو اللّهُ اللّهُ فَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

در خت یا بھل کے یانی ہے و صنو جائز مہیں اگر میہ نچوڑے بغیبہ رخو دی

ترجهه

المحدد لورالالضاح تو حداث اورجس بہنے والی چیز کے تین وصف ہوں ، اس کے دووصف اگر پانی میں ظا برم و جانس تو غلبه ما نا جائے گا، مثلاً مرکه - اورجس بہنے والی چیز کاکوئی وصعت نہ ہو جیسے استعمال کر د 'ہ یا نی یا عرق گلاب جس کی خونشبومنقطع ہوگئی ہو،اس کیس غلبہ کا اعتبار و زن ہر ہوگا بیس اگر مارمستعمل کے دورطل مارمطلق کے ایک رطل میں مل گئے تو وصوحائز منهیں اوراس کے عکس کی صورت میں و صوح ائز ہے۔ چوستے ناپاک یان ۔ وہ یانی ہے کہ اس میں تجاست طول کر گئ ہواور یہ یانی تھرا ہوا ہو، ا ورتلیل ہوا درقلیل وہ ہے جو دہ در دہ سے کم ہو، بیس قلیل بائی نا پاک ہو جائے گا اگر جہ نا پاک کا اٹر اس میں ظاہر نہ ہوا ہو، یا پانی جاری ہوا دراس ہیں نا پاکی کا اٹر ظاہر ہوگیا ہو۔ اورا ٹرسے مراد مزہ، ربگ ، بو ہے کہ ان میں سے کوئ ایک یا نی میں آنے۔ یا بخوری وه یان کس کی پاکی میں شک کیا گیا ہے اور وہ ہے جس میں سے گدھے یا خجریے وَالسُوَّآبِعُ: السَّامِ خسمُ مَركوره كى برج متى تسميد الرَّاس مين كوئى نجاست گرجائے اور جاری نه ہو تو اس کا حکم نا پاک پانی کا ہے۔ اور اگر جاری پانی ہو تو بھراس کا حکم دو سراہے اور اگر راکد اور کشیر ہو تو اسس کا بھی ل مأدون عشرفی عشر ، یعی وض یا تالاب وعزه ک چندصورتین بین و اگر مربع ب توكم اذكم دس ذراع لمبا، وسننس ذراع بورا بونا بطاسية - اور الركول بولة بیالیس دراع اس کا دِائره مونا چاہئے۔ اور اگرسبہ گوشہ ہو تو ہرجانب ساڑھے ہے ندرہ ا مرنا جائے اور اگرمتعلیل ہوتو دیکھا جائے گاکہ لمبائی اور جو کی اس کا عرض ہے وہ ملاكروه وروه تحيرابر سو جاتاب ياسبي - اگرموجائ توكثير كا حكم تسكه كا- د شرك نقايي اس مو قع ير در اع كالفطمستعل موتاب اس كا ترجم بائتم ممى كيا جاتاب، اوركز بمي كيا کیا جاتا ہے۔ اور گزکی مقدار سات مٹی بتلائی مئی ہے جو تقریبا بارہ گر ہ میسنی پون گز ہوتی ہے منگربہتریبی ہے جس گز کا رواج ہواس سے نا یا جائے ۔ والٹرا علم۔ مذكوره بالا مقدار عام مسلما تول كى سبولت كيائ علمائ كرام ي مقرر كردى ب وربه اصل منهب امام اعظم رحمة الشرعليه كايرب كه جوشخص بان كا عزورت مندب اگروه فعنى مِ ائل میں صاحب بھیرت ہے تو خود اس کی رائے اور اس کا انداز ہ معتربہو گا، اگراس کے خیال میں وہ یا نی اتنی معتدار میں ہے کہ نا یا کی محا انراس کے تمام حصوں یک منہ سیوسیا

کے ظاھر ہوئے سے ) اس بہتی چیز کے کہ اس کے لئے ووصف ہوں اور بذرایہ ظاھر ہوئے وہ وصف کے اس بہتے والی چیز میں کہ اس کے بین وصف ہوں ایک احتاا طا وضو جائز بہیں۔
گیا دولوں برابر ہوں ۔ اس صورت میں علما برکا فتو کی بہی ہے کہ احتیا ظا وضو جائز بہیں۔
گیا دولوں برابر ہوں ۔ اس صورت میں علما برکا فتو کی بہی ہے کہ سلنے والی چیز کی جہند صورتیں ہو بکی ۔ فلہ کے متعلق مصنع ہے ہوئی ، بھر اگر تربے تو اس کی چد صورتیں ہیں ۔ یا اسکے تین وصف ہیں یا دو ، یا ایک یا کوئی وصف مہیں ۔ اب اگر منجد چیز مل گئی تو وہاں پائی کے اوصان یعنی رنگ ، مر ہ ، بو کے رہبے نہ رہنے کا کوئی اعتبار منہیں اس میں وارو مدار پائی کی رقت اور سیلان پر ہے ۔ اگر وہ باتی ہیں تو دو وصف ، اور اگر اس کے دووصف یا ایک بہتے والی چیز وصف ہیں تو دو وصف ، اور اگر اس کے دووصف یا ایک بہتے والی ہی خوص کا کوئی و محمد ، خوم نظام قی کھا ب وصف ایک بی تو اگر اس کے تین وصف ہیں تو دو وصف ، اور اگر اس کے دووصف یا ایک کیا تو وضو جائز نہیں ، اور اگر اس کے دووصف یا ایک بی خوص کی خوشبو جائز ہے ۔ اب باتی رہی وہ بہنے والی چیز حس کا کوئی و محمد ، خوم نظام قی کھا ب خوس کی خوشبو جائز ہے ۔ اب باتی رہی وہ بہنے والی چیز حس کا کوئی و محمد ، خوم نظام وی گلاب جس کی خوشبو جائز ہے ۔ اب باتی رہی وہ بہنے والی چیز حس کا کوئی و محمد ، خوم نظام وی گلاب حس کی خوشبو جائز ہے ۔ اس میں وضو جائز نہیں اور اگر کم ہے ۔ اس سے وضو جائز ۔ ہے ۔ اس سے وضو جائز نہیں اور اگر کم ہے ۔ اس سے وضو جائز ۔ ہے ۔

وَيِظُهُوُي وَصَفَايُنِ مِنَ مَا يَعَ لَمَ تُلَاثَةً كَالُخَةً كَالُخَلِّ وَآلْعَلْبَهُ فِي الْمَارِعِ الَّذِي لاَ وَصَفَ لَهُ كَالُهُ السَّعُولِ وَمَاءِ الْوَرْدِ النَّهُ تَقَلَم التَّا عِجْرَ تَكُونُ بِالورَن فإنِ الْحَتَلَظُ رَظُلَانِ مِنَ الْمَاءِ النَّهُ تَعْمَلِ بِرَظلٍ مِنَ النَّمُظلَقِ لَا يَجُونُ بِهِ فإنِ الْحَتَلَظُ رَظلَانِ مِنَ الْمَاءِ النَّهُ الْعَلِيلِ مِن النَّمُظلِقِ لَا يَجُونُ بِهِ الْوَصُوءُ وَيِعَلَيْهِ جَازَ وَآلِرَ آبِعُ مَا عُ يَخِسُ وَهُو اللَّهِ مُحَلَّتُ فِيكِهِ إِنَّ السَّامَةُ وَيَعَلَيْهِ جَازَ وَآلِرَ آبِعُ مَا عُ يَخِسُ وَهُو اللَّهِ فَي عَشَي فِي عَشَي فَي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُلِي اللَّهُ الل توجہاں اس کے خیال میں نایا کی کا اٹر نہیں بہونچا ہے وہاں سے وہ وضو کرسکتاہے۔
گہرا تی کے لحاظ سے کم اذکم اتنا گہرا ہونا جا ہے کہ چلو کھرنے کے وقت زمین نہ کھل جائے۔
واتن لدر پیظھر او میسنی اس مقدار میں نجاست کے اٹر کا ظا ہر ہونا کھی نجسس ہونے کیلئے منہوں،

ا وُنَجادِیا یعنی اگر ما رجاری ہے یا جاری کے حکمیں ہے توکٹیرہے تو اس صورت میں جب کک بخاست کا اٹر ظاہر مذہو جاسے اس و قت یک وہ یا نی نا پاک نہ ہوگا۔

مل بواری کی تعربین حضراتِ فقبار کے مختلف اتوال ہیں۔ ایک تول یہ ہے کہ مخاست کو جہائے ۔ ایک تول یہ ہے کہ مخاست کو جہالے جائے۔ اور بھی اس کے علاوہ اتوال ہیں۔ کو جو بہالے جائے۔ اور بھی اس کے علاوہ اتوال ہیں۔ کو جائے الحنام شک اس کے علاوہ اتوال ہیں۔ کو آلے نامِسی : اقت ام خمسہ میں یا بخویں متم مار مشکوک ہے۔

## رفصُلُ)

دَالْمُنَاءُ الْقَلِيْلُ إِذَا شَرِبَ مِنْ مُكَوَّوَانُ يَكُونُ عَلَى أَنْ بَعَوَ أَقْسًاهُ. وَ فَوَ مَا شَرِبَ مِنْ اَ وَقِي أَوْ فَرَسُ الْمَعْ وَهُو مَا شَرِبَ مِنْ اَ وَقِي أَوْ فَرَسُ الْمَعْ وَهُو مَا شَرِبَ مِنْ اَ وَقِي أَوْ فَرَسُ الْمَعْ وَهُو مَا شَرِبَ مِنْ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ اللّهُ الْمُعْ الْمُعْ اللّهُ الْمُعْ اللّهُ الْمُعْ الْمُعْلُولِ الْمُعْلِ اللّهُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُولُ اللّهُ الْمُعْلِ اللّهُ الْمُعْلِ اللّهُ الْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلُلُ وَالْمُعْلِ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

مارتلیل، جب کوئ جانداراسس میں سے بی لے تو چارتسموں پر ہوگا۔

ترجهه

ί Αρκουστατος συματος σ

اشرف الايضال شوَّى الله المرف الايضال المدد لور الايضال المرف الايضال کی شیرافت کا اظہار ہواس بنار براس مقام بیراس کو بالتخصیص ذکر کیا گیا ہے۔ وَ اَلْتَانِي اس سے قبل طاہر کو بیان کیا اب یونکہ اس کا مقابل نجس ہے اس لئے اسا سے بیان کرر ہے ہیں ،اس کے بحس ہو نے میں کلام ہے بیس میہ بات جان لینی جا ہے کہ کلب ا ورخزریرکا مجوٹا تو بالاتف ای بخسس ہے اور نجاست غلیظہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا مجموثا بھی بخس غلیظ ہے مگر بعض لوگوں کا قول ہیا ہے کہ سنجا ست غلیظہ نہیں ملکہ نجا ست خفیفہ ہے۔ لا یجون بین نہیں صحے ہے اس سے طہارت حاصل کرنا اوراس کا بینا مگر مضطرکے لئے وہی احکام ہیں جو کہ مردار کے ہیں۔ والتاليث : يه ما برقليل كي قيم ميسيم ، مكروه اس ميں ہے جب كه دوسرا با بن موجو د ہو، اور بدكرا ہت را بهت تنزیبی سے ندکه کرامت تخری - اگر دوسرا بابی موجود منہیں ہر تو کرا بہت منہیں ہے -استعبال نا : اس لئے استعال ، اس میں کھانا پکانا اور طہارت صاصل کرنا تام کا تمام دا خل ہوگیا نو اس سے اس کے ہرمقام پرمکروہ ہونا ٹابت ہوگیا۔ وَالْكِ جَاجِةِ المُخلاة لَكِن أَكْرِبُدُ جُكُمْ فِي عَلا طب مِن جو يخ سَهِي و الله تو اس كالحبوط بہوگا، لیسی جب جو رح کے پاک ہو نے کا یقین ہوتو اس کا مجوٹا پاک ہوگا۔ اگر نایاک بهو نے کا یقین ہوتو اس کا جموما نا پاک ہوگا۔ اور اگر کسی صورت کا یقین اور علم نہ ہوتو مکردہ نسکاری پر ندوں کا بھی یہی حکم ہے اور میہی حکم اس او نٹ اور گائے وغیرہ کا ہے جو کہ گندگی کھائے خَالِتُوا بِع ،گرمے اور نیم کے بھولے کوشکوک کہاگیا ہے اور اس کا حگم یہ ہے کہ وصو کے بعد تیم کرے - اور شکوک ہو کے کی وجہ یہ ہے کہ حضرات فقہار سے توقف فرمایا ہے کیو بھے کھیاس قسم کے وجو ہات اور دلائل موجو د ہیں کہ قطبی فیصلہ کسی جانب کا بھی منہیں کیا جاسکتا البت، اس كوبذات خود ياك ما ما جائيكا - أس كا حكم ما برمستعل جيسا بوكا، بينائي الرمار تليل ك 🤻 برابریه مهوتو وضو جائز ر ہے گا۔ (فَصَلُ ) لَوِاخْتَلَطَا وَابِ ٱلْتُرْهَا طَاهِمٌ تَحُرُّى لِلتَّوَخُّو وَالشَّرُبِ وَآن كَانَ آكُتُرُهَا خَِسًا لَا يَتَحَرُّى إِلَّا لِلشَّرُبِ وَفِي النِّيَابِ الْمُخْتَلَطَةِ يَجَرُّ سَوَاءٌ كَانَ ٱلْتُرْهَا طَاهِمُ اٱ وُ خِسَا . کچھ برتن رل مل جائیں کہ ان میں کے زیا د ہ برتن پاک کتھ تو وصواور

بینے کے لئے تحری کرے د بورکرے ، اور اگر ان میں کے زیادہ برتن ناباک کے تو مون بینے کے اسے سخ تحری کرے - اور سلے جلے کیٹروں میں د بہرطال ، تحری کرے خواہ ان میں سے زیادہ باک بوت ، بور یا ناباک د کیونکہ وضو کی حکہ تو تیم کرمسکتا ہے مگر کیٹرے کا کوئی قائم مقام مہیں ہوتا ،

مصنعن رحمته الله علیه اس فصل میں درحقیقت مسئلہ تحری کو ذکر کررہے ہیں. اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا کسی مکان میں چند برتن رکھے تھے ان ہیں سے

کے برتنوں میں کتا منہ ڈال گیا ، اب خیال نہیں رہا کہ کن برتنوں میں منہ ڈ الائقا. اسے توجاً: اس قید سے اصل مقصد یہ ہے کہ اگر برابر بھی ہو تو تیم کرلے اورا نضل یہ ہے کہ من کر پر سر

پانی کو بھینگ دے اب قطعی طور پر پانی باقی مذرہا۔ محتری : جس کا ترجمہ عوّر کیا گیا ہے ۔ اس کی تعربیت یہ ہے کہ اپنے سوپ د جار کی پوری کوشش

فرالتیاب: مطلب یہ ہے کہ اگر کیڑا ایک دوسرے میں مل جائے اور حال یہ کہ بعض ان میں بخس تھا اور کون ناپاک تواس میں تحری بخس تھا اور کون ناپاک تواس میں تحری کرے گا خواہ ان میں سے اکثر ناپاک ہوں یا اکثر پاک مہوں، کیونکہ اس کا قائم مقام نہیں ہوا کرتا، اور دصو کا قائم مقام تیم ہے۔

رفض ) أَنْزَمُ الْبِئُرُ الصَّغِيْرَةُ بِوَقُوع غِنَاسَةِ وَإِنْ قَلَّتُ مِنْ غَيْرِالْاَوْاَ الْمَعْ الْمِرْوَ لَوْ خَرَبَ حَيًّا وَ لَمُ يُصِبُ فَسَهُ هُ الْمُعَلَّرِ وَ لَوْ خَرَبَ حَيًّا وَ لَمُ يُصِبُ فَسَهُ هُ الْمُعَلَّرِ وَلَوْ خَرَبَ حَيًّا وَ لَمُ يُصِبُ فَسَهُ هُ الْمُعَلِّرِ وَلَوْ خَوْرَبَ كُلُبِ اَ وَشَا إِ اَوْ الْمَرْيِ وَلَيْ عَلَى وَيَمَا وَ بِالْبَهِ الْمُولِي وَلَمَ عَيُوا بِ وَلَمَ عَيُوا بِ وَلَمَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

ما اكردو لور الايضال الج حیوٹے کنویں کا تمام یا نی بٹا لا جائے گا ،مینگنیوں کے علاوہ کسی نا یا کی کے ا گرجائے سے اگرجہ وہ نا پاک مقوری ہی سی ہو۔ مثلاً خون یا شراب کا قطرہ ( علی انداب کا قطرہ ) دعلی اندا کو میں کا تمام پانی نکا لا جائے گا) خرریہ کے گرجاری سے اگرجیہ وہ زندہ نکل آئے اوراس کا منہ یا نی مک نہیں بہونچا ہے۔ یا کنویں میں کتے یا بحری یا آدمی کے مرجانے سے، اور جا افرر کے میول جانے سے اگرج وہ مجورا ہی ہے۔ اور دوسو ڈول نکا کے جائیں گے اگراس کنویں کا نزح (تام یا ن کا نکا لنا) مکن مد ہو۔ اور اگراس میں مرغی یا بلی یا ان جیسا جابور مرجائے توجالیس ڈول کا نکا لنا لازم ہوگا اوراگر اس میں چو ہا یا اس جیسا جا بور مرجائے تو بیس ڈول کا نکا لنا لازم ہو گا داور حسب تفصیل بالا یا نی کا سکالنا ہی ) کنویں ، دول ، رئسی اور پانی سکالنے والے کے ہاستھ کی پاکی ہوجائے گی دیعنی بیصردی مہیں کہ کھران چیزوں کو پاک کیا جائے۔ اسب فصل کا جا صل یہ ہے کہ گرے والی چیز جا ندار سوگی یا ہے جان اپ پس یہ نا پاک چیز اگر ہے جان ہے تو ائیلے کی کرنسی ، سو کھی مینگنی یا سو کھی لید کے سواتمام نا پاکسوں کا یہی حکم ہے کہ تمام پانی نکا لا جائیگا، نا پاک توڑی ہو یا سبت - البتہ جانور کے گرنے کی چند صورتیں ہیں۔ دا، زندہ نکل آیا د۲، مرگیا دس مجول نیز اس جابور کا برن پاک ہے یا نا پاک ، اور اگر بدن پاک ہے تو بھراس کا لعاب پاک ہے یا نایاک ۔ اب اگر زندہ نکل آیا اور اس کالعاب یا نی میں نہیں گرا ہو اگر اس کا برن پاک تھا تو گنواں بھی یاک در نہ نایاک - اور اگر لعاب گر گیا تھا تولعاب کے بموجب یا نی کو پاک ماناماک كها جائة "كا - اور أكرزنده منهين بحلا توكنواں ناپاك - تبعراگرده تبعول گيا يا سرگيا يؤخوا ه كو تئ حابور بوتام يا نى نكالا جائے كا ورىنه كم ازكم دوسو دول نكائے جائيں گے - اوراگر تھولامنہيں تو دو صورتیں ہیں یا اس میں دم مسفوح ہے یا نہیں، اگر دم مسفوح منہیں تو بہر صال یا نی یا ک ادر اگردم مسنوح ہے تو کواں نایاک ہوگا۔ البته پاک کے متعلق تین حکم ہو جائے ہیں ، اگر جالور جو ہے کے برابر تھا تو بین وول نکالنے وا جب ہوں گے ۔ اوراگر ملی یا مرغی کے برابر تھا تو چالیش ڈول نکا لے جائیں گے۔ اوراس سے بڑے جانور میں یا آوم کے مرجانے کی صورت میں پورایا نی نظالنا واجب ہو کا اوراگر پورایانی نه نکل سکے نؤ دو سوٹوول گم از کم، اور تین سوٹوول بنکالنامستحب ہے۔ التبائر: نائب فاعل، اوربیاسناد مجازی ہے اور مراد اس سے کنویس کا پانی ہے اور یہ مبالغہ نے طور پر ارمٹا و فرمایا کہ تمام یا نی کے سکالنے کی صورت میں ہہ حکم مذکور ہوا۔

2/

ما اعدد تورالايضال الصغایرة سے مراد وہ در دہ سے كم ہونا ہے۔ وات قلت كيونكم نجاست تعليل، كم پائن كو نا پاك كردسي ب فراه اس نا پاكى كا اثر ظا برموانه الآس وات قلت كيونكم بائن كان الله المرسوانه الآس وات ، اروات جع روت ، يعنى ليد، كدم هورك افضله و ختى كو بر، يعنى كا ئ سيل كانصله ا ور بعرهٔ مینگنی بینی بجری ، مجیر ، او نت کا فضله . ما منا و او دراصل كنوس كاتام بان كالا جائے شرط يه به كه اس كا بان ختم بوسكتا ہے. بین اس کویں کے یا نی کا خم ہونا مکن ہے اور اگروہ کنوال ایسا ہے کہ اس میں سوت سے یا بی برابر جاری رستا ہو اور صبتم ہونا مکن مذہو تو قول مخار میں تسسمہلاً دوسوڈول برحکم ہے اور سے واجب ہے۔البتہ مین سود ول کا سکالنا مستحب ہے۔ ا رتعان : صاحب بور الايضاح نے مقدار وجوب کو بیان فرمایا ہے بطری استجاب، اس کی مقدارسا کا فوول ہے۔ صاحب ت دری اور صاحب و قامیہ اسی کو و کر قرمانے ہیں حضراتِ صحابُہُ اور تابعبُین سے اس باب میں مختلف روا ٹیٹیں ہیں۔ بچاس ساتھ تک کی نزكى : دُولِ كَا لِكَا لِنَا كِيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ اس و قت یک اس کا شما رمہیں ہوگا نیکن اگر اس کا نگا لنا نا مکن ہے تو لازم نہیں ہے۔ مسطل : امام ابويوست كا قول م كم جارج بول مك ومي مكم رسيم كا جو امك كاسي د نيني ببین ڈول کی مقداریا بی کا پُکالِنا وا جب ہے ۔اورانستجا بّا تبیس ڈول) البت، یا کے چوہے ایک مری کے حکمیں ہوں گئے بعنی اگر کنویں میں مرجائیں تو جالیس او ول نکا لنے وا جب ہوں گے. کھرنو (چو ہے) یک مرغی کے حکم میں رہیں گے۔ اور دس چوہے ایک بکری یا کتے کے حکم میں ہوں گے، بین چوہوں کو مرغی کے حکم میں رہیں۔ گے، بین چوہوں کو مرغی کے حکم میں رکھتے ہیں۔ گے، بین تام پانی نخالنا وا جب ہوگا اور امام محدیث تین چوہوں کو مرغی کے حکم میں رکھتے ہیں۔ ا ورخیر چوہوں کو بنی کتے کا حکم دیتے ہیں . والٹراعلم ۔ مسئلا ، چوہے اور بلی کے درمیانی جالزر چوہے کے حکمیں مانے جائیں گے۔ بلی اور سکری کے درمیا نی جا بزر بلی کے حکم میں ہیں۔ مسٹلجھ: گری ہوئی نا باک کا کیا لنا اگر نا ممکن ہوجائے مٹلا بجس لکڑی یا کپڑے کی کتر ہو مسٹلے۔ گری ہوئی نا اپاکی کا کیا لنا اگر نا ممکن ہوجائے مثلاً نجس لکڑی یا کپڑے کی کتر ہو نیچے بیٹے گئی تو اس صورت میں پانی کی وا جب مقدار نظالنے سے وہ بھی پاک ہوجا سے گی اور کنواں بھی ۔ والتّراعلم۔ مسٹلے۔ سرمے بھیے سالن یا کھا ہے کا کھا نا حرام ہے مگروہ سالن نا پاک نہ ہوگا۔ مبرکی نیجے بیٹھ گئی بوّاس صورت میں پانی کی وا جب مقدار نٹا لیے سے وہ بھی پاک ہوجا ہے گی اور كمنوال تمي - والتراعلم -کھی ، تیل ، دودھ اور مشربتوں کا میہ حکم نہیں ان میں اگر ہوا کے تو اس کا تھا ناپینا حرام نہیں 🕱

ہوتا ۔ آدمی کا گوشت ایک ناخن کے برابریا نی میں گرجائے تو پانی ناپاک ہوجائے گا مگر ناخن کے گرے سے ناپاک مہوجائے گا مگر ناخن کے گرائے سے ناپاک مہیں ہوتا۔ والٹراعلم۔

وَلَا يَعْسُ الْبِئُرُ الْمُعُو وَالتَّرْوَتِ وَالْحَقِ اللَّا اَنْ يَسْتُكُثُورُ التَّاظِوُ وَ اَنْ لَا يَعْلُوا الْمَاعُ بِحُوْءِ حَمَامِ وَعُصْفُومِ وَ لَا بِمَوْتِ مَالَاهُمَ لَا فَيْهِ كَسَمَكِ وَضِفُل عَلَى الْمَاءُ بِحُوْءِ حَمَامِ وَعُصْفُومِ وَ لَا بِمَوْتِ مَالَاهُمَ لَلَا فَيْهِ كَسَمَكِ وَضِفُل عَ وَحَيَوانِ الْمَاءِ وَ بَقِي وَ وُ بَابٍ وَ زَنْبُومِ وَعَقَلَا لَمُ فَيْهِ كَسَمَكِ وَضِفُل عَ وَحَيَوانِ الْمَاءِ وَ بَقِي وَ وُ بَابٍ وَ زَنْبُومِ وَعَقَلَا وَلَمُ نَكُن عَلْ بَلَانِهِ وَلَا يُوكِئُونَ عَلَى اللّهُ الْمَاءِ الْمَاءِ وَ الْمَاعِ وَ الْمُوتِي وَلَا يُوكُونُ عَ بَعْلِ وَحِمَارٍ وَسِبَاعِ طَايُورُ وَ وَحِيْل فِي الصَّحِيمِ فَيَا السَّحِيمِ وَالْمَاءِ الْمُنْ وَوَحَيْل فِي الصَّحِيمِ فَيَا اللّهُ الْمُن الْمُنْ وَ وَمُن وَقُومٍ مِن ثَلا لَهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ اللّهُ الْمُن الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْفِي وَمُعَلَى الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْم

اگراس کے گرسے کا وقت معلوم نہ ہو۔

و لا تنجی : مضف اس عبارت سے یہ بیان فرار ہے ہیں کہ بیٹ اور لیہ و کا تنجی اور لیہ اور لیہ اور لیہ و کا تنجی کے گرجا ہے سے کنوال حکما نجسس منہ ہوگا چونکہ کنوال کا کھوڑی سی مقدار سے کر نرکورہ چیزوں سے ) محفوظ رکھنا غیر ممکن ہے کیونکے حیوانا ت

توضيح

پراگاہ میں چرتے ہیں اور لید وغیرہ ٹو التے ہیں اور ہواکے جلنے میں انکا واتع ہونا امراقینی ہے۔ اس وجہسے قلیل مقدار معافت ہے اور تمام مقامات کے کنویں برابر ہیں۔ الااگرنجاست کی مقدار گرنے میں معولی ہو تو کنواں نا پاک نہ ہوگا البتہ اگر کثیر مقدار میں ہے تو کنواں نا پاک نہ ہوگا البتہ اگر کثیر مقدار میں ہے تو کنواں نا پاک نہ ہوگا البتہ اگر کثیر مقدار میں ہے تو کنوا س

بخاست کے قلیل وکٹیر مقدار میں ائمہ کے چندا قوال ہیں۔ امام ابوصنیفی سے منقول ہے کہ دیکھنے والا ان کو دیکھ کر اگر کٹیر ہونا قرار دیکا توکٹیرور نہ قلیل، وعلیہ الاعتماد - دوکٹیرا قول یہ سے کہ او پر کا حصہ ان سے چھپ جا ہے۔ سیسراکوئی ڈول ان سے خالی نہ ہونا - چوکھا تین

جير کا مہونا ۔

رفضل في الرستنياء،

كُنْزُمُ النَّرُجُلَ الْإِسْتِبُرَ اءُ تَحَتَّى يُزُولُ اكْثُو البُو لِل وَيُطْمَبُنَ قَلْبَ طَلَى الْخُولُ الثُولُ النَّوَ النَّوَ النَّوَ النَّوَ النَّوَ النَّوَ النَّوَ الْمَا الْمَا بِالْمَسْلِي اوِ النَّنَحُنِّمِ وَ الْإِضْطِجَاعِ اوْغَيْرِ اوَ لَا يَجُونُ مُ كَسُبِ عَادَتِهِ إِمَّا بِالْمُسْلِي اوْ النَّنَ وُ الْإِضْطِجَاعِ اوْغَيْرِ الْمُولِدِي يَجُونُ مُ لَى الْوُضُوءِ حَمَّى يُطْمَائِنَ بِزُو الِ رَشِيعِ الْبُولِ لِ وَالْإِسْتِنِيَاءُ وَالْإِسْتِنِيَاءُ وَالْإِسْتِنِيَاءُ وَالْإِسْتِنِيَاءُ وَالْمِسْتِيَاءُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمِسْتِيَاءُ وَالْمُسْتِيَاءُ وَالْمُولِي وَالْمُولُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولُولِي وَالْمُولِي وَيْ وَالْمُولِي وَالْمُ وَالْمُولِي وَلَا لِمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلَا الْمُؤْلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِ

سُنَّةٌ مِنَ خَسَ يَغُومُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ مَالَمَ يَتَجَاوَنِ الْمَخْرَجَ وَإِنْ تَجَاوَنَ الْمَخْرَجَ وَإِنْ تَجَاوَنَ اللَّهِ مُحَانَ قَلْ مَ اللَّهِ وَحَبَ إِذَا لَتُهُ بِالنَّمَاءِ وَإِنْ ذَاهَ عَلَى الدِّرْهِمَ وَكَانَ وَالْمَاءِ وَإِنْ ذَاهَ عَلَى الدِّرْهِمَ إِنْ الْمَنْ وَالْمَاءِ وَإِنْ ذَاهَ عَلَى الدِّرْهِمَ إِنْ الْمَنْوَرِجَ عِنْدَ الْإِغْتِسَالِ مِنَ الْجِنَابُةِ إِنْ الْمَنْوَرِجَ عِنْدَ الْإِغْتِسَالِ مِنَ الْجِنَابُةِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَخْرَجِ قَلِيُلُا وَالْمَنْ فَالْمُ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيُلُا

## (فصل إستنجار مين)

ترجكه

آدمی پر لازم ہے صفائی د پاکیزگی یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہوجائے ، اوراس کا دل مطئن ہوجائے ، اوراس کا دل مطئن ہوجائے ، اس کی عادہ مطئن ہوجائے ، اس کی عادہ دعوض ہوں اوراس کے لئے وصوکا شروع کرنا جائز نہیں ، یہاں تک کہ وہ مطئن ہوجائے بیشاب کے قطرے کے جاتے دہنے سے دیعی یہ اطمینان ہوجائے کہ اب قطرہ نہیں آ رہاہے ، اوراس تبخار سنت ہے اس نا پاکی سے جو نکے سبیلین د دولوں راسوں کہ اب قطرہ نہیں آ رہاہے ، اوراس تبخار سنت ہے اس نا پاکی سے جو نکے سبیلین د دولوں راسوں سے جب تک مخرج د نکلنے کی مگری سے آگے نہ بڑھے ، اوراگرآ گے بڑھ جا سے اور نجاست ایک درہم کی مقدار ہولو اس کا زائل کرنا پائی کے ذریعہ واحب ہوتا ہے ، اوراگر نا پاکی اور جاتا ہے ، اور جنابت اور حیض اور ایک درہم سے زائد ہو جا ہے تو اس کا دھونا فرض ہوجا تاہیے ۔ اور جنابت اور حیض اور نفاس سے غسل کرنے کے وقت اس نا پاکی کا دھونا بھی فرض ہے جو فرج میں ہو اگرچ اس کی مقدار قلیل ہی ہو۔

الاستنجاء ، شكم سے فارج ہوت والى بليدى كو بخو كہتے ہيں ، لفظ استبار فرص من اس سے مانوز ہے ، حس كے معنے لغت يس يہ ہيں كہ محل بخو كو لو مجھنا يا دھونا يقال بنى وا بنى وا بنى ا دا حلات - از ہرى كا قول يہ ہے كہ بنى قطع سے مافوذ ہے تو استنجار كے معنے ہيں قطع كرنا اور عليى وكرنا غلاظت كا - بہرحال عرفى معنے يہ ہيں پانى وفيره ہے تو استنجار كے معنے ہيں قطع كرنا اور عليى وكرنا غلاظت كا - بہرحال عرفى معنے يہ ہيں پانى وفيره

سے نجاست کو صا من کر دینا ۔

استنجار کرنا ہر صدت یعنی و و بوں را ستوں میں سے کسی راستہ سے نکلنے والے حدث کی بنار پر اور سویے اور ریح کے علاوہ سے - اگر کوئی کچے کہ متن میں یخرج من السبیلین کی قید سے نوم خود مستشیٰ ہوگیا اگر چہ اس کی قید نہ لگائی جائے ، بس سویے اور دیج کے علاوہ

<mark>ίσσο συμφο συμφο συμφο συμφο συμφο συμφο το συμφο σ</mark>

الاستبراء: تین لفظ بو لے جائے ہیں اور معنوں میں یہ فرق ہے - استنجار: بتھریا یا ن کا استعمال کرنا - استبرار: شہلنا ، کھنکھارنا وغرہ تاکہ بیشاب کا اثر زائل ہوجائے اور اس کو اطینان ہوجائے - استنقار: پاکیزگی اور صفائ کا حاصل کرنا بایں طور کہ فوصیلا لیسے کیوقت و مصلے سے یا پانی سے وحوید کیوقت انگلیوں سے اتنا کے کہ بدبوجاتی رہے ۔

الترحبل كى قيداس كے لگائی شخی ہے كہ جس استبرار كا تذكر ہ كيا گياہے وہ مرد كے كے الئے ہے، ورت كو اس استبرار كى حاجت نہيں ہے۔

البول ، يه قيداتفا في سب كيونكم عموم اس كا اثر بأ في رسما سه -

استنتها: اس کا حاصل یہ ہے کہ استفار کے تین حکم ہیں۔ سنت ، وانجب ، فرض ۔ اگر سنت اس کا حاصل یہ ہے کہ استفار کے تین حکم ہیں۔ سنت ، وانجب ، فرض ۔ اگر ناپاک حرن مخرج کک محدود ہے اس سے آگے منہیں بڑھی تو استفار سنت ہے ۔ اوراگر مخرج سے تجاوز کرگئ تو دیکھا جائے گا کہ نجا ست ایک در حم سے زیادہ ہے این دونوں صور توں ہیں اول صورت میں دا جب ۔ ان دونوں صور توں ہیں فرصورت میں دا جب ۔ ان دونوں صور توں ہیں فرصورت میں دا جب کہا کہ صوراکرم صلے اللہ علیہ کہ معیوراکرم صلے اللہ علیہ کہا تی منہ ہوگا ۔ یہاں ہر فرایس ہو کا دور یہ سنت مؤکدہ ہے لیکن کبھی کبھی اس کو ترک بھی فرمایا ہو۔ کہا تی صاحبیۃ الہدایۃ ) ۔ اور یہ مسنون مرد ، عورت ہرا کی کے لئے ہے۔ نیز قبل و دُبُر ہر دو مقام کے لئے ہے۔ نیز قبل و دُبُر ہر دو مقام کے لئے ۔ بعض فرماتے ہیں کہ قبل میں ستحب ہے ۔

وَأَنْ يَسُنَهُ اللّهُ وَالْأَفْسُلُ بِالْمَاءِ الْحَبُومُ الْأَفْسُلُ بِالْمَاءِ اَحَبُ وَالْأَفْضُلُ اللّهُ وَالْمَعُومُ وَالْمَاءِ وَالْحَجُوفُ مُسَمُ فَكُ يَغُسِلُ وَيَجُونُ اللّهُ وَالْحَجُوفُ مُسَمَّ فَعُسِلُ وَيَجُونُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

جِهَةِ الْمُقَلَّ مِ إِلَىٰ خَلْفِ وَ بِالثَّا فِ مِنْ خَلْفِ إِلَىٰ قُلَّ ا مِ وَ بِالنَّالِةِ مِنْ قُلَّ ا مِ وَ الْمَثْلُ الْمُ وَانْ كَانَتُ مِنْ قُلْ الْمُ مُلَا لَا لَا مُكَلِّ الْمُ وَانْ كَانَتُ عَلَيْ مُكَلَّ الْمُ وَالْمَثُو الْمُ تَعْلَيْكُ مُكَلِّ الْمُ وَالْمَثُو الْمُ تَعْلَيْكُ مُنْ اللَّهُ وَلَى قُلَ الْمُ وَالْمَثُو الْمُكَا وَمُنَا الْمُ وَالْمَثُو الْمُعَلِّ اللَّهُ وَلَا عُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَقْتُومُ عَلَى اِصْبَعَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللَّهُ وَلَا يَقْتُومُ عَلَى اِصْبَعِ وَ الْمِلَاقِ اللَّهُ وَلَا يَقْتُومُ عَلَى اِصْبَعِ وَ الْمِلَاقِ اللَّهُ وَلَا يَقْتُومُ عَلَى اِصْبَعِ وَ الْمِلَاقِ اللَّهُ وَلَا يَقْتُومُ عَلَى اِصْبَعِ وَ المِلَاقِ اللَّهُ وَلَا يَقْتُومُ عَلَى الْمُنْعِ وَ المُنْفِقُ وَلَا يَقْتُومُ عَلَى الْمُنْعِ وَ المُنْفِقِ وَلَا يَقْتُومُ عَلَى الْمُنْعِ وَ المُنْفِي وَلَا يَقْتُومُ عَلَى الْمُنْعِ وَ المُنْعِقُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعِقُ وَ السَّلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ وَالْمُ اللَّلُكُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلُ وَلَا الْمُنْعِلَ اللَّذُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّالُولُ اللَّالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّالُولُ اللَّالُمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُنْ اللَّالِمُ اللْمُنْ اللَّالِمُ اللَّا اللْمُنْ اللَّا

١٦٢ ا كرد لور الالفناح اشرف الالصناح شرى ﴿ الشرف الالصناح شرى ا وراگر ﴿ معیلے نہ ہوں تو پچھلی جانب سبے شروع کرے آگے کیلرن کو ۱۰ ورعورت تلومین وج کے فوت سے اگلی جانب سے شروع کرکے پچھلی طرف ہجائے ۔ کھرسیلے اسینے ہار کھ کو بانی سی د حو د سے تھے مقام نجاست کو ملے یا تی کے ساتھ ایک یا دو انگلیوں کے یا تین انگلیوں سے اگر حرورت ہو۔ اور مرد اپنی بیج کی انگلی کو باقی دوسری انگلیوب سے آور کوکرے استبار کے شردع مین مجراس کے باس کی انگلی کو (اویرکوکرے) اور مرب ایک انگلی پر اکتفارکرے ۔ ا ورعورت مصولِ لذبت کے خطرہ سے بینے کے لئے اور گوکرے اپنی تعنقر ا نگلی کے پاکس والی انتکی ا ور بیج کی انتکلی کوسیا تھ ساتھ، ا ورصفائی میں مبالغہ سے کا م لے یہاں یہ ند ہو منقطع ہو جائے۔ اسی طرح ( مبالغہ کرے) مقوریسن یا خاندے مقام کے ڈ صیلا کرنے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ روز ہ دار نہ ہو۔ اور جب فارغ ہوجائے تو دوبارہ آپنے با تھ کو د صولے اور الرُّ ب ہو نے سے بہلے اسنے مقعد کوخٹک کرسے اگر روز ہ دار نہ ہو۔ بعَجَدٍ الإيعني ہر باك اوربے عزر جيز جو نجاست كے دور كرنے ميں بقر تنجار کے بتھر خبیتی بے حقیقت اور غیر محرم ہو جیسے و صیلاً ، کیر سے کی دھی وغیرہ ۔ ا مام شا فعیؓ کے نز دیک تین کو صیلوں کا استعمال کرنا وا جب ہے چا ہے نجاست اس سے کم ہی دور ہوجائے۔ ان کی تائیداس مدیث سے ہوتی ہے۔ قال قبل لسلان قى علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة قال سلان اجل نهانا ان ستقبل القبلة بغائط أوبول اوان تستنجي باليمين اوبستنجي احدنا باقل مرب ثلثت احجاً د. اورانکی تا ئیداس صربیت سے بھی ہوئی ہے جو ابود او د سے روایت ى بے۔عن عائشتہ ان رسول ایلاہ صلے اینہ علیجہ وسلم قال اوّا ذُهبَ ٱحُلُ كُمْ بِحَاجَتِهِ فَلْيُسْتَطِبُ بِتَلِاتَ وَأَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تَجْنِرِي عَنْهُ - لِيكُنَّ الم اعظره ا ور مالکٹ ، داؤر ؓ اُس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں بلکہ سے فرماتے ہیں اور میں حضرت عراما 🕏 سے منقول سے کہ تثلیث وا جب بہس ۔ ملکه مقصو د طهرارت سبع - جنی مقدارسے حاصل ہو لہٰذا ۱ ویرکی حدیثیں عادت یا استحباب بر محول میں انکی دلیلِ بخاری کی روایت ہے۔عن ۱ بن مسعودٍ إِ تَا النبي صِلَ اللهُ عليه وسلم لِغائط فَا سُرَى أَن السِّه مُثلثت احجابَه فوجه تُ حجرب ولماجد المتالث فأتيتما بروثة فأخذ الحجرين والغي الروشة وقال هذادكس - امام طحاوي فرمات بيس كه اس سے معلوم ميواكة تثليث عزورى نہيں

ما فطرا بن مجرَم کے اس کا جواب دیا ہے کہ مسندا حمد میں اِس صربیت پریہ الفاظ زِائدہیں ههٔ ۱ دکس و ۴ تیکنی بحجیر، لیکن طحاوی ا ور تر نمری و دمگر علما ریجتے ہیں بیہ زیا رتی صحت کونہیں يبونخي اس لي اس سے استدلال صحيني اوربالفرن اگر صحح مان لي جائے تب بھی شوا فع كأ مرعى ثابت منہيں ہوتا كيونكم الك عدد استنجار من البول كے لئے جاہئے للذا باتى دو عدد سى آپ بے استنجار کیا ہوگا تو تثلیث مجربھی ٹابت مہیں ہوتی ہماری دوسری دلیل ابوداؤ دکی مرنت ہے مَن اسْتَغَنَّهُ وَالْمُوتِرِمُنْ فَعُلَ فَقُلُ أَحْسَنَ وَمَرْبَ لَا فَلَإِحْرِجَ الرِّ مَا فَطَ ابن ج اس کی سند کوحسنِ قرار دیا ہے اس سے صاف معلوم ہواکہ تتلیث کا حکم استحباب کے لئے سیے صل مقصود انقار ہے مگر چو نکہ عاد ۃ اور اکٹر و بیشتر اس کا حصول تین مرتبہ میں ہوجا تاہے اس لئے تتلیث کا ذکر فرما دیا ہے اس میں وہ ترتیب بھی پائی جاتی ہے جوشار ع کو ہر کام میں محبوب ہے چنانچهٔ حدیث میں تثلیث کی علت کی طرف استارہ نبھی فرما دیا ہے۔ فانھا یجزی عَند، معلوم ہوا کہ تنلیث مقصود منہیں، اجز ارا ورانقار مقصو دہ جنانچہ شا فعیہ نبھی فرماتے ہیں کہ اگر تثلیت سے طہارت حاصل نہ ہو تو مزید احجار کا استعمال واجب ہے، خود شوا فع بہت سے مواتع میں نثلیث کی ہی تو چنج فرمانتے ہیں، چنا بچہ حدیثِ مستیقظ من المنام جوتین مرتبہ ہائھ وھو نے کا حکم دیت ہے وہ استجاب برس محول ہے، نیز حدست اما الطیب فاغسلدلی عنلے تُلْث مرادت کی تو فنح میں امام بووی فرمائے ہیں تثلیث کا حکم احتیاط اور پوری طرح ازالہ کریے کے لئے ہے لہٰزاایک مرتبہ میں ازالہ ہو جاکئے تو بھی کا فی ہے۔

ظاہر مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جرمزوری ہے لیکن شوا فع کہتے ہیں کہ مدر اور خرقہ و عیرہ

مجی کافی کے بہ جرکا ذکر عادت کے طور پر کردیا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ تنکیث کا ذکر عاد ۃ فرمایا گیا ہے۔ احتب الحریخ اس عمل کی قرآن کریم میں تعربیت نازل فرمائی۔ یہ آبیت اس قوم کے بارے میں نا زل ہوئی جوکہ او لا استنجار بالا محارکرتی اوراس كے بعد يا نى كا استمال كرتى تحى . قول لقالى فيدد جاك يَجِبُون أَنْ يَتَطَلَقُودُا "الله . فیا منتقب کا ؛ اس میں دو قول ہیں کہ بعد میں یا نیٰ کا استعمال کیسا ہے ؟ قول اول تواس کے

تحب مهو ال كا سے كيونك حضوراكرم صلے الله عليه كوسلم كبھى يا نى كا استعمال فراسات اوركبعى مرك فر ہا ہے ، اور قول ٹائی سینت کا ہے۔

وكيفتية الاستنجاء الخرينى مرد كے لئے بتھرسے استخاركرنے كا طريقہ يہ ہے كہ قبل كى جانب سے صاف کرتے ہو سے دُبُر کیجا سب کو لے جائے ، اول اور ووسرا بتھرو بر کیجا سب اکلی جانب

مِيا ن كرتے ہوئے ليجائے شرط يہ ہے كہ اس كا خصيہ لنگا ہوا ہو < ڈھيلا ہو) ليكن اگرسخت ہے تو اس كا من لا ہ الا یعنی گرمی کے موسم میں خصیہ حرارت کے سبب ینچے کی طرب مائل ہوتے ہیں اور مخرج کے مند لا ہ الا یعنی گرمی کے موسم میں خصیہ حرارت کے سبب ینچے کی طرب مائل ہوتے ہیں اور مخرج کے قریب بہو پخ جاتے ہیں ، اس صورت میں پہلے بتھرسے پیچیے سے آگے کی جانب کیجا نے میں تلویٹ کاکا فی احتمال کو اور دوسرے بتھر میں تلویٹ کا احتمال نجاست کم رہ جانے کی بنا، پر بہت کم ہے۔ یہ حکم مرد کے ساتھ مخصوص ہے ، عورت اس سے ستنی ہے اس کے لئے ایک ہی حکم ہرموسم میں بھیا والتسواية الخ عورت میں خصیہ وغیرہ کے تلومیٹ نہ ہوتے کیوجہ سے ا در فرج کی تلومیٹ کا عتبار کرسے ہوئے ہرصال ہیں اگلی حانب سے بچھکی جانب کیطرف صاف کر لے ۔ ت ویغسیل میل الدیعی بیمفروغیرہ سے مسح کر ان کے بعد اپنے بائیں مائھ سے وھوئے تاکہ نجس یا ن برن برنہ لگے اور ہا کھ و صوبے کے کبعد ولک یعنی خوب مبالغہ کے سا کھ بدن کو مل کر و صوبے ۔ مصنع ہے اسی وجہ سے لفظ ولک ارشا و فرمایا تاکہ مبالغہ ہرولالت کرے۔ إن آحتاج اگر تيسري أنگلي كي حزورت ہوتو استال كرے اور اگر عزورت نه ہوتو استال نہ کرے کیونکہ ایک جسیم طا ہرکو بلا صرورت ناپاک کرنا صیحے نہیں اور تین کے بعد چوتھی انگلی کو منہ استعال کرے کیونکہ اسی میں صرورت پوری ہوجاتی ہے۔ ف احیالی ۔ حبب بابن سے استنجار کرسگا تو دوصورت ہوگی - ایک تو یہ کہ روزہ دار ہوگا اگردوزہ دارہے تو بدن کو ڈھیلا نہ کرہے، دو سری صورت یہ ہے کہ روزہ دار نہ ہوگا تو اس صورت ہیں بدن کو خوب ڈھیلا کر ہے تاکہ صفائی میں خوب مبالغہ ہوجائے اوراس میں تقداد کی تعیین ہنیں البتہ اگر ایسیا شخص ہے کہ اسے وسو سے خوب آتے ہوں تو کم از کم یا بی کا تین مرتبرا ستعال کرے اور انگلیوں کے سرکیلون سے استنجار نہ کرے ملکہ انگلیوں کے باطن کی طرت سے استنجار کرے اور یان کو آ ہستہ آ کہت نری کے ساتھ ہی مقام کوسلے۔

رفض كَ لَا يَجُوْنُ كُشُفُ الْعُوْمَ قِ لِلْإِسْتِنَجَاءِ وَإِنْ تَجَاوَنَ مِبَالِبَاسَةُ مَعَهُ النَّهُ لُوهُ مَعَهُ النَّهُ لُوهُ إِذَا مَخُرَجَهَا وَ زَادَ المُستَجَا وِمُ عَلَى قَلْدِ الدِّرْهُ مِ لَا تَصِمُ مَعَهُ الصَّلُولَةُ إِذَا وَجَدَهَا وَ زَادَ المُستَجَا وَمُ عَلَى قَلْدِ الدِّرَال وَهُ مَعَهُ الصَّلُولَةُ إِذَا وَحَدَهُ مَا يُونِيلُهُ وَلَا يَعُولُ مَا يَوْ مَلُهُ مَعَهُ الصَّلُولَةُ إِذَا وَحَدَهُ مَا يُونِيلُهُ وَلَا يَعُنَا مُنْ يَرَالُهُ مِنْ عَلْدِكَتُهُ مِنْ عَلْدِكَتُ مَا يَعُولُ مَا يَعُولُ مَا وَعِنْ الْعُولُ مَا يَعُولُ الْمَنْ يَدُولُهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَا مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَيُكُرُهُ الْاسْتِنْجَاءُ يِعَظَيِرِ وَكَلَعَامِ الْأَدَ فِيسَ آوْ بَهِيمُةٍ قَ الْجُرِّ وَخَزَفِ وَخُهُر وَرُجَاجٍ وَجَسِّ وَشَيْ عُنَرَمٍ كَخِرُفَةِ دِيْبَاجٍ وَ قُطْنِ وَبِالنَبِ الْبُمُنَ إِلَّا مِنْ عُنْ دِوَيَكُ حُلُ الْحُلَاءَ بِرِجُلِهِ النَّسُمَى وَيَسْتَعِيْنُ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْرِ فَبُلُ مُحُولِهِ وَيَجُلِسُ مُعْتَمِّدُا عَلَى يَسَارِهِ وَ لَا يَتَكَلَّمُ اللَّهِ لِهَوْرُقِ وَيَكُرُهُ تَحْرُونَهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ السَّيْلَ اللَّهُ ال

استنجار کے لئے (بوگوں کے سامنے) ستر کھولنا جائز منہیں اور اگر نجاست میں معداد سے بڑھ جائے والی ناپائی )

ایک درہم کی مقداد سے زائد ہوتو اس کے ہو لئے ہو نے نماز درست منہیں جبکہ ایسی چیز پالے جواس کو دور کر سے اور ایسے شخص کے سامنے جواس کو دیکھ رہا ہے ستر کے کھولے برون اس نجاست کے زائل کرنے کی تدبیر کرے اور مکو وہ ہے استنجاء کر نا ہری سے ۔ ہودن اس نجاست کی فراک سے ، بھی اینٹ سے ، ٹھیکرے سے ، کو کلے سے ، کا پہنے ، گئی سے اور قابل قدر چیز سے جیسے رلینہ اور روئی کے دیوبی سونی ) کیڑے کے مگر اور داس اور قابل قدر چیز سے جیسے رلینہ اور روئی کے دیوبی سونی ) کیڑے کے مگر اور داسے باتھ سے مگر ( بائیں بائیں بر سے وافل ہوا ورداخل اور اخل میں بائیں پر سہارا و یکی بیٹے اور کلام منہ بہو نے سے بہا منہ کے باعث اور مگر وہ تحریکی ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا اور اس کی طرف منہ کرنا اگر آبادی ہیں ہو۔

ا ورمکروہ ہے آفتاب ا در بیا ند کیطرف منھ کرنا اور ہوا کے رخ منھ کرنا اور مکروہ ہے

شرف الالفناح شؤح ٢٨ ائدد لورالايضال یا پا خانه نچیرنا یا نی میں اور سایہ میں اور مل میں اور راست میں اور کھیل رار در خت کے نیجے اوز بیشاب کرنا کھڑے ہوکر مگر کسی عذر سے اور پاخانہ سے داہنے باؤں سے نکلے تھر کے اَلْحَمُنُ لَكُمِ النَّبَ فِي أَذْ هَبَ عَيِّ الْأَذِي وَعَافَا فِي وَاسْ ضَرَاكُ حَرْضِ نَ مِهُ سَي یلیدی کو دورکرد ماا در مجھے عافیت بخشی ) مصنعت اس فصل میں ان امور کو بیان کرر ہے ہیں کہ کونِ سا فعل (ینی کستی میں درست نہیں ہے اور کون سافعل مکرو و ہے اور کن کن جیزوں سے سے صبح منہاں کرنا صبح ہے اور کن سے صبح منہیں اور کن کن مقامات پر استنجار لَا يَجُونُ ؛ إِلَر كُونُ ايسي جلَّه بهوكه جهال به يانى موجود ب اورسائق سائق يرده مجى بتويان سے استنجار کرنا چاہئے لیکن اگر بانی الیسی حگہہے کہ وہاں پرکشف عورت ہوتا ہے توبا نی کو إستعال نذكرے بلكه سترعورت كل خيال كرت ہوئے فرصيكے وغيرہ سے استنجار كر ليے يَكِيز اگرالیا کرتا ہے کہ جس سے نے پر دگی ہور ہی ہے تو نا جائز ہے اور حزات علماء السے شخص کو فا*سق قرار دیتے ہیں۔ عو*ام النا س اور منازی لوگ اس میں نہایت غافلَ ہیں اس میں احتیاط کی كشف العورة : بإنى ساستنجار كرنام ونسب ادركشف عورت حرام ب اورية قاعده بمي لم ہے کہ سنت کی ادا تھیگی کے لئے فعل حوام کا مرتکب مہونا جائز منہیں اور فقہار سے یہ ارشاد فربایا ہے کہ خواہ پانی سے استنجار کرے یاف صیلے وغیرہ سے مسی میں بھی کشف عورت نہ کیا جائے۔ ۔ کر اِت تجا وین مت الح یعنی اگر نجاست مجاوز کر کے مخرج سے بدن پر میرو یخ جائے خوا ہ اس کی تقارا کم ہویا زیا د<sub>ی</sub>ہ اورایسا موقع ہوکہ کشعب عورت ہوتا ہو تو لوگوں سے مطالبہ کرے کہ وہ این آنگھیں ب کرتس ، اگردہ اس سے انکار کردیں تو اب کوئی حیلہ تلاش کرے بینی کیٹروں کے اندر ہی استنجار كرك د و معيلے د عيره سے ، اوراگريہ بھی نہ كرسكے ہو اس وقت بھی ہوگوں كے ساسنے ستركا كھولنا حرام ہے اور آب نماز اُسی حالت میں ا دار کر ہے ۔ لیکن اس سلسلہ میں دو تول وار دہیں کہ آیااعادہ كرنگايا نهي مايك تول يو وجوب كا سيا ور دوسرا عدم و جوب كا مگرا ول قول زياده مناسب بي، يينيا عاد ه كرنا -آگر نجاست ایک درہم کی مقدارسے زائد بدن پر آجائے تو اس کا دھونا فرض ہے ، اس کے ساتھ مناز کا اداکر نا درست سہیں جبکہ اس کو زائل کرنے والی کوئی چیز ملتی ہو۔ قلداك مه: - امام اعظم اورامام الويوسف كامسلك يه به كه درسم كى مقدار مخرج كى

رنجاست کے علا وہ سے اور امام محد کے نزدیک مخرج اور مخرج کے علاوہ کی مقدار ایک درہم ہم اگراس سے زائد ہوگی تو یہ مکم مرتب ہوگا۔ لا تَصَحّ ، حب بخاست مخرج سے تجاوز كرجان ہے تو استغار بإلمار لازم ہوتا ہے ليكن اگر عزج میں ہے تو استفار بالمار اس میں طرور ہُ وجوب قرار نہیں دیاگیا لیکن اگر جنبی تھا تو تو آ ہ نجا ست متجا دز ہویا نہ ہواس کو بابی سے ازالہ کرنا واجب ہوسکا یہی حکم حالفنہ اورنف۔ارکا بھی ج عن آمن بیرا ، اس سے مراد وہ ہیں کہ جن سے جماع کرنا حرام ہے لیکن اگر اپن بیوی ہے خواه و ه حالت حيف بي بو جب بمي كوني مصالفة منبي -يكوكا الاستنجاء بعظيم المصنعة يهال سان استياركا ذكر فراري بي كرجن س استنجاء كرنا مکروہ ہے ان ہی میں سے بڑی ہے کہ اس سے بھی امستنجار کرنا مگروہ ہے۔ بنی کریم صلے الشرعلیہ دسلم كاس إرشاد كى تحت لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فأنها زاد اخوا نكم من الجبري. اوراس کے مکروہ ہونے کیوجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جنوں کے کھا سے کی چیز ہے اوراسی طرح لیدو عیرہ سے مجی استخار کرنا مکوہ ہے اور یہ کرامیت ، کرامیت کرمی ہے۔ وطعاً م اسى طرح كما سے كى مجى جيزے استخاركر فاسكورة ہے خوا ہ وہ انسان كى خوراك بو ما چوپا یوں کی اس کے مکروہ ہو ہے کی چندوجہیں ہیں - ایک بویہ کہ یہ اسراف ہے دوسرے انٹر کی<sup>"</sup> نعمت کی نا قدری اورا با نت ہے اوراسی طرح بکی اینٹ سے ، مھیکرے سے ، کو کے سے ، کا رکخ سے ، گئی سے بھی استنجار کرنا مکروہ ہے جو نکہ اصل مقصود کھی حاصل منہیں ہوتا ہے یعنی نظافت دوسرے یہ ایزار بہوئیانے والی چیز میں ہیں اس سے زخم و فیزہ کا خطرہ رہتا ہے۔ بالب الیمنی ؛ بلا عذر دائیں ہائھ سے استنجاء کرنا مکردہ ہے لیکن اگر عذر لاحق ہے تو دائیں ما تحقر سے استنجار کرسکتا ہے۔ وجر کرا ہمت حضور صلے الشر علیہ کوسلم کا ارتباد گرا می ۱ ذا بال احد کھر فلاتيسح ذكوع بيمين واذا أك الخلاء فلايتمسح بيمينه واذا شوب نضعا ولئا يشرب واحلًا ا-ويد خل الخلاء الا مصنع يهال سع بيت الخلام جاسا كے وقت كے اصول كو ذكركر رہے ہلك حب النان بیت الخلام جائے توسب سے پہلے بایاں بیرداخل کرے کیونکہ وہ ایک نایاک حلکہ ہے اور دا خل مهو سے سے قبل یہ د عار بڑھے اورا فضل طراقتہ یہ ہے کہ قبل از د عار نسبم التربڑ مدلے کیونکہ حدمیث شریف میں ارشاد ہے کہ بسم السرجنوں اورانیان کی شرمگاہوں کے مابین پردہ سے بینی ایک معنوی برده قائمٌ ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ اب مترمگا ہوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ عاین الشمس ؛ اگرایس جگه مهو که وه حگه برابر مهوا ورسورج ا درجا ند کے مقابله میں نه مهولو اس ص

ا ان دد نورالایضال مشرف الالصناح شؤح مهتب الرج : كيونك بيشاب كي چين كي لوث آن كا خطره رتباب اور صديث مين اس بروعيد موجود فى النَّمَاء : ما ر راكدا ور ما رجارى دولان برابري -النطل ؛ کرامیت کا حکم اس جگہ ہے کہ جہاں پراس تے لئے مباح ہو ا درکسی کی ملوک نہ ہولیکن اگرکسی کی ملکیت میں ہے *کپھر* ملااجازت قضاءِ جا جت کا پورا کر نا حرام ہے اورمکروہ اس *لیے ہے ک* لوگ اس سے سابیہ حاصَل کرتے ہیں اور اس سے آ رام حاصل کرتے ہیں اگر اس کے نیجے تھا، رس بریں ہیں۔ صاجت کیا جاً بیگا تو بھرملوٹ ہونے کا خطرہ ہے۔اسی طرح راستہ میں بھی استنجار کرنا ممنوع ہ<sub>ی</sub> کیوں کہ اس سے بوگوں کو تکلیف ہوگی ا ورایزار میبونچا نا ہے جو قطعًا درست نہیں جا پ*ے ہور*ٹ شركين يس ارمشا دسه - اتقوااللاعنين قالوا ومااللاعناي يارسوك اللهِ قال السنَّاي يتخفُّ في طريق الناس اوظلهم ، كيونك جب لوگوں كو تكليعت بهوگى كو وه يقينًا لعنت ملامت كري واور سکتے وقت داہمنے پیراسے شروع کرے کیونکہ وہ اونی سے اعلیٰ کی طرف آرہا ہے اور (فوائے لیا) : دا، کوئی ایسی چیز نیکر یا نوانه میں جانا منع ہے جس پر کوئی قابلِ احرام چیزلکھی ہوئی ہو ۔ مثلاً الترباکسی بی کامام یا قرآن پاک کی آیت ۔ ہاں اگر کسی چیز میں لیکی ہوئی ہوئی کوئی ترج مہمیں نیز کوئی ایسی چیز جو قابل احرام ہوکسی ایسے برتن پر بھی کندہ مذکر ای حیاہئے جوسیلا بچی کیطرح استعال ہوتا ہے۔ د۲) کھڑے کھڑے سیتر نہ کھولنا چاہئے بلکہ اس وقت سترکھو کے جب بیٹھے بیٹھے زمین کے قریب ہوجائے 'س' پاخا نہ بیشاب کے دقت اپنے ستر لو دیکھنا یا باخانہ پیشیاب کو دیکھنایا تھوکنا ، ناک صا ن کرنا ، سترکو تھونا آسمان کیطرن نظراٹھا التحاكر ملا حزورت ويحكنا خلاب ا دب سيستركويا بيشياب پاخان كو دسيكھنے سے نسيان پريا ہوتا ہے ،زیا دہ دیر تک بیٹھنا تھی خلاف ا دب ہے اس سے بوانسیر مپیا ہوتی ہے۔ ولوقي البنيان ، يعن حس طرح جنگل اورميران ميں ناجائز ہے اسى طُرح آبا دى ميں بعي ناجائز ب اوراگر غلطی سے ممنوع رخ بربیھ جائے تو جب یا دا جائے مراجانا جاستے۔ اسی طرح ہوباتیں مکلف بالغ کے لئے ناجائز اور مکروہ ہیں بچوں نے لئے ان کا کرانا بھی کروہ ا ورناجائز ہے چنا کنہ قبلہ کیطرف میٹھا کر بیٹیا ب، پاخا نہ کرانا بھی مکروہ ہے اور جیسے مردوں کے دیم ریشم کا کیٹرا بہننا نا جائٹر ہے بچوں کو اس کا بہنا نا بھی ناجا ٹرز ہے ، اس فشم کے مکروہ ا ورممنوع افعال ہر ناسمے بچوں کو تو گناہ نہ ہوگا ہاں ان کے سر رستوں کو گناہ ہوگا جوا ن ی ہے یہ کام کرائیں۔ رفض في الوضوع) الموضوع) الموضوع الموضوع المورد الم

کے وضو کے چار رکن ہیں اور دہی اس کے فرائض ہیں۔

سر سن کی جگہ سے یعنی بیشانی کے او پر کے مصد سے جہاں بال جمتے ہیں مشروع کو کم تعور کی کے نیچ کا دھونا ۔ اور پہرہ کی حدد سے جہاں بال جمتے ہیں مشروع ہو کر مقور کی کے نیچ کک ہے۔ اور عرض کے لحاظ سے وہ تمام حصد جو دولوں کا بوں کی لو کے درمیان ہے۔

دویم ، دوبوں کا معونا کہنیوں سمیت ۔ سوم ، بیروں کا دھونا مخنوں سمیت ۔ جہارم ، پوکھائی سرکا مسیح کرنا ۔

ا وروضو کا سبب ان چیزوں کا مباح کرلینا جو صرف دصو ہی سے ملال مہوتی ہیں، اور بیاس کا اس مرک سال ایس کرایا شدہ مرک سینٹ سرکرانیا

ونیادی حکم ہے اوراس کا افروی حکم آخرت کا لؤاب ہے۔ اور اس کے واجب ہوسنے کی نرط عقل ہے اور بلوع اور اسلام اوراتی مقدار بانی پر قادر ہونا جو وضو کے لئے کا فی ہوا ور حدث کا پایا جانا اور حیض و نفاس اوروقت کی تنگی کا نہونا ج اور اس کے میمے ہونے کی شرطیں تین ہیں۔ جو آعضار دھوستے جاتے ہیں ان پر پوری طرح پاک

 $\frac{2}{2}$ 

الشرف الالصناح شرح ا ان دو الالفال یان کا بہو رکے جانا۔ اس چیز کا ختم ہوجانا اوررک جانا ہو وصو کے منانی ہے بین حیض اور نفاسس اور صدت اوراس چیز کی علیادگی جو بدن مک پانی کے بہویخے کے لئے مانع ہے جیسے موم، جربی، ابتک مصنعت وصنو سے قبل جن چیزوں کی منرورت پڑتی ہے انکو بیان کرد ہے سنتے شلا کون یانی ماک ہے اور کون نایاک ہے، کن چیزوں سے استنجار کرنا تعلی جائز ہے اور کن پیزوں سے استنجا رکرنا نا جائز ہے۔ آب جب ان سے فارع بو محكة تواب وصنوا وراين احكام وشرائط كوذكر كررسب بي . مصنون سے دخو کے احکام و شرالط کو غسل پر مقدم کیا ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وحنو کی حزورت دن رات میں کم از کم با کخ وقت بڑتی ہے میں کثیرالوقوع کا لحاظ کرتے ہوئے اسے مقدم کیا اورچنکہ عنسل کی ضرورت فلیل ہے اس وجہسے اسے مؤخر کیا۔ اركان الوضوع ،- يَا يُهِا الَّهِ مِنْ الْمَنُوا إِذَا ثُمُتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَا غَسِلُوا وُجُوهُكُمُ فَيْ وَأَثِيلِ نَكُمُ - الأبية اس آیت کے ذریعہ باری نقبالے بے وضو کرنے کے طریقہ کو واضح کردیا کہ وصویں کو ن کون سی جیزی کج فرض کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ ارکآن کے تنوی معنے جانب تُوی ، اور اصطلاحی معنے الیا جزرکہ ماہیت شیٰ کی ترکیب اس جزر اور دوسرے اجزار سے مرکب ہو، لہٰذا وصوے ارکان جار ہیں کہ ہیئت وضوان چارا عضار پرشائل ہے اوراستمال بانی کی ترتیب وضوہے۔ وَ هَى نَوَالْيُضِهُ ؛ مَصِنعِتُ سِهُ بِهِلِ اركان فرمايا ، اس كے بعد فرائض - اصل میں لفظِ اركان مے معقود اس کی ہیں تہ ترکیب کیطرف اشارہ کرنا اور شرائیطسے امور خارجی کے۔ چونکہ فرائفن کا اطلاق ارکان اور شرائط پر بھی ہوتا ہے ۔ بعد ، فرائف سے اس کی حقیقت شری کووا صح کرنا اور بیان فرما ہا ہے۔ ا ور فرص سے مراد منالزم فِعُلُه إِبُ لِينِ قَطْعِي كه جس كاكرنا دليل قطعى سے لازم ہو۔ اب فرصَ كى تنو سميں ہیں دا، فرض قطبی : یعنی جو دلیلِ قطبی سے تا بت ہو، اور علم بریم کا سبب و ذریعہ ہو، اوراس فرض کا انکار کرنے والا کا فرسے۔ دم) فرض طنی ، یعن جو دلیل قطعی سے ٹا بت ہو مگر احتمال ویگر كيوجه سے علم برميم كا موجب مير دليل مذ سب بلكة مشب باتى رسے اور بجتب دفنى طور مراكب معنے كو قائم كرے ادراس کے منکرکوکا فرنہیں کہدسکتے البتہ ہرد و برا برہوں گے۔ عنسك الوجه ، يعنى محض يا في كا لكا ليناكا في نهين - و سوك كا مطلب يه سه كم يا في كواس طرح بہائے کہ کم از کم دوچار قطرے عضو سے نیج ٹیک جائیں ۔ دمی اعضار وصنو کے ہرحصہ پریا نی کا بہالینا مزوری ہے ، باا وقات کہنی خشک رہ جاتی ہے تواس بر اعقد بھر لیاجاتا ہے یہ کافی مہیں ہوتا۔ مَعَ آوفقید ، معنع اس سے غایت کی طرف اشارہ کرر ہے ہیں کہ غایت داخل ہے۔

مسے: برّ ہاتھ کے عضور کھیرنے کومسے کہتے ہیں وہ تری جوبرتن سے لی گئ ہو، یا دھونے جانے والے اعضاء کے دھونے کے لیے ناکانی ہوگ والے اعضاء کے دھونے کے لیے ناکانی ہوگ جو ہاتھ میں مسیح کئے جانے والے اعضاء کے مسیح کے لیے۔ باتی رہتی ہے اور وہ تری کانی ہوگ جو لیمترین مسیح کئے جانے والے اعضاء کے مسیح کے لیے۔ باتی رہتی ہے اور وہ تری کانی ہوگ جو تعین اعضاء سے لیجائے خواہ وہ عضو دھوئے جانیوالا ہو یا مسیح کئے جانے والا۔ احتا ن کے نزویک جو کھائی سرکامسے کرنا فرض ہے۔

(فَصَحُلُّ) يَجِبُ ظَاهِمُ اللِّنْ يَهِ الْكُنَّةِ فِي أَصِحِ مَا يُفَى بِهِ وَيَجِبُ إِيْصَالُ الْمَاءِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَجِبُ اِيْصَالُ النَّمَاءِ الى النَّسُرَةِ اللِّهُ يَهِ الْخَلْمِ وَلَا إِلَى مَا انْكَنَمَ مِنَ الشَّفُو عِنْدَ الْإِنْفِمَامِ وَلَو انْفَمَّت عَرُ كَامِرُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى الْاَنْكَنَمَ مِنَ الشَّفُو عِنْدَ الْإِنْفِمَامِ وَلَو انْفَمَّت عَرُ كَامِرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ وَلَا إِلَى مَا انْكَنَمَ مِنَ الشَّفُو عِنْدَ الْإِنْفِمَامِ وَلَو انْفَمَّت عَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ وَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَاعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

واجب ہے وصونا گھنی داڑھی کے بیرونی حصہ کا د قابل فتویٰ ہیں سے صبیح قول ہیں ؟

ملک اور منہیں وا جب ہو تا ہے پانی کا بہونچا نا ہلی د جیدری ) داڑھی کے جلد تک د لینی جہرہ کی جلد تک اور منہیں وا جب ہونچا نا پانی ان بالوں تک جو جھو ہے مہوئے د نیچ لٹکے ہوئے ، ہیں جہرہ کے دائرہ سے باہر دینری پانی کا بہونچا نا اس حصہ پر جو کہ جھب جا تا ہے باہم لینے اور مندمہونے کی صالت میں ، اور اگر ملی ہوں انگلیاں دیعنی اس درجہ کہ پانی نود سے ان کے رہے ہیں نہ بہونچا ہو )

المبا ہوجائے نا خن اتنا کہ ڈھا تک لے پورے کو یا ناخن میں کوئی ایسی چیز ہوجو یا بی کے لئے مانع ہو جس کے باعث اس حصہ تک پانی نہ بہو پی سے دجس کا دھونا فرض تھا ) مثلاً آٹا کو ندھا ہواد ناخن میں گسس گیا ہو ) تو دا جب ہوگا و ھونا اس حصہ کا جوان جیزوں کے نیچ د چھپا ہوا ) ہے اور میل اور

دفك لُن يُسَنَّ فِي الْوُصُونَ ء خَمَا بِينَةَ عَثَى شَيْئًا غَسَلُ الْيَدَيْنِ رائِ فَكُولُ اللَّهُ عَنَى الْوُصُونَ ء خَمَا بِينَةَ عَثَى شَيْئًا غَسَلُ الْيَكِيْنِ رائِ الرَّسُعَيْنِ وَالشَّيْمَةُ اِبْتِكَ اعْرَالْتِي وَالشَّيْمَةُ الْبَيْدُ اعْرَالْتِي وَالْتَسْمَنِي وَالْتَهُ فَقُلْ وَالْمَالِمُ مَنْ فَا وَلَوْ بِعُنُوفَةً وَالْإِسْتِنَهُا فَى بِثَلَاتِ عَرُفَاتٍ وَالْمُبَالَفَ لَهُ وَالْمَهُ مَنْ فَاتِ وَالْمُبَالَفَ لَا وَالْمُنْ مِثَلًا فِي وَالْمُبَالَفَ لَهُ وَالْمَهُ مَنْ فَاتِ وَالْمُبَالَفَ لَا وَالْمُنْ مِثَلًا فَى مِثَلًا مِنْ عَرُفَاتٍ وَالْمُبَالَفَ لَا وَالْمُنْ مِثَلًا فَى اللّهُ مَا وَلَوْ الْمِنْ وَالْمُ اللّهُ مَا وَلَوْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مِنْ فَا وَلَوْ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مُنْ مَا وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ فَى اللّهُ وَاللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُو

فِي الْمَخْمُضَةِ وَالْاسْتِنْتَا قِ لِغَيْرِ الصَّاحِمِ وَتَخُلِيْكُ اللَّهِيَةِ الْكَنَّةِ بِكُفِّ مَا مِنَ اسْفَلِهَا وَ عَلَيْكُ اللَّهُ الْحَيْمِ الْمُنْفِحِ مِنَ النَّهُ الْفَسُلِ وَ إِسْتِيْعَابُ الرَّاسِ بِالْمُنْفِحِ مِنَ النَّهُ الْفَسُلِ وَ إِسْتِيْعَابُ الرَّاسِ بِالْمُنْفِحِ مِنَ اللَّهُ الْفَلَاءَ وَ الرَّالُ الْفُ وَالْوِلاَءَ وَ الرَّاسُ وَ السَّرِيَةِ وَ السَّرِيَةِ وَ السَّرِيَةِ وَ السَّرِيَةِ وَ السَّرِيَةِ وَ السَّرِي وَ وَ السَّرِي وَ السَّرِي وَ وَ السَّرِي وَ وَ وَ السَّرِي وَ وَ وَ السَّرِي وَ السَّرِي وَ وَ وَ السَّرِي وَ السَّرَاسِ وَ السَّرَاسِ وَ السَّرَاسِ وَ السَّرَاسِ وَ السَّرِي وَ السَّرِي وَ السَّرِي وَ السَّرَاسِ وَالسَالِ السَّرَاسِ وَ السَّرَاسِ وَ السَّرَاسِ السَّرَاسِ وَ السَّرَاسِ وَالسَالِ السَّرَاسِ وَالسَالِ السَّرَ السِّرَاسِ وَالسَالِ السَّرَاسِ وَالسَالِمُ السَّرَاسِ وَالسَالِ السَّرَاسِ وَالسَالِ الْمَاسِلِ السَالِمُ السَالِمُ السَالِقُ السَاسِ اللَّالِمِ السَاسِمِ السَّرَاسُ السَّرَاسِ السَّرَاسِ السَّرَاسِ السَاسِمِ السَاسِمِ السَاسِمُ السَاسِمِ السَاسِمُ السَّرَاسِ السَاسِمُ السَّرَاسِ السَاسِمُ السَاسِمُ السَّلَاسِمُ السَّرَاسِمُ السَاسِمُ السَّرَاسِمُ السَّرَاسِ السَاسِمُ السَّسَاسِمُ السَاسِمُ السَاسِمُ السَاسِمُ السَاسِمُ السَاسِمُ السَاسِمُ الْ

ترجیکی استان میزیں وضویی مسنون ہیں دا، ما کھوں کا وھونا گٹوں تک دی ہے۔

دمی کلی کر ناتین مرتبہ اگر جدا میں بھو سے ہو دہ ناکہ میں پائی دینا تین جلوئی سے ۔

دمی مالخہ ، یعنی خوب اچی طرح کلی کرنا اور ناک میں پائی ڈالنا عزروزہ دار کے لئے ۔ دی اور کھی دہ واڑھی کا خلال کرنا بذریعہ پائی کے جلو کے ، داڑھی کے بیچ کی جانب سے دم اور انگلیوں کا طلال کرنا دور تین تمین دفعہ دھونا دا، اور پورے سرکا مسے کرنا ایک مرتبہ داا) اور کانوں کا مسے کرنا اگرچہ وہ سرکے پائی سے ہو دای اور کلنا دھا ) اور ترتیب ، موافق اس بیان کے جس کی تصریح خرمائی الشرائ اسلام کرنا دہا ) اور اراؤہ میں داری اور ترتیب ، موافق اس بیان کے جس کی تصریح خرمائی الشرائ الے اپنی کیاب میں داری اور دا ہی طون سے دی اور انگلیوں کے سروں کیطرف سے شروع کرنا اور سرکے میں در ایک کیا جس کی سروں کیطرف سے شروع کرنا اور سرکے اگلے حصہ سے شروع کرنا درای اور سرکے اگلے حصہ سے شروع کرنا درای اور سرکے میں در کیا گیا ہے کہ آخر کے چار مستحد سے شروع کرنا درای اور سرکے میں در سے سروں کیا گیا ہے کہ آخر کے چار مستحد سے شروع کرنا درای اور سرح کرنا گردن کا منطق کا اور کہا گیا ہے کہ آخر کے چار مستحد سے شروع کرنا درای اور سرح کرنا گردن کا منطق کا اور کہا گیا ہے کہ آخر کے چار مستحد سے شروع کرنا درای اور سرح کرنا گردن کا منطق کا اور کہا گیا ہے کہ آخر کے چار مستحد سے شروع کرنا درای اور سرح کرنا گردن کا منطق کا اور کہا گیا ہے کہ آخر کے چار مستحد بیں ہے۔

یت : سنت ، روش ، طریقه ، عادت - لیکن اصطلاح مشرع میں اس روش کو سنت کہا جا تاہے جورسول اللہ صلے اللہ علیہ کے قول یا فعل سے ثابت موا دراس کے جھوٹ سے ہر عذاب کی دھمکی نہ دی گئی ہو خوا ہ وہ فعہ ل

عبا دات سے تعلق رکھتا ہو خواہ عا دت سے۔ سنت کی دوقسیں ہیں دای سنت بہیٰ د۲، سنت زائدہ ۔سنت ہمیٰ وہ فعل ہے جسکا عبادات سے تعلق ہوا ور بجز ایک دو مرتبہ کے کہ اس پر پہیشگی رہی ہو۔ سنتِ زائدہ : وہ تام

٢٢ انجدد لورالالفال طبعی ا ور عا دی افعیال ا ورنیز وه عبادات جن پر بالمعنی المذکور مینتگی منقول نه ہو۔ :۔ صحابہ کرام رصٰی انگرعنہم اجھین کے افعال اورا قوال کھی سنت ہی کا مرتبہ رکھتے ہیں بٹ طبیکہ وہ اجتہا دی امور مذہبوں۔ و انتر اعلم سنبتِ مؤکرہ اور واحب عمل کے لحاظ سے برابر کا درجہ رکھتے ہیں ۔ فرق یہ ہے کہ واحب ترک پر عذاب کی وغیر ہوتی ہے۔ سنت کے ترک پر عذاب کی وعیز پہر مگر عمّا ب کا خطره یقیناً ہے حتیٰ کہ رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کا ارشا دہیے کہ جومیری سنت کو تھیوڑ دیگا وہ میری شفاعت سے محوم ہو جائیگا۔ شہا نیٹ عشی : مصنف سے یہ عدد طلبار کی سہولت کے لئے بتایا ہے نہ کہ حصر کے لئے۔ إلى التوسعين : يه عام ب خواه وصور شروع كرك سے تبل ، اسى طرح بيدار موسے كے بعد ما كھ كا وهوناسنت سے - اس بار بے بين تين قول احنات سے منقول ہيں دا، مستحب -د٧، سنت مؤكده - اكثرمت اركم احناف كا بھي يہي قول ہے -رس، واحب - صاحب فتح القدير اسى طرف ماكل بهوسة بير-نیز اگر لوٹا وغیرہ نہیں اور بڑے برتن میں یا نی تھرا ہوا ہے ، اور مذکو نی چھوٹا برتن ہے جس سے یا نی بڑے برتن میں سے بکال سکے اور بیریمی ممکن منہیں کہ بڑے برتن کو جھیکا کراس میں سے کچھ یا نی ماہمتد برڈ الے تواس طرح و حوے کہ بائیں ہاتھ کو ملا کر اُن کو یا نی پرگذاریے ہوئے یانی تخالے ا ورسلے وا سنا ماتھ وصوے ، جب وہ وصل کریاک ہوجائے تو بایاں ماتھ ملاکسی تکلف کے د صوبے سیکن انگلیوں پر نایا کی سکی سوئی سونو سرگزیانی میں نہ و الے ورنہ یانی نایاک سوجائیگا، تواليسى حالت مين كوني كيرا بإني مين و ال كرباكين ما تقصه داسن ما تقير مركاسة . السوال : سین کے کسرہ کے ساتھ، ایک لکڑ ی کا نام ہے جو کہ دانتوں پر نلی جاتی ہے اور نیز مصدر کے معنے میں مسواک کرنا دالاستیال بالسوال ، - اوراس کا مسنون وقت وصوکے شروع یں ہے۔ زملعی محنزی شرح میں ارشا د فرمات ہیں کہ مسواک کا کرنا ا ورتسسیہ کا پڑھنا یہ وولوں تحب ہیں تیونکہ کیے دوکوں کے دولوں منصائفیں وضور میں سے نہیں ہیں۔ و آو بالا صبع : یعنی اگرمسواک نه مل سکے تو تھرا نگلیوں یا کپڑے ہی سے مسواک کرلے ، یادا ہی نہوں یا بیر کہ اس سے نعصان کا اندلیثہ ہو تو ان تمام صورتوں میں انگلی یا کیٹرے ہی کا استعمال رے لیکن اگر کسی قسم کا کو نئ ما نغ نہ ہو تو اس وقت مسواک ہی کا استعمال کر کے ۔ کیونکہ مسواک موجود ہوتے ہوئے انگلی سے مسواک سنت تہیں ہے۔ تنبيه : علمارك فرايا بك كربهريه بكرمسواك الك بالشت سے كم نهو نيزموال أي ميں

اشرف الايفنال شرق العنال شرق العنال المدد لور الايفنال الله 38 انگلی کے برابر مہوا درمیلیو کی مہو ورہ مچھرکسی نرم درخت کی ہو، نیز سوکر استھنے کے وقبت گھرمیں یاکسی بجع میں جانے کیوقت وقرآن شریف یا حدیث شریف بڑھنے کے وقت کھی مسواک کرنامے تعب ہج ا وراس کے فضائل بہت کچھ نہیں ۔ المتضمضة الغرُّ يا في كا حركت دينا المام منهي يا في مجرلينا المنوكا استيعاب كرلينا -ا ورتر جمه لفظی به سے اور مبالغه مصمصنه اور استنشاق میں -مطلب به سے که جوشخص روزه وارنه ہو اس کے لیے مسنون ہے کہ کلی کرنے میں یا نی حلق کے کنا روں ٹک بیہو تنجا سنے اور ناک میں یا بی اس طرح و سے کہ باسنے تک بہو کخ جا ہے۔ فاسعلا: مضهضه اوراستنشاق کی دوسنتین سات سنتوں پرمشتمل ہیں۔ ترتیب ہعینی اول کلی مجرناک میں یانی دینا ، ہرفعل کو تین تین مرتب کرنا 'الگ الگ یانی سے إن دولوں کوا داکرنا یہ نہ ہوکہ ایک ہی چلومیں پہلے کلی کرسے بھرناک میں پانی دے۔ ان دولوں کو دامنی تجقیلی سے ا داکر نا ، ان دونوں میں مبانغہ۔ یا بن کو منہ میں بلاکر با ہر مجھینکدینا۔ یہ نہ ہوکہ بی جاہے ناک صاحب کرنا - اگران سایق سے پر دیں میں ہے کسی کو چھوڑ دیا بوا حناف کامسلک بویہ ہے کہ ضو توہو جائے سے البتہ سنت ترک ہوجائے گی۔ ناک معبار نا بائیں مائحد سے مستحب ہے اور بغیر ہاتھ ككائے جمار نا مكروہ ب كيونكم اس ميں جا بوروں سے مشا بہت ہے - غرروزہ دار كے لئے مبالغہ اس ك فرايا كياكم أكرروزه وارمبالغه كريكاتو فسادٍ صوم كا اندليت سي - نواه كه نفل مى روزه كيون تخلیل اللحیت و ارام می میں خلال کا منون طراقیہ یہ ہے کہ انگلیاں واڑ بھی کے درمیان کتا دگی میں نیچے سے اور کی جانب واخل کریے ،اس طرح کہ بائتے کی پھیلی خارج کی طرف ہواور نسینت وضو کرنے والے کیطری واڑھی میں دائیں مانھ سے خلال کرنامستحب سے ۔ واڑھی میں خلال حصرت عمار و حفرت عثمان رضی الشرعنها سے تر بنری میں مروی حدیث سے نابت ہے۔ اور محزت ابن عرزما و حضرت الواکوٹ و حضرت النے من سے مروی حدیث ہے جوسنن ابن ما جہسنن لے اور کرسنن ابی مصرت النصل كى امك روايت ابوداؤديس سب كه رسول الشرصل الشرعليه كالم حب وصو فرمات ية ہنمیلی میں کیا نی لیکر تالو کے نیچے بعن واڑھی کے بنچے حصے میں واخل فرمانے کتے۔ الآصاً بع : الم يَقُون كا خلال أو اس طرح كريكا كم اكب المحقى انتكليون كو دومرب إلى تقرى انتكليون میں ڈال لے ، اور بیروں میں اس طرح کہ بائیں بائے کی جھنگلیا۔ دسب سے جیوٹی انگلی ، کو پہلے داہنے یا وُں کی چھنگلیا کے گرد کینے کیطرف نکال کر گھو اسئے بھراسی طرح کرتا چلا آئے حتیٰ کہ بائیں پیرکی

تتليث اكثرمشاريخ احنان كامسلك يرب كهير سنت مؤكده ب جنائج اسمسلسلمين بكرت احاديث وارديهيكَ - ابوداوُ دوعِيره نے نقل فرايا ہے إنَّهُ صلَّے الله عليه وسُسكم توضا كُتُلَتَّا تُللَّتَا قال حلٰه ا وصوى مَنْ زَادُ عَلِي عِلْهُ ا أُونَقَصَ فَقَدُ اسَاءَ وَظَلَمُ ـ صاحبِ بنايہ فراتے ہي کہ اگرمسسردی کیوجہ سے یا با نی کم ہو سے کی وجہ سے ایک ایک مرتبہ دھویا تو کرا مہت تنہیں د اسسی طرح کسی اور صرورت کے تحت ، ورنہ کرام یت ہوگی۔ صاحب تا تارخانیہ اور صاحب خلافتہ سنے لَقَلَ فرما یا ہے کہ تین سے زیادہ کرنا بدعت ہے ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اگرعاد ت بنانی ہوتوگناہ ہو وأستيعًا ب الواس بالمسح مرة : يورب سركامسى الك مرتبه صيح روايات سے نابت بے بیفیت ہے ہے کہ ہمچھیلیاں ا درا نسکلیاں سرکے اسکے تص*ہ پر دکھ کر انھیں چیجھے کیطر*ف اس طر<del>ح کھی</del>نے ۔ یورے سرکا استیعاب ہو جائے بھرانگلیوں سے کا نوں کامسیح کرنے لین تو یا تی انگلیوں یر بنچا ہوا ہے اگراس سے کیا جائے تو سننت ا دا ہوجائے گی کیونکہ حدیث شریف ہیں سے الاذنان مِنَ الواس دكان سرى مِس سے بير) ابن ماج، وارقطني، شرح معانى، تركزى ميس بے وسول الشرصل الشرعكيم ينابان سع بغرسرك بابي سے كالوب كا مسيح فرايا وَالْ وَسَيْبُ ، يَا يَهُا اللَّهُ مِنْ مِنْ الْمَنُوا إِذَا صَهُمُ إِلَى الصَّلُوة فَاعْسِلُوا وُجُوهُكُم وَ مَدَ مَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَا مَسَعُوا مِرُوسِكُمُ وَ ارْجُلَكُم إلى الكَفِبَنِي - ترتيب سے اس آميت كى طرف اُسٹِ ارہ ہے کہ جو ترتیب اس آبیت ہیں نرکور ہے وہ ترتیب ہونی جا سینے ا ور بیسینت ہے بین اول چہرے کا دھونا مھر کہنیوں یک ہاتھ دھونا ، کھرسر کا مسیح کرنا اس کے بعد برکا ومنونا - والنِّبَدَاءَ وَأَمْ بِالنَّهُ يَأْمِنِ : رسَول الشّرصِك السُّرعِليه وسلم كا ارسَنَا دسب كروب م وصوكرو تو دائیں جانب سے مشرو ع کرو · ابوراؤ ر ٬ ابن خزیمہ ،ابن ما جرا ورابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ وھونے میں دائیں کی رعابت سے مراد عام ہے خوا ہ دھونا حقیقی ہو یا حکمی لینی مسیح ،لہٰذا مانتوں اور یا کوں کے مسیح میں بھی تیامن اور دائیں جانب سے شروع کر نامستحب ہے۔

وفَصُلُ مِن الْحَابِ الْوَصُوعِ آمُ لَعَتَ عَشَى شَيْنًا ٱلْجُلُوسُ فِي مَكَابِ مِن الْحَارِ الْوَصُوعِ آمُ لَعَتَ عَشَى شَيْنًا ٱلْجُلُوسُ فِي مَكَابِ مُوتَفَعِ وَإِسْرِيَةً الْعَبُلَةِ وَعَلَى مُ التَّكَلُمِ بِكُلَامِ مُوتَفَعِ وَإِسْرَقِهَ الْجَهُمُ بُيُنَ نِيتَةِ الْقَلْبِ وَفِعُلِ اللِّسَانِ وَاللَّهُ عَامُ بِالْمَا وَمَرَةِ مَا يَعِلَامِ النَّاسِ وَالدَّهُ عَامُ بِالْمَا وَمَرَةِ مَا يَعِلَى اللِّسَانِ وَاللَّهُ عَامُ بِالْمَا وَمَرَةِ مَا يَعِلَى اللِّسَانِ وَاللَّهُ عَامُ بِالْمَا وَمَرَةِ مَا يَعِلَى اللِّسَانِ وَاللَّهُ عَامُ بِالْمَا وَمَن يَعِ

وَالسَّمِينَةُ عِنْدَكُلِّ وُضُوء وَادُخَالُ خِنُصَوِه فِي حِمَاجُ اُدُنُيْهِ وَتَحُويُكُ خَاتَمَة الواسِع وَآلَ مَضَمَضَة وَالدِنسِنِشَاقُ بِالنَّيُ الْيَمُنَىٰ وَالْدِمْتِغَاطُ بِالسَّحُ وَالدِمْتِغَاطُ بِالسَّحُ وَالدِمْتِغَاطُ بِالسَّحُ وَالدِمْتِغَاطُ بِالسَّمَادَ تَكُونِ وَالتَّوَضُّوعُ وَالدِمْتَانُ بِالشَّهَادَ تَكُونِ وَالتَّوَضُّوعُ وَالدِمْتَانُ بِالشَّهَادَ تَكُونِ وَالتَّوَضُّوعُ وَالْمَعُن وَالْمِن وَالْمَعُن وَاللّهُ وَالْمُ الْمُعَلِّينَ وَالْمَعُن وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ادات بی ادب کو ادب کو ادب کو ادب وہ فعل ہے کہ جس کورسول الشرصلے الشوطلیہ الشوطلیہ الشوطلیہ الشوطلیہ الشوطلیہ الشوطلیہ کو خور میں اس کا حکم ہے ہے کہ کرنے بر مسلول الشرطلے برگا ہو، گا ہو، اس کا حکم ہے ہے کہ کریے بر فواب نہ کرنے بر فواب کو عدم ہے کہ کریے بر فواب نہ کرنے بر عتاب ہو گا ۔ عذاب کی وعیر منہیں اس قسم کے فعل کو لفنل ہمستھتے ، مندوب ا در تطوع مجمی کہتے ہیں۔

وعَدَام الاستعانة : يعني نود سيمًام كام كرنا-

(فائره) مندرج ذیل امور نبی آداب میں داخل ہیں۔

يا بي كا برتن اگر چيوما هو مشلاً كوما مهو لو اس كو باكيس طرف ر كھنا ، ا در اگر برا برتن مثلاً دول في

وَآنَ يَعُول: جب وضوست فارغ بوجائ تويه دعا يرسط ٱللَّهُ مَدَّ اجْعَلَى مِنَ النَّوْآبِانِ وَاجْعَلَىٰ مِنَ الْمُتَطَيِّةِ رِثْنَ ، يعنى تمام كنابول سے رجوع ہو سے والا اجتناب كرنے والا کیونکہ بڑا خود مبندوں میں یہ کما قبت بہیں کہ وہ گنا ہوں سے بچ سسکیں جب تک الٹرکی مردشا مل بنہ ہو البتہ بندہ عاصی قصد کرے کہ آئندہ گنا ہوں سے اجتناب کردن گا· المتطّهدین : بین فواحش سے یاک بنا دیے و عامیں ابتدار تو میں فرمایا تاکہ بندہ اسینے کو گنا ہ گار اور فضور وارجان کر يحربي ببتلا نه بهو كيونكه جب خود مجرم بونا بيئن للم بوتاب توتواض اور انكسارى جيسى اعلى صوت ا حتياً ركرتاب، اوريه خدا تعاكر انتهائ مجوب اورليسنديده نيزمقبوليت دعاريس اورب بو-في على الله على الله منيه ي فراياكه بعدالوضور جب د عام يرسع تو آسمان كيطرف نسكاه المُعَاكريه وعا يرص - قول فأظرًا ألى السَّماء البته علما دكرام فرات بي كه به توكس حديث سے ٹا بت ہے اور نہ قلی سے ہے۔ اور نہ صاحب کبیری و صاحب صغیری نے اپنے ایسے میں ذکر فرمایا ۔ اور دعا کے بعد ایک یادویا تین مرتبہ انا انزلنالا الدیرے۔ جنا بخہ صدیتِ پاک میں ہے مَنُ قرأ في الروضوء به اناا نزلنا به في ليلة المقدى و احدة كان من الْجِهِّدُ يعتبين وَمن قرأَ هَا مرتين كتب في ديوان الشهد آء ومن قرأ هَا تُلْتاحشوة الله محشى الانبياء اخرجه السديلي كذاني السراقي - صاحب كبيري فرمات بي كه كنا الوارك عن السلف ال اك نفيلت اس بي منعول ب من قرأها في أنراكوضوع عفي الله له و ب خسين سنة یعی جس سے وضو کے بعد اس سورت کویڑھا بچاس سال کے گناہ اس کے معاف ہوئے ہیں۔

وَ فَكُولُ مَنَ مَ يَصِينَ كُولُهُ اللَّهُ وَخِي سِتَّةُ اَشِياءَ اَلْاسْرَافُ فِي الْهَاءِ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّاسُ وَالنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

و صنو كرك والے كے ليے بي ي ي ي مكروه بي دا، پائى ميں اسسران

ترجمه

اكردو لورالايضال الم اشرف الايصناح شرى 😸 دد، یا نی میں د مقدار ضرورت سے ، کمی کرنا وسى چېرے پر یا نی کا مارنا د سبسے چینیس اڑیں رہم، دنیا وی بات جیت کرنا دہ، بلا عذر کے اینے عیر سے مددلینا د4، سنے پاتی سے تین بار سے کرنا دلین ہرمرتبہ مسیح کے لئے نیا یانی لیا جائے یہ مکروہ ہے ، مصنع اس فصل میں ان اس کام کا بیان کرر ہے ہیں کہ جن کا وضو میں کرنا محروه ہے۔ حضرات فقہار کرام کے نز دیک محروہ کی دوتسمیں ہیں دا، مکروه تحریمی ۲۰ مگروه تنزیبی به مکروه تحریمی کا ثبوت ان دلائل سی ہوتا ہے جس سے وجوب کا ثبوت ہو، اور تنزیہی کا 'ثبوت بونستحیات اور مند و بات سے تا بت ہوں۔ یہ عدد حصر کے لئے مہیں ہے بلکہ مبتدی کی سہولت کے لیے ہے۔ الاسترام : كى تقريف مزورت شرعى سے زائد خرچ كوانسرات كے ہيں، اور وضوس مسنون عددست زائد د صونامکروه هر اگر چه محسی ایسی حکه پر وصو کر رباً ہو کہ جہاں یا نی کی فراداتی ہمو مثلاً دریا وغیرہ بر، وہاں پر تھی عددِ مذکورہ سے زائمدا سرات مکروہ نہوتا ہے اور کیہ محروہ محروہ تحریمی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعيٌّ كوارستا د فرمايا ﴿ وه وصوفرما رسيم تقى ما هاناالسرُّ من ياسعتُك ؟ بصرت سيُّمُرك دریا فت کیا یا رسول انٹر جسلے انٹر علیہ وسلم وصویس بھی اسراف ہے ؟ آپ سے فرما یا ، ہاں وضویں بھی اسان ہے اگرج بہر ہی پر ہوا۔ واکت قتادید: اس طرح کی کی کے ساتھ پانی ڈالنا کہ مسیح کے مانند ہوجائے لہذا یہ بھی محروہ ہے کیوبکہ اس میں سنت کوفوت کر نالازم آتاہے۔ ضی آب الوحیں: کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف بہوئے گی، اس کے علاوہ یونکہ بھرہ اشرف الاعفاء میں سے ہے اوراس کے مناسب یہ عمل ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کامعاملہ کیا جائے اس کے اس بات کا خیال کرتے ہوئے بہت ہی سہوتیں اور نزمیوں کے سیائھ پانی کوچیرے پرڈالے۔ والتكلم: فزورت كے تحت كلام جائز ہے جبكم صلحت ختم ہو كا اندليث ہو ﴿ فَصُلَّ ﴾ ٱلْوُحْوَءُ عَلَى تَلْتُمِّ ٱقْسَامِ ٱلْأَوَّلُ فَرُضٌ عَلَى الْمُحْدِبِ لِلصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَتُ نَفُلًا وَلِصَلَّوْ الْجُنَازَةِ وَسَجُدَةِ السِّلَاوَةِ وَلِمَسِّ الْقُرُانِ

وَلَو أَيَةً وَ الّنَافِى وَاجِبُ لِلطّوا فِ بِالْكَفُبَةِ وَ الّنَالَثُ مَنْكُ وَ بُ لِلنَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِذَا إِسْتَيْقَظُ مِنْهُ وَ لِلْمُلَ اوَمَةِ عَلَيْهِ وَلِلُوصُوءِ عَلَى الْوُصُوء عَلَى الْوُصُوء وَ مَكَ لَا خَلْتُ وَلِمُ الْوَصَلَة وَلِقَ مَعْ وَالْمُعُوء وَ مَكْ لَا خَلْتُ وَ اللّه الْمُعَلَى وَلَيْهُ وَإِنْ الْمُكَابِة وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْقَتِ كُلّ صَلّاةٍ وَقَبُلَ عَسُلِ الْجِنَابَة وَلَهُ مَلْ الْمُكَانِة وَ وَاللّهُ وَلَوْقَتِ كُلّ صَلّاةٍ وَقَبُلُ عَسُلِ الْجِنَابَة وَلِلْمَا وَاللّهُ وَلَوْقَتِ كُلّ صَلّاقٍ وَقَبُلُ عَسُلِ الْجِنَابَة وَلِلْمَا وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا عَلَى وَاللّهُ وَلَوْقَ مِ وَاللّهُ وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْقَ مِ وَلَا عَلَى وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُلّكُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

احنات کے نزدیک وہ صدیت منسو نے ہے اس وجہ سے لازم نہیں البتہ مستحب ہے۔
ولآخود ہم من خلاف العلماء کے مااذا مسامراً گا ، بعنی جن مسائل میں علماء کا
اختلاف ہے مثلاً کسی فیر محرم بالغہ عورت کے برن کو بائمۃ سے چھولینا یا اپنی شرمگاہ کو
ہاتھ سے چھولینا۔ ان دوبوں صور بوں میں امام شافئی کے مذہب میں وضو بوٹ جا تاہے
امام صاحب کے نزد مک نہیں لوٹر متا بو مستحب یہ ہے کہ اگر حنفی شخص ایسا کر لے تو نماز
پڑ سے کے لئے وضو کر لے تاکہ اختلافی شکل ندر ہے ورنہ امام شافنی کے نزد مک جب وضو

فَصَلَ مَنْ يَنْفُضُ الْوَصَوْءَ إِثْنَا عَشَرَ شَيْعًا مَا حَرَجُ مِنَ السَّبِيكِينِ الرَّائِمُ وَلَا وَمَا الْمُعَبِّ وَيَنْعَضُمُ ولا وَمَّ مِن غَيْرِ رُوْنَ يَهِ وَمِ وَجَاسَتُ الْمُعْبِ فِي عَيْرِ مِن غَيْرِ مِن غَيْرِ مِمَا لَكَ مِ قَ قَيْم وَ قَى طَعَامِ اَوْمَاءِ اَوْعَلَقِ اَوْمِرَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّ وَكُمْ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَكُمْ عَلَى الْمُحَرِقِ وَيُحْتَم اللَّهُ الْمَا الْمُعَلِي عَلَى الْمُواقِ وَيَم اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجہ کے اور ہے سے سکے سکر اصح فرہب کے مطابق وہ ہوا جوبیشاب یا باخاندگی راہ سے سکے سکر اصح فرہب کے مطابق وہ ہوا جوبیشاب کی راہ سے سکتے دنا قصن نہیں، دہ، اور لوڑ دہتی ہے وضو کو پیالشش بغیر خون نظر آ سے دسم مرائع دنا قصن نہیں کے علاوہ برن کے کسی حصہ سے بہنے گئے، مثلا پیپ نون دہ، کھائے۔ نایا کی جوسبیاین کے علاوہ برن کے کسی حصہ سے بہنے گئے، مثلا پیپ نون دہ، کھائے۔

اس کا رنگ زیادہ سرخ ہوجائے تو اب خون غالب ہے مگر یہ تفسیراس صورت ہیں ہے کہ مسوڑھوں میں سے خون بہا ہو تو وہ کھوڑا یا کہ مسوڑھوں میں سے خون بہا ہو تو وہ کھوڑا یا زیادہ ہو بہرصورت وضو ٹوٹ جائیگا۔
فیکا علی کا جو سویے والے کی رال ناپاک نہیں۔ ہاں اگر زر دیا بربو و ارہو تو ایک قول یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے دارہو تو ایک قول یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ مردے کی رال ناپاک ہے۔

ملاتھا گل ؛ لیکن اگر حاکل ایسا ہے کہ جس سے برن کی حرارت محسوس ہوسکتی ہے مشلاً باریک ململ تب بھی مس کر سے سے وصو لوٹ جائے گا ۔

رفَصَلُ عَشَرَةُ اشَيَاءَ لَا تَنْفَضُ الْوَضُوعَ ظُهُوْ اَ كُمُ لِمُ لِسَلَ عَنَ عَلِمْ وَسُقُوطُ كُمِمِنَ عَلَيْرِسَيْلَانِ وَمِ كَالْجُرْقِ الْمَلَى اللَّهِ وَالْمُورِ الْمَلَى اللَّهِ وَمُسَقَى يُقالُ لَهُ رِشْتَه وَحُرُوجُ وُوَدَةٍ مِنْ جُرْجٍ وَ اُدُنِ وَ اَنْفِ وَمَسَقَى وَحَرِرُ وَمُسَى إِمْرَاكَةً وَقَى لا يَمْلَا الْفَدَوَ قَلْ بَلْعَمِ وَلَوْ كَتْبِيْلًا وَحَرِرُ وَمُسَى إِمْرَاكَةً وَقَى لا يَمْلَلُ الْفَدَو وَقَلْ بَلْعَمِ وَلَوْ كَتْبِيْلًا کے ہٹ جانے کا احتال ہو دیقین منہوں دوی اس شخص کی نیندجس کی سرمین زمین پرجی ہوئی ہو اگر جبہ وہ کسی ایسی چیز بر سہارا لگاسئے ہوئے ہوگہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر

جائے ( ظاہر ند مہب کے مطابق، دونوں صورتو سیس مہی مکم ہے۔ دا، منازیر سے والے کاسونا اگرچہ وہ رکوع یا سجدے کی حالت میں ہو، دونوں سدنت کے مطابق ہوں۔ والٹر المونق

یا محدسے کی حامت میں ہو، دو وں سنت کے مطابق ہوں ۔ والشراہموئی مصنف اس سے قبل والی فصل میں لؤا قفن وطنو کو بیان فرمارہے ہے، اب اس فصل میں ان استیام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن سے وصوبہیں توساً۔ نامیم میں میں نیز نیز میں نامی میں ان استیام کا دکر فرما رہے ہیں کہ جن سے وصوبہیں توساً۔

ر من آن المهوي دهم : جونون زخم و غيره برظا هر مروط كي ليكن وه اس مقام سے تجاوز من كرك لو وه نا قض وضونهيں كيونكم قول اضح ميں جامدا ور ما كئ غير سائله نجس نہيں جوبر ن

سَقُوطُ لَحُبَدِ : جِسِے کھرو کخ لگ جانے سے خون حجلکا مگر إ دھر ادھر نہ بھیلے کیونکہ گوشت پاک ہے اور بلک شی سے جرا ہو گئی تو نا قض نہیں اور بخب بھی نہیں ۔

مونٹریا مردہ کھال جس کے کا شنے سے خون مذنکے اسی حکم میں ہے۔ بعنی وضونہیں تو لے گا۔ العَدِق الْسَدَل فی : یہ ایک بیماری ہے جس کو اردو میں نارو کہتے ہیں اور فارسی میں رسشتہ کہا والے سر

دخروج دودہ : اورکیڑے کے نکلے سے وضو مہیں تو شاکیونکر کیجس مہیں اور جورطوبت اس کے برن پر ہے وہ بہت قلیل مقدار میں ہے البتہ جو دُبُر سے کیڑا وغیرہ نکلے وہ مجسے

کیونکہ وہ مجاست سے پیدا ہوا ہے۔

وَمُسَنِّ ذَكِرِ الزِ: یہ قیداتفا فی ہے جوکہ قبل وغزہ تمام کو شا ل ہے اورمس ذکر عزم کا بھی ہو لو ا نا قبل وضو نہیں ۔ موبر اور فرج کا چیونا ، اس کا حکم سب ذکر کا ہے اگر جہ بلاکسی حاکل ہی کے ہو۔ چنا بخہ صدسیت مشرلین میں ہے کہ ایک شخص نے آنخفرت سے دریا فت کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ذکر کو ہا تھ لگائے تو کیا وضو لؤٹ جائے گا ؟ آپ نے سوال فرمایاکیا وہ بدن کا محکوما منہیں ۔ ( ترمذی وغزہ )

یں بیسی وہ تجمی مدن کے دمیگر اعضار کیا ہے ایک عضو ہے۔ کہ جس طرح ان کے تیمو لے سے وضوبہیں لو ثبتا اسی طرح اس سے بھی نہیں لوٹے ٹا ۔ امام شا فعی اس کے بیمو نے

سے وضو کے بوٹ م جانے کے قائل ہیں۔

وَمُسَى إِمْرُ أَيْ : غِرِهِم عورت كا حجو نا ممنوع ہے مگر اس سے وضوبہیں لو سیا۔
قَرَنُوهُ مُصَلُ : بَعِنی سونے كيوجہ سے السی شكل نہ بررا ہو ئی ہوكہ ركوع اور بحدہ
سنت كے مطابق نہ رہیں، جس كی تغییر یہ ہے كہ سجدہ میں ہا تھ بسلوں سے اور بیٹ ران
سے الگ رہا ہو، اسی طرح ركوظ كی حالت میں مسنون صورت سے نیچے كو نہ تحبک جائے،
اوراگرم کون صورت میں نہ رہے تو وضو تو سے ائرگا۔ مطلب یہ ہے كہ نیند كے ہوتے
ہوئے اگراعضا رمیں جبتی باتی رہی تو وضو تہیں تو طوعہ کا گا۔

#### دفَصُلُ مَا يُؤجِبُ الْإِغْتِسَالَ،

يَفْتَرِضُ الْغُسُلُ بِوَاحِدِ مِنْ سَبُعَةِ اَشَٰياءَ حُرُوْجُ الْمَنِي إِلَىٰ ظَاهِرِ الْجُسَلِ إِذَا الْفَصَلَ عَنْ مَقَرّ لِا بِشَهُو لِا مِنْ عَلَرِ حِمَا عِ وَتُوارِي الْجُسَلِ إِذَا الْفَصَلَ عَنْ مَقَرّ لِا بِشَهُو لِا مِنْ عَلَرِ حِمَا عِ وَتُوارِي الْجُسَلِ إِذَا الْفَصَلَ عَنْ مَقَلُوعِهَا فِى اَحَدِ سَبِيلُى الْ وَرَقِي حَيِّ وَإِنْوَالُ حَشَفَةِ وَقَلْ رِهَا مِنْ مَقُطُوعِهَا فِى اَحَدِ سَبِيلُى الْ وَرَقِي حَيِّ وَإِنْوَالُ الْمَا مِنْ مَقُطُوعِها فِى اَحَدِ سَبِيلُى الْوَرِي حَيِّ وَإِنْوَالُ الْمَاكِنُ وَالْمَا اللَّهُ مِ وَوَجُودُ مَا عَلَى اللَّهُ مِ إِذَا لَهُ مَلِي اللَّهُ مَ وَوَجُودُ مَا عَلَى اللَّهُ مِ وَوَجُودُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِ الْحَالُ النَّومِ وَوَجُودُ اللَّي طَلْبٌ مَنْ مَنِينًا لِعُلَى إِنَّا لَكُومٍ وَوَجُودُ اللَّهِ مَا فَا لَا اللَّهُ مِ وَوَجُودُ اللَّي طَلْبٌ مَنْ مَنِينًا لِعُلَى إِنَّا لَعُلَى إِنَّا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَيْ اللَّهُ مِ وَوَجُودُ اللَّي طَلْبُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِ وَوَجُودُ اللَّي طَلْبُ مَا مَنْ اللَّهُ مِ الْحَالَ اللَّهُ مِ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِ الْمُعَالِى اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

سے کہ یہ تری من ہے یا یقین ہے کہ مذی ہی ، یا شک ہو منی اور مذی میں لو ان تمام صور لو ل کی میں عنسل وا جب سہیں اور اگرا حتلام کی عنسل وا جب سہیں اور اگرا حتلام کی دنی ہے کہ ودی ہے تو عنسل وا جب سہیں اور اگرا حتلام یا دسہیں تو اگریقین کی اور اگر احتلام یا دسہیں تو اگریقین کے کہ من ہے تو عنسل وا جب ہے اور اگریقین ہے کہ من ہے یا مذی ہو امام ابو یوسعی ارمضاد فی فرماتے ہیں کہ عنسل وا جب ہیں جب تک کہ احتلام کا یقین مذہوجائے ۔ اور طرفین ارمضاد فرماتے ہیں کہ عنسل وا جب ہے ۔ مذرکورہ حکم مذی ہیں اس لئے ہے کہ احتمال ہے اس بات فی میں اس لئے ہے کہ احتمال ہے اس بات فی میں ہو جو بدن کی حوارت کی وجہ سے بتنی ہو گئی ہے ۔

ا خاکسومکین دکو د منتشوا ،کیونکرانتشار کی صورت میں غالب یہ ہے کہ وہ ندی کی تری ہوگی۔ ان عربی بیض علمار کا قول یہ ہے کہ اگرلیٹ کرکے سویا تھا اور بیدار ہونے پر تری پائی فاریک تو اس پر عسل وا جب ہوگا۔ یہ سئلہ اس وقت ہے کہ کھڑے کو سے یا بیٹے

بنیٹے سوگیا ہو۔

قبل الرسلام، اگر کافرسلمان ہوجائے اور وہ جنی ہوتو اس میں دوّ تول ہیں۔ ایک روایت میں واجب ہے کیو نکہ عنسل کا واجب ہونا نماز کے ادا دہ کیوجہ سے ہے اور اسلام کے لبد دائم رہنا کو یا کہ یہ صفت ابھی وجود میں آئی ہے لہٰذا عنسل واجب ہوگا۔ دوسری روایت سے عنسل کے واجب نہو ہے کہ وہ احکام کا حالت کے داجب نہوے کہ وہ احکام کا حالت کے داجب نہیں لہٰذا یہ مثل کا فرہ عورت کے ہے کہ وہ حالفتہ ہوجائے احکام کا حالت کو اس پرعنس واجب نہیں اور بائن طہریں وہ اسسلام قبول کرلے کہ جس طرح اس پرعنس واجب نہیں اور بائن طہریں وہ اسسلام قبول کرلے کہ جس طرح اس پرعنس واجب نہیں۔

# فَصُلُ عَسَى لَا اللهِ الله الله المعنسك مِنها



[میلام بین ذکر کا داخل کرنا ، ذکر بر کیرا و بیره لبیٹ کرجس سے کہ لذت معلوم بنہوا ورموج و بنہو۔ ویحققند : با خیانہ کے راستہ سے بچکاری و بیره کے ذریعہ و دا بیو بخیانا، یا نفنلات کا خارج کرنا ایکا بیا : بعدی کسی باکرہ عورت سے جا ظر کرنا اس حالت میں کہ اس کی بکارت زائل منہوئی میوا ورا نزال منی بھی نہ ہوتو اس صورت میں عنسل وا جب بہیں ،

## وفَكُلُ، يَفَتُرُضَ فِي الْإِغْتِسَالِ اَحَلَّعْتَكُوشَيْنًا

عَسُلُ الْفَهِ وَالْاَنْفِ وَالْبَانِ مَرَّةً وَدَاخِلُ قُلْفَةٍ لَاعْسُرِ فِي فَسُخِهَا وَ سُرَّةٍ وَتَقبِ غَيُر مُنْظَمًّا وَدَاخِلِ الْمَضْفُومِ مِنْ شَعْمِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا لَا الْمَضْفُومِ مِنْ شَعْمِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا لَا الْمَضْفُومِ مِنْ شَعْمِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا لَا الْمَصْفُومِ مِنْ شَعْمِ الرَّخُلِ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فصل عنبل میں گیارہ چیزیں فرض ہیں

اندر سے منہ کا ، ناکٹ کا ، اور تمنام سبّن کا آیک مرتبہ دھونا، قلقہ کے اندر کے عبد کا دھونا جس کے کھولنے میں دفت دشواری اور مکلیف نہ ہو، نا ہے۔ کا ۔ میں ان اور مبتر ن کے اس سورا خ کا دھونا جو مجرط مذکبیا ہو دھیے کا بول کے سورا خ

اور بند المحسل اور بندن کے اس سوراخ کا دعونا جو مجرا بنرگیا ہو (جیسے کا بوں کے سوراخ الی یا مبند سے کے لئے ۔ اور مرد کا اپنے گوند سے ہوئے بالوں کے اندر کے حصہ کا دعونا بلاکسی قید کے دالبتہ عورت کے گوندسے ہوئے بالوں کا دجونا فرض مہیں بنو بی جائے۔ داڑھی کے نیچے کی جلد کا دیونوں فرض مہیں بنو بی جائے۔ داڑھی کے نیچے کی جلد کا دیونوں اور فرج جائے۔ داڑھی کے نیچے کی جلد کا دیونوں میں بہو بی جائے۔ داڑھی کے نیچے کی جلد کا دیونا۔ اور فرج خارج بینی اس حصہ کا جس کا بینیاب کے بعد دھونا علا صردری سجھا جاتا ہے۔

مصنعت میہاں سے ان امور کو ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا استمام کرنا عسامیں فرطن ہے۔ مسل الفیمہ : سے اشارہ میہ کررہے ہیں کہ جہاں تک مکن ہو دہاں تک یا نی

توضيخ

ο συστατατατατατα το συστατατα το συστατατα συστατατα σο συστατα συστατα συστατα το συστατα το συστατα το συστα

کا پہونچا ما خزوری ہے ہیں مبالعہ معصود ہے۔
کو التبلان ، اگر برن برکوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کے سبت پائی بدن تک تہیں بہونچا شلا
آٹا یا موم وغیرہ ، تو ایسی چیز کا بدن سے چوڑا نا اور پائی بدن پر بہونچا نا خروری ہے ور مذعنسل مذ
ہوگا۔ اور رنگ جیسی کوئی چیز اگر بدن کے کسی مصدیر لگی ہوئی ہے جس سے پائی کھال تک بہوئچا
ہے تو کوئی مضائفۃ مہیں ، نا خن کا میل بھی نخالنا حزدری مہیں ۔ اسی طرح مکھی چھر کی بیٹ بھی اگر
گئی رہ جائے تو کوئی حرج مہیں ، اور بدن میں فرج خادری بھی شامل ہے کہ وہ منہ کے خارجی ہے
کے مانند ہے ، اور فرج واخل منہ کے حلق کے مانند ہے۔

ع على جب كه عبارت ميں مبن كوذكر مرديا تو كيم فم اور الغن كو كيوں ذكر كيا ؟ اس كا جواب فا من جب كه اس كو ذكر اس لئے كيا كہ يہ دونؤں امام مالك اور امام شافعي كے نزدمك

قلف، اس کھال کو کہاجا تا ہے جو ختنہ میں کا بی جاتی ہے۔ بین اگر کسی کا ختنہ نہ ہوا ہوا در کس کھال کو چڑ ھانے میں زیا وہ تکلیف نہ ہوتی ہوتو کھال چڑ ھاکر اس کے نیچے کے حصہ کو دھونا فردو سے ، در نہ معذوری ہے۔

مطلقاً: یعنی خواہ بائن سرایت کرمے یا نہیں لیکن گندمے ہوئے بال کا کھولنا لازم ہے مرد کے لئے، عورت کے لئے مہیں - مگر عورت کے لئے مشرط ہے کہ بغیر کھو نے بانی جڑا تک بہو پخ جائے، اگر نہ

به یخ تو کھولنا لازم ہے۔ بیشتر نا ، اس طرح بال کا بھی حکم ہے اگر جے وہ کتیر ہوں ، کیونکہ ارشادِ خدا وندی ہے فَا طُلْقُودُا

### رفض يُسَنُّ فِي الْإِغْتِسَالِ إِنَّاعْتَمُ شَيًّا

اَلْاِبْتِلَ اءُ بِالشَّهِيةِ وَالنِّيَّةُ وَغُسُلُ النِّلَ يُنِ إِلَى الرُّسُعَيْنِ وَغُسُلُ جَنَّا لَوُ النَّ سُعَيْنِ وَغُسُلُ جَنَّا لَوُ النَّا الْمُ الْمُونِيَّةُ وَعُسُلُ النِّكَ يَنُونَهُمْ النَّوَ اللَّهُ الْمُ الْمُونِيَّةُ وَعُسُلُ الْمِرْجُلِيُنِ إِنْ كَاكُ اللَّالِمُ اللَّوَ السَ وَ لَلِكَ مُ يُونِجُو عُسُلُ الرِّجُلِيُنِ إِنْ كَاكُ اللَّالِمُ اللَّوَ السَ وَ لَلِكَ مَا يُونِيْمُ الْمُاء عُسُلُ الرِّجُلِينِ إِنْ كَاكُ اللَّهُ اللْمُواعُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْعُولُولِي اللْمُلْمُ اللَّهُو

اِنْغُمَسَ فِ الْمَاء الْجَادِى اَ وُمَا فِى مُحَكِّمِهِ وَمُلَثَ فَقَلْ اَحْتَمَلُ السُّنَّةُ وَيَعْسَلُ السُّنَةُ وَيَعْسَلُ الْمَاء الْمَاء بِرَاسِهِ وَيَغْسِلُ بَعْنَ هَا مَنْكَبُهُ الْاَيْمَ الْمَاء بِرَاسِهِ وَيَغْسِلُ بَعْنَ هَا مَنْكَبُهُ الْاَيْمَ وَيُعْسِلُ بَعْنَ هَا مَنْكَبُهُ الْاَيْمَ وَيُوالِئَ غُسُلُهُ الْمُنْ وَيُوالِئُ غُسُلُهُ الْاَيْمَ وَيَلُ لُكُ جَسَلُ الْمُنْ وَيُوالِئُ غُسُلُهُ الْمُنْ وَيُوالِئُ غُسُلُهُ اللهُ يُسْرَوني لُكُ جَسَلُ الْمُنْ وَيُوالِئُ غُسُلُهُ

## دفصل، عنسل میں باراہ چیزین محسنون ہیں

ترجین کی اللہ کے نام سے شروع کرنا دی اراد ہ کارہ کا ہمنوں کا گؤں تک دھونا۔

اس پر نا پاکی نہ لگی ہو دی اس کے بعد دھنو کر سے بھیے کہ نماز کے لئے وضوکیا کرتے ہیں۔
چنا پخہ جس جس عضو کا دھونا فرض ہے اس کو تین تین مرتبہ دھو ہے ' دی اور سرکامسے کرے لیکن پیروں کے دھونا فرض ہے اس کو تین تین مرتبہ دھو ہے ' دی اور سرکامسے کرے لیکن پیروں کے دھونا فرض ہے اس کو تین تین مرتبہ دھو ہے ' دی اور سرکامسے پانی اکتفا ہو جا تا ہے جہاں پانی اکتفا ہو جا تا ہے دم کی مرتبہ پانی اس کو اپنی تین پر بہا ڈالے اور اگر بہتے پانی اس کو ایسی جگہ میں کے دیرون طرکی حالت پانی میں ہو جا تا ہو گئی اور ناک میں پانی ڈالے اور اگر بہتے پانی اس کے بعد ایسا کو کینی پانی میں کچے دیرون طرکی حالت کیا تب تو خیر درنہ بعد میں مضمضہ اور استنشاق کرنا ہوگا، اگر ایسا نہیں کیا تو عنس ادا نہوگا۔
دو کا جب ن بہا نے میں سرسے آ فاز کرے دو، اور سے بعد دا بنا مونڈھا دھوئے دورنہ بعد با نی بہا نے دور کے عضو دھوئے کی حضود ہودے یہ لگا تا رہا اور بھی جائے ہوا تی عضود ہودے یہ لگا تا رہا ہے کھی مظہر جائے یہاں تک کہ یہ عضوف شک ہو جائے اس کے بعد باقی عضود ہودے یہ لگا تا رہا ہوں ہے۔

مصنف اس فصل میں ان امور کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن کا تعلق سنت سے اسے بین کہ جن کا تعلق سنت سے میں سنن عسل کو ذکر کر رہے ہیں جس طرح وصنو کے سنن کو بیان فرمایا ہم اللہ بت ایک اللہ بین اللہ بت ایک اللہ بین اللہ بین

كُلُّ أَ مُرِذِي بَالِ الْهِ كَالنَّيَة : يَعَى اراده كَ بغير اكراتفاقًا يا في مِن كُس كيا، يا بارش سے خود بخود نها كيا تو فرض

غسل ا دا ہو جا پُیگا ، ا در اگر جنبی تھا تو پاک ہوجائے گا مگر چو نکہ ارا د وغسل کا نہ تھا لہٰذا یہ سنت ادا نہ ہو گی کیونکہ نیت سے فعل قربت ہوجا مّا ہے اوراس پر نوّا ب ہو تا ہے جس طرح وصنو میں تسسمیہ زبان سے ۔ اور نبیت کا محل قلب ہے البتہ زبان سے نہی کہدینا اولیٰ ہے۔ وغسلُ الْدَكْمِينِ : بني كريم صل السرعلية ويم كايم عمل رباب.

بالفَوا دهاً : كيونكه جب نجاست دور بوجائے گی تو قلب كو ا فلينان حاصل موگا ا ورسسًا ته سے تقہ وہ تجاوِز منہ کرے گی ا *دراس جگہ پرغسل* کی ابتدار سے قبل اس کے از الہ کومب نو نا ت میں شار فر مایا اگر چیہ نجا ست نوا ہ وہ کسی تھی جگہ ہو ازالہ فرمن ہے عنسل کی صحت کے لئے

کیونکہ نجا ست ما نغ ہے۔

میوسی با سام می است کے ذکر کرنے کی طرورت اس وجہ سے بڑی کہ بعض تول بین مسیح کر نا مزدری بہیں کیو نکہ جب عنسل کرے گا تواصل بینی مربر پانی آئے نگا ہی، اور مسیح تواس کا نائب سے میکر قول اصح کے مطابق مسیح کیا جائے کیو نکہ عنسل اور مسیح میں فرق ہے۔

مُتُتَوَلِقِيضَ ، مبن برياني اس طرح و الے كه تمام برن بر مرم تبه يا بی بَهو ريخ جائے اور

ا و ما فی حکم الین مارکٹرجس کی مقدار وہ دردہ ہے۔ وَ مَكِيتُ ؛ بِینِ اتنی دیرِ جتنی دمرِ میں وضوا ورغسل دونوں ا داہو سکتے ہیں ،اسی طرح اگر ہارشِ میں اتنی دیر کھرما رہا جستی دیر میں عنسل اور دصو دولؤ ں ادا ہوسکتے ہیں تو سنت بوری ہوجائیگی يكبت مى ، اس ميں تين اقوال ہيں - امكيت يو وه جو مذكور مهوا اور بير قول شمس الايمئه حلوا ني س كاب - اور دونشرا قول اولاً و اسى طرف سے اور ميرموندُ سے پر ميرمررپر - تيسترا قول اولاً دامن طرف ميرسرر بيربايس موندس بر-

فقل اکمک اکین میں و فعر متام برن پر بان بہانا ۔ اس کے سنت یہ ہے کہ بالی برن کے ہرامک حصد پر بوری طرق بہو کخ جا سے ، یہ بات اتن دیر ممہرے سے حاصل ہوگی۔ لہلندا

سنت يوري بهو جاسي كي .

وَ كَيْلَ لَكُ ، بن پر حب سبل مرتبه يا ني والله و بن كو خوب مل تاكه اس كے بعد يا ن تام بدن پرمیرویخ جائے سہولت کے سائھ، لیکن یہ وا جب منہیں ہے۔ اِ مام ابولوسوج کی ایک روا وجوب کی منقول ہے ، ووسرا تول عدم وجوب کا ۔ اور امام مالک کے نزو کی فرض ہے۔

دفَصُ لَ ، يُسَنُّ الْإغْتِسَالُ لِا وَبَعَةَ اَشْيَاءَ صَلَّا الْجُمُعُةِ وَصَلَّا الْفِينَ وَلِلْهِ مُلَا الْإِحْدَاجِ وَلِفَاجٌ فِي عَرَفَةَ بَعْلَ الزَّوَ الِ وَيَنْلُ بُ اللَّاغْتِسَالُ سِفِ وَلِلْإِحْدَاجِ وَلِفَاجٌ فِي عَرَفَةَ بَعْلَ الزَّوَ الِ وَيَنْلُ بُ اللَّاعُ تِسَالُ سِفِ سِتَّةَ عَشَرَشَيْنَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ ال

φαφφορού ου σασφφράφ

غسل چاڑجیزوں کے لئے مسنون ہے۔ ترحیم کا دا، جعبہ کی نماز دیم، عید مین کی نماز دیم، احرام دہم، اور حاجی کے لئے

عرفات میں زوال کے بعد۔

اورسولہ جرزوں میں رصورات میں ، عنسل مستحب ہے۔ دا، اس شخص کیلئے ہو طہار کیالت میں سلما ہوادا، اس شخص کے لئے جوعرک اعتبار سے بالغ ہوا دیم، اور اس شخص کے لئے جس نے جنون سے افاقہ بایا دیم، پھنے دستگی، لگو اسے کے بعد ده، میت کے عنسل کے بعد دیم، شنب براء ت میں دی، شب قدر میں جب کہ اس کو دیستھ دم، مدینہ بی برم صط الله علیہ دسلم میں داخل ہونے کے لئے دہ، اور مزدلف میں مظہر نے کیلئے یوم النح دوسویں ذی الجہ، کی صبح کو د،ا، مکہ میں داخل ہونے کیوفت دا، طواب زیارت کے لئے دہ، کیوفت دا، طواب زیارت کے لئے دہ، کیوفت دا، طواب زیارت کے لئے دہ، دا، دن میں عزم مولی تاریکی کے لئے دا، اور منست قام کیلئے دہا، صلاق فرع کے لئے دہا، دن میں عزم مولی تاریکی کے لئے دا، اور سخت اندھی کے دفع کر سے کے لئے خواہ دن میں خواہ دات میں۔

حَمَلُونا الجمعة : حزت الم مسن کے نزد مک بی غسل کرنا یوم جمہ کے لئے ہے کہ تام ایام بریوم جمہ افضل ترین ہے اس کے اظہار کیوجہ سے غسل مسنون ہے۔ اور مناز اور امام ابویوسٹ ارمشاد فرمائے ہیں کہ بیغسل نماز جمعہ کے لئے ہے۔ اور مناز

کے لئے قرار دینازیادہ اقرب ہے بالمقابل یوم کے اور طہارت دراصل نمازی کے لئے ہے۔ اس افرال کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عنسال نماز جورے بید کیا تو حضرت امام حسن کے نز دیک سدنت کی ا دائیگی ہوگئ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر عنسال نماز جور کے بید کیا تو حضرت امام حسن کے نز دیک سدنت کی ا دائیگی ہوگئی بخلاف امام ابولیوسفٹ کے ۔ اگر نماز سے قبل عنسل کیا اور نمازسے پہنے حدث ہوگیا تو نماز کے لئے ا دا مذ ہوا بلکہ دن کے لئے ہوگیا۔

صَلَوْتَهُ العيدل يَنِ الْهُ اور مُذكوره اخْلات اورْتفصيل نما زِ عيدين مِس بَمِي ہے ۔ طَا َهِنَ اَ : يہ قيداس وجہ سے ہے کہ اُگر جنا بت کی حالت مِیں مسلمان ہوا تھا توضیح مسلک يہ ہے کہ

اس پرعسل فرض ہے۔

بِالنَّوْتِ : لِوْ كَا اور زُوْ كَى بِندره سال كے ہوگئے ، خوا ہ كوئى علامت ظاہر نہ ہو۔ اوراگر علامت ظاہر ہوجائے ، لوگا بالغ سجھاجا تا ہے احتلام اور ا مبال سے دیعی وطی ہوجائے تو اسی وقت بالغ ہوجائیں گے ۔ لوگا بالغ سجھاجا تا ہے احتلام اور ا مبال سے دیعی وطی كی اور اس سے حمل ہوگیا ) اور انزال سے بھی بالغ ہوجا تا ہے ۔ لوگی بالغ ہوجا تی ہے احتلام اور حیض اور حاملہ ہوسے سے ، یہ اس كی علامات ہیں ۔

کمن : نفت افاقہ پر شکریہ کے طور پر عنسل ہے ۔ نیز کوئی امرایسا ہوگیا جس سے عنسل لازم ہوتا پ ہے تواس احمال میں مسنون ہے اور اگرایسا بالیقین ہے تو فرض ہوگا۔

#### اشرف الاليفناح شرى الله المرف الاليفناح المردد لور الاليفناح الله المرف الاليفناح الله المرف الاليفناح

ایک میزاء ی این عسل کر کے عبارت شروع کرے اس وجرسے کہ اس مبارک شب میں اللہ بقالے گنا ہوں سے معانی کا پروانہ سخر پر فرماتے ہیں اور گنا ہوں سے معافی عطا

لَكُونُونِ بمدرِ كَلْفَالُةُ الرِيعِينِ وَالْجِي وَالْجِي كُومِغُرِب كَ بعِد مزدلفة مِن مِيونِ فَيْ ا دريها ل <sub>بھرر س</sub>ہتے ہیں بیغسل رات گزارے کے بعد صبع صادق کے وقت کرنا جا ہے جو دس دوالحجہ

كابيته مذبط لوسمام كيرًا دهولينا جاسيء

رِّ آہے مثل میں تا اینی اِس قسم کے ہولناک غیرمعولی حوادت کے بیش آ سے براس امر کی عزورت ہے کہ انسان گھراکر اپنے مالک کیطرف حمک جاوے ادرگما ہوں سے تو سبر کرے اس لئے بہتر میر ہے کہ نہما دھوکر خداکی طرف متوجہ ہو۔ برم تق کی میفرسے واپسی پر کسی گناہ سے تو بہ کرنے کے لئے اور اس شخص کے لئے جس ل کیا جار ہا ہے نیزمستا صنہ کے خون کے بند ہوتے کے وقت سمبی عنس ستحب ہے، بدن پر نایا کی لگ کئی اور بہتہ منہیں چل رہاہے کہ کہا ہِ لگی ہے تو الیسی صورت میں تھی مستحب ہے کہ عسل کرے ۔ کیٹرے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر نا پاکی

يَصِحُ بِشُرُوطٍ ثَمَا نِيَةَ ٱلْآَوَ لُ ٱلنِّيَّةُ وَحَقِيَقَتُكَا عَقُدُ الْقَلْبِ عَلَى الَفِعُلِ وَوَقُتُهَا عِنْ لَ خَرْبِ يَلِهِ عَلَى مَا يَتَيَمَتُهُ بِهِ وَشُحُ وُكُا صِحَتَهِ النِّيَّةِ شَلَا شَكَّ ٱلْإِسْلَامُ وَالتَّمْئِيلَزُ وَالْعِلْمُ بِمَا يَنُوبُ مِ كُلْشَارُهُ لِصِعَةِ نِتِهِ التَّيَمُّمُ لِلصَّلُوةِ بِم اَحَلُ ثُلَاثَةِ الشَّيَاءَ إِمَّا نِسِتُهُ الطَّهَارَةِ ٱوْ اِسْتِبَا حَامِ الصَّلُوةِ ٱوْ نِتَكَ عِبَا كَ إِ مَقُصُوْ وَ إِلَا تَصِحُّ

بِدُ وَنِ طَهَارَةٍ فَلَا يُصَلِّى بِهِ إِذَا نَوَى التَّيَمُّمُ فَقَطْ اَ وَ فَ الْهُ لِقِرَاءَةِ الْقَرُ الْم الْقُرُ الِن ولَمُ كَكُنُ جُنُبًا۔

جهکا برگار

دا، نیت (اراده) اور نبیت کی حقیقت ہے دل کا پختہ کرلینا (جمالینا) کسی تعل کے کرنے پر نبیت کیوقت وہ جب کہ اپنا ہائے اس چز پر ارے جسسے تیم کر رہا ہے۔ نبیت کے قیمے ہوئے کی تین شرطیں ہیں۔ (الفن) اسلام (ب) تمیز دی، اس چز کا علم جس کی نبیت کے قیمے ہوئے ان تین چز دل ہیں ہے کسی کی نبیت کر رہا ہے۔ اور منا ذکے تیم کی نبیت کے قیمے ہوئے کی نبیت ، یاکسی ایسی عبادت کی نبیت ، کا ہونا شرط ہے۔ یا تو یا کی کی نبیت ، یا نماز جا کر ہو جانے کی نبیت ، یاکسی ایسی عبادت کی نبیت ، یاکسی ایسی عبادت کی نبیت بر طرح مقد دہوا ور پاکی کی نبیت کی تھی اور جنبی منہ یہ جس تیم سے فقط تیم کا ادا دہ محقا ، یا قرآن تراب بر صف کے لئے تیم کی نبیت کی تھی اور جنبی منہ یہ تیم سے نبیان نہیں بڑھوسکا ۔ بر صف کے لئے تیم کی نبیت کی تھی اور جنبی منہ یہ تیم سے نبیان نبین بڑھوسکا ۔

مصنف وضوا ورعنس کے بیر تیم کے مسائل ذکر فرمار ہے ہیں اسمیں قرآن کریم کی اقتدا رہے کہ آبیت مقدسہ میں ان امور کے ذکر کے بعد تیم کا تذکرہ کیاگیا ہے۔ مسمع علی الخف سے اس کو مقدم کیا اس وجہسے اور سینت رسول اللہ سے تاست ہے، لیل زامجدیں کے اعتبار سے اقریٰ ی

اَلنَّا فِي اَلْعُهُ وَالْهِبِيمُ لِلتَّهُ فِي كَبُعُهِ إِلَّهُ مِيْلًا عَنْ مَا يَ وَلُونِ الْهِ هِرَوَحُصُولِ مَرَضٍ وَ بَرْدٍ يُخَافِ مِنْ التَّلَفُ اَوِالْهَرَضُ وَخُوفِ عَلُ قِرَ وَعَطَش وَ اِحْتِنَا جِ لِعَجْنِ لَا لِكِلِمَ مَرْقِ وَلِفَقِلِ الْهَ وَخُوفِ فَوْ فِ صَلَا قِ جَنَا ذَةٍ اَوْعِيْدِ وَلَوُ بِنَاءً وَلَيْسَ مِنَ الْعُنْ مِ خُوفُ الْجُهُعَة وَالْوَقْتِ النَّالِثُ اَنْ يَكُونَ التَّهُمُ مِطَاهِمٍ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ حَالتَّوَابِ وَالْحَجَرِ وَالْتَرْمَلِ لَا الْتَحَلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَبِ التَّوَابِ وَالْمَحَلِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْلِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَعَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ ال

مِنْ لا : ولي كالتعاريس ميل كوملا خطر فرمائي !

إِنَّ الْسَبِرِيدِ مِنَ الفَرْسِخِ آربِع ، والفَرْسَخُ فَتُلاَثُنَ اميالِ ضِعِ ا وَانْسِيلِ الفَاى مِن البَاعَاتِ قِلُ ، وَالبَاعِ آربِجَ ا دَمِعِ فَتَدَبَّعُونَ ا

تمالناط من الاصابع ارمع ، من بعدها الشروب تم الاصبح

ست شعيرات نظهرشعير لأ بن منها ألى بطن الأخرى نوضح

تمرالشعارة ست شعارات فقط نه من دنب نغل ليسعن دا مرجع را مراق الفلام عن دامرات الفلام عن دا

توضيح

جائے ، انگلیوں میں انگلیاں ڈوال کر خلال کیا جائے۔ اس عرکا ، جس شے پرتیم کیا جارہا ہے اور وہ زمین کے جنس سے ہے تواس بغبار اس میں اس میں تیم کے لئے شرط نہیں ۔ امام ابو صنیفہ مسے نزد مک آیت تیم مطلق ہے اور طلق کو مقید تہیں کیا جاسکتا۔

اَلْخَامِسُ اَنْ يَسْتَمْ بِعَبِمِعِ الْمَكِ اَوْ بِاَصْغَيْرِ هَا حَقَّ لَوْ مَسَمَ بِالْمِلْعَلَةِ لَا فَهُونَ مَ لَوَ السَّادِسُ اَنْ السَّادِسُ اَنْ السَّادِسُ اَنْ السَّادِسُ اَنْ السَّادِسُ اَنْ السَّادِسُ اَنْ السَّادِسُ السَّادِسُ اَنْ السَّادِسُ السَّادِسُ السَّادِسُ السَّادِسُ السَّادِسُ السَّادِسُ السَّادِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَ مَقَامُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللَل

ت جبہ کے ایک میں شرط: تام ہاتھ، یا ہاتھ کے اکثر حصہ سے من کرنا بخا کچہ اگر دو انگایوں گئی سے مسیح کیا تو جائز نہ ہوگا اگر جہ باربار مسیح کرکے پورے عضو، پر انگلیاں کی سیجرے ۔ سرکے مسیح کا حکم اس کے برخلات ہے ۔ چیتی شرط: دوحز بوں کے ساتھ ہونا دینی دود فعہ ہا تھز بین پرا دکر تیم کرنا ) یہ دولوں طرب ہھبلیوں کی جائب سے ہوں اگر چیہ یہ دولوں طرب ہھبلیوں کی جائم ہوں اگر چیہ یہ دولوں طرب کی ایک ہوں کے قائم کی مقام ہوجا تا ہے جبکہ تیم کی نیت سے اس پر ہاتھ بچھر لے ۔ سالو بیش شرط: حیف و مفاس یا حدث بعن جو چیزیں تیم کے منافی ہیں انہا منقطع دبندے ہونا ۔ آسھویں شرط: جو چیزیں تیم کے منافی ہیں انہا منقطع دبندے ہونا ۔ آسھویں شرط: جو چیزیں تیم کے منافی ہیں انہا منقطع دبندے ہونا ۔ آسھویں شرط: جو چیزیں مسیح سے مانع ہوں انہا نہ ہونا مثلًا موم، چربی د اعضاء تیم پر لگی ہوئی نہ ہوں اور تیم کے دور کن یہ ہیں ۔ ہا مقوں ہا مسیح کرنا اور جبرہ کا۔

سرکا مسے کرلیا تو دھنو ہو جائے گا۔ کشتہ الح ، چونکہ بدن پر یہ موج د ہوگی تواب مسے اس پر ہوگا نہ کہ بدن پر۔ اوراً کھ چیزیں وہ ہیں جس سے تیم کرنا درست ہے دا، عقل د۲، بلوظ ، دس مسلمان د۲) حدث کا وجود د۵، عدم حص د۲، عدم نشاس د، تنگ وقت د۸، قدرت کا ہونا۔ مستح المید یون ، لین مٹی پر اسم مارنا تیم ہیں ضرور بی نہیں بلکہ اگر مٹی بدن پر لگی ہوئی تھی ا دراس پر تیم کی نیت کرکے ہاتھ بھیر لیا تو تیم ہو جائے گا۔

وَسُنَىُ التَّكِيْمُ سَلِعَةُ التَّكِيْمِيةُ فِي كَفَّ لِهِ وَالنَّرَقِيْبُ وَالْمُوالَاةُ وَ اقْبَالُ الْسَكَنِيْنِ بَعْلَ وَضَعِهِما فِي التُرَّابِ وَإِدُبَا رُهُمَا وَلَفَضُهُا وَلَهِ مَا الْاَصَائِحِ وَنَهُ بَ تَاخِيْرُ التَّيَمَتُم لِمَنْ يَرْجُو االسُمَاءَ قَبُلَ حُرُّوجِ الْوَقَةِ وَيَجِبُ التَّاخِيْرُ فِالْوَعُلِ فِالْمَاءِ وَلَوُخَا مَنَ القَضَاءَ وَيَجِبُ التَّاخِيْرُ فِالْوَعُلِ فِالتَّوْبِ اَوِ السِّقَاءِ مَالَكُم يَغِفِ الْقَضَاءَ وَيَجِبُ طَلَبُ الْهَاءِ بِالْوَعُلِ فِالتَّوْبِ اَوِ السِّقَاءِ مَالَكُم يَغِفِ الْقَضَاءَ وَيَجِبُ طَلَبُ الْهُاءَ بِالْوَعُلِ فِلْكُ مِنْ الرَّارِ بَعِيما أَوْ مُعُما إِنْ طَنَّ قُهُ مَا وَيَجِبُ طَلَبُ النَّفُوسُ اللّهِ مِقْلَ الرَّارِ وَالسِّقَاءِ مَا لَكُم يَغِفِ الْقَصَاءَ وَيَجِبُ طَلَبُ الْأَسُمُ بِهِ النَّفُوسُ اللّهِ مِقْلُ الرِالْمُ اللّهِ مِثْمِنَ مِثْلِهِ لَوْرَكُ اللّهِ شَرَا وَكُو بِهِ إِنْ كَانَ كَانَ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ مِثْمِنَ مِثْلِهِ لَوْرَكُ الْوَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فِي الْوَلَافُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فِي مُنْ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا الْمُلْكُ عَنْ نَفَقَتِهِ اللّهُ الْمِنْ الْمُلْكُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللل

توجیک اورتیم کی سنتیں سائٹ ہیں۔ تیم کے شرو رہ میں بہتم اللہ بڑھنا۔
مرنا۔ دو ہوں ہا مقوں کا ممٹی ہیں رکھنے کے بعد آ کے کو بڑھانا اور پیچے کو لانا اور دو ہوں کا محبول کا کونیوں مک اور پیچے کو لانا اور دو ہوں کا محبول کا کھولنا دمٹی پر ہا کھ مارسے و قت، اور تیم کا مؤخر کرنا اس کے لئے مستحب ہے جو وقت کے نسکنے سے پہلے بابی کی امید رکھتا ہو۔ اور کرنا اس کے لئے مستحب ہے جو وقت کے نسکنے سے پہلے بابی کی امید رکھتا ہو۔ اور

ا كردو لوز الايمال اشرف الالصناح شرح یا نی کے دعدہ پر تیم کا مؤخر کرنا وا جب ہے اگرجہ قضا کا خوف ہو۔ اور کیڑے کے وعدہ پر رہے شخص کے لئے نمازا کا مؤ خر کر نا وا جب ہے جب تک قضا کا خوف ہو۔ اُ در جا رسو قہ رم کی مقدار تک با نی کا تلاش کرنا واجب ہے بشرطیکہ بانی کے قریب ہونے کا گمان ہو، امن کے ساتھ ۔ا در بانی کا طلب کرنا اِس شخص سے جس کے باس ہو واجب ہے ۔ اگر ا سی مگہ ہو جہاں یا تی برلوگ بخل نہ کرتے ہوں دیعنی پانی وا فرمو ) اوراگر ہا تی کی واجی قیمت کے بدون و ہشخص یا تی نہ دے تو اگر اس کے پاس اینے خرچ سے فاصل نه مہو شرعًا۔ اوراگر اس کو یہ ممان ہو کہ پانی امکے میں سے کم ہے تو اس ا صورت میں تیمر کرنامیا ح نہیں اور حب کہ نشر عًا فا قداما رہے ہو اس کے واسط اً خرو قت تک تما زموُ خر کرداینا مستحب ب وراگرا دل و قت میں تیم کرکے نما زادا لرلیا تو اِس سمٰا ز کا ا ما د ہ نہر کیسے ۔ صبح بن ہے کہ نما ز کو مؤ خرکر کے بیڑ صنا مسلحب ہے لیکن تمازِ عفرکومؤنو کرکے نہ پڑھی جا ہے 'کہ سورج عزوب ہوجاسنے ۔ اسی طرح مغرب کی دائِسُ کے آخر و قت میں ادا نہ کی جائے ۔اس کے اول وقت سے اوراسُ وقت سے يجب التأخير الإ ابني فرض ب كه مما زمو خرى حاسة جب كوئى يانى د ين كا وعده كرك گرچہ نماز کے نوت ہوجائے کا اندلیشہ ہولیکن شرط میہ ہے کہ وعدی کرنے والے کے یا یا نی مجی ہو۔ اور اس سے نزومک مجی سے لین ایک میل سے کم ہے۔ ، باکتوت : اگر کسی کے پاس کیڑا موجود نہ ہو آ ور کسی نے دیائے کا و عدہ کرلیا تو اس صورت میں نما زکومو خر کرنا وا جب ہے لبشہ طبکہ نماز کے قضا کا اندلیٹ، نہ ہو ا ور جب اندلیشہ ہے قضا ہونے کا تو تیم کر کے نماز پڑھرلے ۔ یہ امام ابوحنیفرڈ کے نز دیک ہے۔ ا ورصاحبین فرماتے ہیں کہ مؤخر کرانا وا جب ہے اگر جبہ قضا ہو سے کا نو ون ہو ۔ طلب العني پائن كا تلائش كرنا وا جب سه، يا يو خود تلاش كرك يا اسپه خادم و غيره سي ملاش كراسة اوراس كي مقدار چار يو قدم ب بنرهيك كمان موكه امن كي سائه ياني حاصل مروجائے گا اور اگرامن کے ساتھ نہ لے تو تلاس کرنا واجب نہیں مذکورہ مقدار كا عتبارًا سى جا سب بو كاجس جاسب كمانِ غالب بوياني كے ملئے كا - مثلاً پر ندے الاست مہوستے دیکھ رہا ہے یا اس طرف سبزی کے ماکسی نے خبردی ہے۔ اوراگر یا بی کے طلب

کئے بغیرنما زیڑھ کی تو نما ز درست نہ ہوگی چونکہ عوثا یا نی حزورت مندوں کو دیریا جآما ہی منیں جاتا ہے حسن بن زیار اسٹا و فرماتے ہیں کہ طلب نہ کرے کیونکہ سوال کرنا رسوائی کی چیز ہے۔ صاحب و قایہ سے امام صاحب کے نز دیک نماز کو درسیت ہونا نقل فرمایا اگرابغیر ٓ ما کنگے تنمازا دا کرلی ۔ اورصاحبین کے نز دیک تنماز درست نہوگی ۔ دوالٹراعلم؛ بہتن مثلکہ : اس کالفطی ترجمہ میرہے ، اوراگر مذو ہے اس کو مگر الیسی قبت کے برلے میں س قیمت کے برابر ہے ہوتا لازم ہوگا د تیم کرنیوا لے کو) خرید نا اس کا لیشرطیکہ اس کے سے فاضل مو - من شل وہ قیمت جو بازا رمجاد کے برابرمو۔

حاصل یہ ہے کہ پانی خرید ہے کے لئے تین شرطیں ہیں دا، قیمت واجی ہوجواس مقیام کے لحاظ سے ہوسکتی ہو، دوگن قیمت مذمانتی جائے ، ۲۷) وہ قیمت اِس کے پاس موجود بھی ہو، قرص مذلینی پڑے دس، اس کے خرج کرایہ اور سامان اعقاب کی مزدوری سے وہ قیت

وَيُصَلِّ بِالتَّيَرُ والْوَاحِدِمَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَحَمَّ تَقَدِيمُ عَلَى الْوَقْتِ وَلُوكِانَ ٱلْنُرُ الْبُدَبِ أَوْنِصْفُهُ جَرِيْحًا تَيْتَ مَرَدَ إِنْ كَانَ ٱسْتَاثَرُهُ صَعِيْعًا غَسَلَهُ وَمَسَحَ الْجَرِيْحُ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالسَّيَمْ مُ وَيَنْقُصُكَ نَا قِصُ الْوَصْنَ ءِ وَالْقُلُ مَرَةٌ عَلَى إِسْتِعُمَاكِ الْهَاءِ الْكَافِي وَمَقْطُوعُ الْيَكَ يْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِنَاكَانَ بِوَجُهِم جَرَاحَة مُ يُصَلِّهُ بِغَيْرِطَهَادة إِولَايعيًا

ا ورایک تیم سے جس قدر جا ہے فرض اور تفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور تیم کا ت سے پہلے بھی کرلینا صبحے ۔ ہے اور اگر بدن کا اکثر حصہ یا اس کا لفیف زخی بضيت سے زائد حصہ صحیح ہوتو سالم حصر کو دھود سے اورزخی محمت س ا در تیم س جمع نہ کر ہے رتعنی کھ دھو د سے کھ تیم کرنے ، ۔ ا ورجوچیزیں وضو کو توز دیتی تہیں وہ نیم کو بھی توز دالتی ہیں ، اور استے پانی پر استعمال کی قدرت بھی تیم کو توڑ دیتی ہے جووطنوا کے لئے کا فی ہو، یعی جتنے یا نی سے وطنوموسکتا ہے ، آگرا تنا یا نی میسر جائے تو تیم نوٹسٹ جائے گا - دونوں مائمہ اور دونوں یا وُں کٹا

الردد لورالالفال ١٠٠ سخص جب اس کے چہرہ پر بھی زخم ہوں تو بغیر طہارت نماز پڑھے اسکونماز لوٹانی نہ بڑنگے وَ يُصَلِّى الإ : يعني أيك تيم سيّ جن قدر جاب نازي ا داك جاسكتي ہیں ، فرض خاز ہو یا نفل۔ اوراگرنفل نما زکے لئے تیم کیا ہے تواس تیم ا ہے فرض نماز ہمی ا داک جاسکتی ہے۔ چونکہ امام ابوصنیفہ فرمائے ہیں کہ بانی نیر ملنے کی صورت میں مٹی مشل یانی کے ہے یاکی طال لرنے میں ۔ حب اس سے ملہارت حاصل ہوگئ تو اس سے جس قدر جا ہے فرص اورنفل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ ہر نازے وقت تیم کرلیا کرے ناکہ امام شافعی کے قول کے مخالف بھی نہ ہو، البتہ نفل نمازوں میں کو بی انحتلا ف کنہیں ہے۔ التسائر: شارح طِطْآوی فرات ہیں کہ بدن کے بجائے اگراعضار کا لفظ فراتے تو مضون وا ضح ہوجاتاً اور وصنو اور عنب دُولوں قتیم نے تیم کو شا مل ہوجا تا کیو بکہ کثرت کا لحاظ تعف علمارے شمارکے لحاظ سے کیا ہے جنامچہ اگر سر، چبرہ اورہا تھوں ہر تعبور ایا زخم ہواور ہیروں برنه ہوتو وصنو کے بیار اعضار میں سے زیارہ اعضار زخی ہونے تو تیم جائز سوگا، اور بعض علمار سے برعضو کے لحاظ۔ سے کثرت کالحاظ کیا ہے ، ان کے خیال کے مطابق تیم اس و قت جائز ہوگا خبب جاروں اعضار میں سے ہرامک عضو کا زیادہ حصّہ زخی ہو۔ بہرصال یہ اختلاف وصنو میں ہے لیکن عسل میں کٹرت وقلت کا اعتبار ہیمائش اور مقدار طول وعرصٰ کے لجا ظریسے ہوگا لیکن اگر پیٹ یا کمر میں کوئی زخم ہواگر جبہ جیوٹا ہو مگراس کو پانی نقصا دیتا ہو بو وہ کثیر کے حکم میں ہو گا اور تیم جائز سُو گا۔ مست الجريم البكريم اليني حب كم تيم جائز نه موالويه صورت موكى كه جن اعضاركو وه دِهوسكما مهو انکو دھولے، باقی جن کو نہ دھو سکے لو ان پر یا ن کا ہا تھ تھیرلے اور اگر میکھی بنہ کر سکے لو ایکی یتی یا تھائے بر پانی کا ہاتھ پھیرلے ،بہرحال یہ جائز نہیں کہ کچہ حصہ پر وفنو کرے کچھ مرتمیم ا ورغسل سے مراد و منو ہے۔ نا قض الجزیدی تیم وضو کا قائم مقام ہے۔ تواس صورت میں جواصل کا حکمہ وہی حکم اس کے نائب کا ہو گا۔ اور جن چیزوں سے وصولو ٹ جا تا ہے ان سے تیم بھی نوٹ جائے گا۔ اور قدرت شرعیہ ہے، اس سے وہ یا تی نکل گیا جو بطور غصب لیا جائے گا۔ اور قدرت سے مراد قدرت شرعیہ ہے، اس سے وہ یا تی نکل گیا جو بطور غصب لیا جائے یا وہ یا تی جو بطورا مانت رکھا ہواس کا استعمال کرنا جائز نہ ہوگا، نیز تیم اس یا تی کے موجود یا دی ہو ہوں میں باتی ہو اس کا استعمال کرنا جائز نہ ہوگا، نیز تیم اس یا تی کے موجود ان کی دی ہو ہوں مان میں باتی ہو ہوں کا استعمال کرنا جائز نہ ہوگا، نیز تیم اس یا تی کے موجود ان کی دی ہوں میں باتی ہوں کا دی ہوں کا دی ہو ہوں کی دی ہو ہوں کا دی ہوں کی ہوں کی دی ہوں کی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کیا تھوں کی دی ہوں کی ہوں کی دی ہوں کی دو ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی دو ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی دو ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی دو ہوں کی دی ہوں کی ہوں کی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی دی ہوں کی ہو کی ہوں کی ہو سے کی وجہ سے نہ تو سے گا۔ اَلْكَ الْحَافِي ؛ يعني اد ننأ طهارت حاصل مهو جائيگي ليكن ا غضارِ وصنوكو دومرتبه يا تين مرتب

اگردھویا اور دھنومکس ہوسے سے پہلے پائی ختم ہوگیا تورائ قول کے مطابق تیم توس جائے گا، کیونکہ اگرامک امک مرتبہ اعضار اربعہ کے دھوسے پر اکتفار کرتا تو یہ پائی پورے اعضار کے سے کا میں ایک کا فی ہوجا تا۔ اور والٹراعلم بالصواب

# باكب السم على الجفائي

صَمَّ الْمَسُمُ عَلَى الْحُقَيْنِ فِى الْحَدَ فِ الْاَصْغَرِ لِلرِّجا لِ وَ السِّاءِ ولَوَ كَانَا مِنْ شَكَّ أَخِيْنِ غَيْرِ الْجَلْبِ سَوَاءُ كَانَ لَهُمَا نَعُلُ مِنْ جِلْدِ ا وُلَا كَانَامِنُ شَكَّ أَخِوَارِ الْمَسُمِ عَلَى الْحُقَيْنِ سَبْعَمُ شَى الْحُقَا الْأَوْنُ لِسُهُما بَعُلَى وَيُشَارَ كُلُ الْمِنْ الْمِحْدُ الْمَنْ الْمُعَلِي الْمُحْدُ الْمَنْ الْمُعْدَ الْمَنْ الْمُعْدِ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمُحْدُ الْمَنْ الْمُحْدُ الْمَنْ الْمُعْدِ الْمَالُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَى الْمُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

موزوں پر سے کا بیان

## اشرف الالفناح شرى المردد لور الالفنات المرد

اور بدل ہے۔ اور مغیدہ کچے شرطوں کے ساتھ کیونکہ تیم عدم مارکی صورت میں فرصہ اور ما مق اور بدل ہے۔ اور مغیدہ کچے شرطوں کے ساتھ کیونکہ تیم عدم مارکی صورت میں فرص ہے۔ اور معید اس کے ساتھ کیونکہ تیم عدم اس کے سے اس کے تیم کا ذکر مقدم رکھا مسیح سے اور جو قرآن شریف سے نابت کرتے ہیں یہ درست نہیں۔ کا ذکر مقدم رکھا مسیح سے اور جو قرآن شریف سے نابت کرتے ہیں یہ درست نہیں۔ الاجمعنی وصورت ہیں موزوں پرمسیح جائز نہیں۔ جیساکہ صدیف پاک اکر کہا جا تا ہے۔ لہذا صدف اکبر کی صورت میں موزوں پرمسیح جائز نہیں۔ جیساکہ صدیف پاک ایکر کہا جا تا ہے۔ لہذا صدف اکبر کی صورت میں موزوں پرمسیح جائز نہیں۔ جیساکہ صدیف پاک ہیں ہے کے ایک کو شول الگو کا دی اس کے خفا ثلث ایام ولیالیھا ہیں ہے کے ایک کو شول الله کا شرکا اذکا ایکنا سفتا ایام ولیالیھا

یں ہے کئان کرسٹول اللہ یکا مسرنا اڈ اکھنا سفن ا اُن لا ننزع خفا ٹلٹہ ایام ولیالیھا الاعن جنا بہ - ( حفرت صغوان سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے ہمیں امرفرایا کمسفرکے دوران ہم تین دن اور تین رات ا بے موزے مذا ادیں مگر جنابت لاحق ہوجا سے تو ا تاردیں،

د ترمزی، نسیانی ،ابن ما جهر

نیز موزوں پرمسیح درست منہیں حیض والی عورت اور وہ عورت جے نفاس کا خون آرہا ہواور جسے احتلام ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ سہے کہ جنا بت میں عنسل کی عزورت ہو تی ہے عادۃ بار بار مہیں ہو تی کیونکہ نکالنے میں کوئی مضائقہ منہیں ، بخلا ب حدثِ اصغرکے کہ یہ باربار ہوتا ہے اور وضو کی عزورت بیش آتی ہے تو شرعًا و فع حرج کی بنا پراس میں مسیح کا حکم ہوا۔
کو کا نا من شی الج یعی مسیح کرنا جائز ہے۔ جیسے سمدہ دوہ کیڑا جو آون کو جما کر بنائے ہیں ،
ابانات داکی قسم کا مواما گرم اونی کیڑا ، وہ کیڑا جو دبیر ہوجس میں بانی مذہ جھنے اور بین ٹیل ان بنیر باند سے جلنے کے وقت تھم رار ہے۔ اور ان شرائط کے پاسے جانے کی صورت میں ان ان سیر باند سے درست ہیں۔

عنسل الرجلين : يعنى به تو مشرط سے كه بيروں كو د هوسى كے بعد موزے يہنے جائيں، باتى يہ هزورى نہيں ہے كہ وضو بوراكر كے موز سے پہنے جائيں - خائج به جائز ہوگا كه كوئى شخص اول بير د هولے اس كے بعد موز سے بين سے اور مجربا تى اعضار و هوكر و عنو يوراكر لے

لیکن پہ شرطہ کہ اس اثنار میں کوئی ناقض دھنو پیش نہ آیا ہو۔ یا ہروں پرزخم کیوجہ سے بی گئی ہندھی ہوئی ہے ایک پاؤں یا دولوں پر، لو اس پر سے کرلینے کے بعد موزے کو بہن کی ایا جائے کی بہت کے بعد موزے کو بہن کی جائے ہیں ہے۔
لیا جائے کیوں کہ جبیرہ پر مسیح کرنا عشل کے حکم میں ہے۔
ایک ایک ایک کے مطابق سفر کی مقدار چل سکے۔ فتوی سپلے تول پر ہے۔
کے قول کے مطابق سفر کی مقدار چل سکے۔ فتوی سپلے تول پر ہے۔

ے وں سے مقابی الا یعنی اگر کوئی موزہ پیری جھوٹی تین انگلیوں کے بقدر کھٹا ہوا ہے نو قبل ٹالاٹ الا یعنی اگر کوئی موزہ پیری جھوٹی تین انگلیوں کے بقدر کھٹا ہوا ہے نو اسس پرمسیح جائز نہیں، لیکن اگر دولوں دولو سموزہ اگر جیند جگہ سے بھٹا ہوا ہے نو کے بقدر کھٹن ہے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا باتی ایک موزہ اگر جیند جگہ سے بھٹا ہوا ہے نو تمام کھٹنوں کو ملاکر اندازہ کیا جائے گا، اگر اتنی مقداد کو بہو رکنے جائے تو مسے جائر

نہ ہوگا، سلائی کے سورانوں کا اعتبار نہیں۔

اگرچہ موزوں کو وضو کے متحل ہونے سے میلے ہی بہن لیا جائے کہ قبل باؤل کی اسم کے بعد وضوکو متحل کرے ہو گا گا ہوں کے بعد موز ہ ہیں اوراس کے بعد وضوکو متحل کرے ہو گا ہوں کی درست ہے، اگرا وبر کا حصہ و کھلائی دیے تو کوئی مضر نہیں۔ سرخری ہے اپنی کتاب کی مشر نہیں و سرخری ہے اپنی کتاب کی مشر نہیں و کر فر مایا ہے کہ مجھٹن میں تو ہیروں کی تین انگلیوں کا اعتبار ہوگا اور مسرح کی میں بائھ کی تین انگلیوں کا اعتبار ہوگا ، اس سے چاؤں کا اور مسرح کی میں بائھ کی تین انگلیوں کا اعتبار ہوگا اور مسرح کی میں بائد پر بر فرق ہے۔

قَالسَّا دِسُ مَنْعُهُمُا وُصُولَ الْمَاء الحَ الْحَبَسَلِ وَالشَّابِمُ اَنَ يَبْغَى مِنَ اَصْغَرِا صَابِمِ الْسَكِ فَلَوْكَانَ مُقَلَّ مِ الْفَكَلِ مَ قَلُ مُ تَلْتِ اَصَابِمَ مِن اَصْغَرِا صَابِمِ الْسَكِ فَلَوْكَانَ فَا وَكُوكَانَ عَقَبُ الْقَكَمُ مُوجُولًا فَا وَلَا لَهُ الْمُعَلِيمُ الْفَكَمُ مُوجُولًا فَيَ الْمُسَافِلُ قَلَاتُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّ

تُلَافِ أَصَابِعَ مِن اَصُغُوا صَابِعِ الدَيْ عَلَى ظَاهِمِ مُقَلَّ مِ صَالِ اِلْمَا اللَّهِ مُفَرِّجُهُ مِن رُؤُسِ اَصَابِعِ الْقَلَ مِ إِلَى السَّاقِ وَسُنَكُ مُلَّ الْكَالِمَ الْكَالُمُ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمَ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمِ الْكَلِمِ وَمُضِيَّ الْكَلَامُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولُولُولُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

سنت ہے۔ اور موزہ کے مسیح کو تچار چیزیں توڑ دیتی ہیں دا، ہروہ چیز جو و صنو کو لو ڈسے د۲، موزہ ﴿ کا آبار دینا اگرچہ پیر کے زیا دہ عصہ کے موزے کی ساق کیطرف نکل آیے باعث ہو۔ ﴿ دس، ایک بیر کے زیا دہ تصدیر پانی کا بہو کخ جانا موزے میں دکھس کر) صبحے مذہب کے مطابق ﴿

ισο συσσο σ

الشرف الالصناح شرح 🖃 عد اكردو لور الالضاح الحد دہم، مرت کا گذرجانا د بشرطیکہ سردی کے با عث پیرکے مارے جانے کا نوف نہ ہوہ اور اخیر کے تین کے بعد فقط دولوں بیروں کو د حولے۔ عامہ ، لو پی ، اور دستالوں پرمسے جائز نہیں ً منعها: یعی آسے گاڑھے دبیر ، ہوں کہ یا نی اندر نہیو نخ سکے۔ من وقت الحداث بي قول رائع ب اورامام اوزائ فرماتين مسكا كرجس وقت سے موزے بہنے گئے اس وقت سے اعتبار ہوتگا -اورامام حریشکے نز دیک جس وقت سے مسیح کیا ہواس وقت سے اعتبار ہوگا ۔ داز مامنیہ ۱۲ وَ إِلاّ ؛ یعنی دو سیّ بیج مثلاً بیروهو کر اور وصنو کر کے موزے بہنے اور کھرمغررب بیدتک وہی وضو با تی رہا ،مغرب بعد وصنو لڑ ٹا ۔ اِب مدت مسح مغرب بعد سے مشروع ہوگی ،مقیم ہے تھ انگے روز مغرب بعد مرت مسح ختم ہو گی اورمسا فرہے تو تنین دن بینی مغرب بعد سے بہتر ہو گھنٹے گذاد کر مدت مسرح ختم ہوگی - مختر یہ کم مرت کا آخری حصہ کا لحاظ ہورگا کہ اس میں ما فرسی یا مقیم ، اس کی جار صورتین نکلی بین دالدن ، مسا فر مقامقیم بهو گیا-دب، مقیم مسا فر مقامقیم به و گیا-دب، مقیم مسا فر به کیا را دج ، بیبلی صورت میں کہ مرب مسج پوری کی متی یا نہیں دد ، دوم صورت مسافر بهو گیا - دج ، بیبلی صورت میں کہ مرب مسج پوری کی متی یا نہیں دد ، دوم صورت میں اسی طرح سے کہ مرت مست بوری کی تقی یا نہیں۔ ﴿ فَا مَرُه ﴾ جمهورعلماركامسلك يه به كم برت مسح مقدر ب اورامام الكرم مقدرته سانة فرض السبيح بريعي فرض يو حرف يه ہے كه مائھ كى يين جيو تى انگليوں كے برابر سرموز صہ جو پسری انگلیوں کے اوپر سے ترہوجا نے خواہ وہ انگلیوں سے ہویا کیڑے می یا پان گرجائے کے سے البتہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ کی تین حیوی انگلیوں کوکٹا دہ کرتے ہیر کی انگلیوں کے سروں سے بنڈلی تک کمینے کر لے جاسے حرف ایک مرتبہ ، اسی طرح مسے سنت ہے۔ تین بار مہیں - نیزیہ بھی عزوری ہے کہ مسیح مؤزہ کے ایس مصدر وا قع ہو ں کے اندر قدم ہے ۔ قدم سے خالی رحمہ پر مسنے جائز نہ ہو گا مثلاً اگر موزوں کا عرص طول یسری مقدار کسنے زیادہ 'ہوا ور مسح کرنٹیوالا ایس زائد حصہ پرمسسح کرڈ الے جس کے نيح بيركا كوني حصرتهن تومسيح فيحج نهروهما - والتراعلم بالصواب ١٢ ينْقَطْنِ الز: جس بيرِ سے وصو يو ٹ جا ما ہے ۔ كل كا يہ حكم ہے تو مسے على الحف بُرُبِي جو حکم کل کا ہے وہی حکم جز کا۔ علم کل کا ہے وہی علم جز کا ہے۔ سراع : یعن اگرانسی صورت ہوکہ موزہ کو آیا را تو مہیں بلکہ خود نکلنے لگاہے اور سکلتے سکتے بیرکا زیادہ میروزے سے کمسک کرموزے کی پنٹرلی میں آگیا ہے تواس صورت میں تعی مسیم لوٹ جائے گا ورموزہ نکل جائے ، یا نی پہویخ جائے اورمدت گذر جائے

## الشرف الاليفال شكل المدد لور الاليفال ﴿ ﴾ الشرف الاليفال ﴿

کی صور ہوں میں مسیح نوٹ جائیگا وہ مضی المی نق الزیعنی مرت مسیح پورا ہو جانا بھی مسیح کو توڑ دیتا ہے۔ مثلاً اس مرت میں مسیح نہ کیا ہو اور موز ہے ہیں نے کے بعد حدث بیش آیا کھر حدث کے بعد مرت مسیح پوری ہوگئی تو وہ مسیح نہ کرے۔ اب اس صورت میں موزے پرمسیح کرنا درست نہ ہوگا اوراگر خوف ہو ہیر کے ضائع ہو ہے کا پورا ہیریا ہیر کے تبعض حصہ کا سردی کیوجہ سے ہو

فقط الزینی اگر با وصوب تو اب وصوکا ا عاده حزوری منهیں ، حرف بیروں کودھو لے۔ عَنَهَامَنَ ، اوراگر سرکو بقدر فرض بہنچ جائے تو عامہ پرمسیح کرنا جائز ہے۔ جیساکہ حدیثِ پاک میں ہے کہ حضوراکرم صلے الٹر علیہ دسلم لے عامہ پرمسیح فرایا۔ اوریہ روابیت اسی محیفیت پر محول ہے۔

(فَصَلُ) إِذَا إِنْتَصَلَ الْحُبُرِ وَ أَوْكُ مِنْ عُضُو لَا ثَسَنَطِيعُ عَسَلَ الْعُضُو وَ لَا يَسْتَطِيعُ مَسْحَكُ وَجَبَ الْحُمُو وَ لَا يَسْتَطِيعُ مَسْحَكُ وَجَبَ الْحُمُو وَ لَا يَسْتَطِيعُ مَسْحَكُ وَجَبَ الْمُسْمُ عَلَى مَا طَهْمَ مِن الْجَسَلِ الْعُمُو وَكُفَى النَّسَمُ عَلَى مَا طَهْمَ مِن الْجَسَلِ الْمُسْمُ عَلَى مَا طَهْمَ مِن الْجَسَلِ الْمُسْمُ عَلَى مَا طَهْمَ مِن الْجَسَلِ الْمُسْمُ جَبِيْرَةٍ إَحْلَى مَا الرِّجُلَيْنِ مَعْمَ جَبِيْرَةٍ إَحْلَى مَا الرِّجُلَيْنِ مَعْ عَسْلِ الْمُخْرَىٰ وَلَا يَنْجُلُلُ الْمُسْمُ بِسُقُوطِهَا فَبَلَ الْهُرَء و يَجُونُ مُ مَنْ عَسْلِ الْمُخْرَىٰ وَلَا يَنْجُلُلُ الْمُسْمُ بِسُقُوطِهَا فَبَلَ الْهُرَء و يَجُونُ مُ مَنْ عَشْلِ الْمُخْرَىٰ وَلَا يَنْجُلُلُ الْمُسْمُ بِسُقُوطِهَا فَبَلَ الْهُرَء و يَجُونُ مُ مَنْ عَشْلِ الْمُرْحُونُ وَلَا يَنْجُولُ الْمُسْمُ بِسُقُوطِهَا فَبَلَ الْهُرَا وَ فَجُونُ مُ مَنْ عَشْلِ الْمُسْمَ عَلَيْهَا وَالْاَفْضُلُ إِعَادَةُ لَا الْمُسْمَ عَلَيْهَا وَالْاَفْضُلُ إِعَادَةً وَالْمَسْمُ عَلَيْكُمُ الْمُ الْمُسْمَ عَلَيْهُا وَالْاَفْضُلُ إِعْلَى الْمُسْمَ عَلَيْهُا وَالْاَفْضُلُ إِعْلَى الْمُسْمَ عَلَيْكُولُ وَلَا الْمُسْمَ عَلَيْهَا وَالْاَفْضُلُ إِعْلَى الْمُسْمَ عَلَيْكُولُ الْمُسْمَ عَلَيْهُا وَالْاَفْصُلُ وَالْمَالُ وَالْمُ الْمُسْمَ عَلَى الْمُسْمَ عَلَى الْمُسْمَ الْخُنُولُ وَ وَالْمَالُ الْمُسْمَ عَلَيْكُمُ الْمُسْمَ الْخُومُ وَالْمَالُ الْمُسْمَ الْخُومُ وَالْمَالُ الْمُسْمَ الْخُومُ وَالْمَالُولُ الْمُسْمَ الْمُسْمَ الْخُومُ وَالْمَالُولُ الْمُسْمَ الْمُسْمَ الْخُومُ وَالْمَالُولُ الْمُسْمَ الْمُسْمَ الْخُومُ وَالْمَالُ الْمُسْمَ الْمُومُ وَالْمَالُولُ الْمُسْمَ الْمُسْمُ الْمُسْمَ الْمُسْمِ الْمُسْمَ الْمُسْمِ الْمُولُ وَالْمَالُولُ اللّهُ الْمُسْمَ الْمُسْمَ الْمُسْمَالُولُ الْمُسْمِ الْمُسْمَالِلُولُ الْمُسْمِ الْمُسْمَالِ الْمُسْمِلُ الْمُسْمَالِ الْمُسْمَالُ الْمُسْمِ الْمُسْمَالُولُ الْمُسْمِلُ الْمُسْمِ الْمُلْمُ الْمُسْمِ الْمُسْمِ الْمُسْمِلُولُ الْمُسْمِ الْمُسْمِ الْمُسْمِ الْمُسْمِ الْمُلْمُ الْمُسْمِلُ الْمُسْمِ الْمُل

う /

## ﴿ الشرفُ الاليفنان شرى المردو لور الاليفنان ﴿ المردو لور الاليفنان ﴾

وہ الم ہے لیکن اس کے دعو ہے ہے یا پٹی کے کھولئے سے اگر زخم کو نعقان بہو بجنے کا خطرہ ہوتو اس سالم صدکا دعونا اس پر فرص نہیں رہتا بلکہ مسیح کا فی ہے۔ دوالٹرا علم ، کشتے العنسل الخ اس عبارت سے اسٹارہ ہے کہ مسیح بٹی پر عنسل کیطر ہے ہے ہہ بر ل اور قائم مقام بھی نہیں ہے، برعکس موزے پرمسیح کے کہ وہ قائم مقام اورنا ثب ہے۔ اس بنا رہر یہ جائز منہیں کہ ایک ہیر برمسیح کرے اور ایک کو دھولیا جائے۔ فلا یتو ہت الخ یعنی پائخ ایکام جراقبل میں بیان کئے ہیں وہ اسی اصل پرمتفری ہیں کہ مسیح دھولے کے برابر ہے۔ اوران اس کا مصر بوزوں کے مسیح اور بٹی کے مسیح کم مسیح دھولے کے برابر ہے۔ اوران اس کا مصر بھیگ جائے تق بٹی کا مسیح اور بٹی کے مسیح کم فرق مسلوم ہو تا ہے۔ اس طرح اگر شیج کا حصد بھیگ جائے تق بٹی کا مسیح بیکار نہ ہوگا۔ اس لئے متنین منہیں ہے مور فرق ما ہو میں ہے اور غسل کسی مرت کے ساتھ متنین منہیں ہے میزکورہ عبارتوں سے مسیح علی الحف اور مسیح علی الجن اور مسیح علی الجن اور مسیح علی الحف اور مسیح علی الحف اور مسیح علی الجن قبی کا خرق طاحر ہوگیا۔ شیم کما گو ند ہوتا ہے۔

# باسب الحيض البفايس الاسيا

يَعُورُجُ مِنَ الْفَرْجِ حَيُّفَى وَنِفَاسٌ وَ اسْتِكَا ضَمَّ فَالْحَيُّفُ وَمُ يَنْفَصُهُ وَحُمُ مَا لَغَنَى الْمُنَافِقَ الْمُعَلِيَّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِينِ وَالْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ وَالْمُعَلِينِ الْمُعْلِينِ وَالْمُعَلِينِ الْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَعَلَى الْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَعَلَى الْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَعَلَى الْمُعْلِينِ وَعَلَى الْمُعْلِينِ وَعَلَى الْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَعَلَى الْمُعْلِينِ وَعَلَى الْمُعْلِينِ وَعَلَى الْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَعَلَى الْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَعَلَى الْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِينُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْل

وَقِرَاءَةُ أَيَةٍ مِنَ الْقُرُانِ وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَانِ وَ وَحُوْلُ مَسِعِدٍ وَ وَخُولُ مَسِعِدٍ وَ الطَّوَافُ وَ الْجِنَاعُ وَمَا يَحْتُ السَّرَّةِ إِلَى حَتُ السَّرَّةِ إِلَى حَتُ السَّرَّةِ إِلَى حَتُ السَّرَةِ إِلَى حَتْ السَّرَةِ الْحَالُ الْوَلُو الْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ ا

## حيض اورنفاس اورا سخاصه كاباب

فی ا فی است میں وہ خون ہے جس کو ایسی بارلغ عورت کا رحم خارج کرسے جسکو مرض رمی : حمل مید اور مذسن ایاس درط معالید کرنے سرکہ بہری کئی رمیم

مذکوئی مرض ہو نہ حمل ہو اور نہ سنِ ایاس (بڑھانے کی عرب کو پہو کئی ہوا۔ حیض کی اقل مرت تین دن ہیں ، اوسط پا کخ دن ، زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ نفائس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد خارج ہو۔ زیادہ سے زیادہ نفاس کے دن چالین ہیں کم کی کو تی صرفہیں۔ استحاصہ وہ خون ہے جوتین دن سے کم ہویا حیض کی صورت ہیں دس دن سے اور نفاس ہیں چالیس دن سے زائر ہو۔

ا در کم سے کم طہر حود وقیض کے درمیان فصل پیدا کرے وہ پندرہ دن ہے اورزائد طہری کوئی صدنہیں مگراس عورت کے لئے جو حالتِ استحاصنہ میں بالغ ہوئی ہو۔

حیض دنفاس سے آتھ چزیں حرام ہوجاتی ہیں۔ نماز، روزہ ، قرآن پاک کی کسی
آست کا پڑھنا ، قرآن پاک کا چونامگر جزودان کے ساتھ ، اورسجد ہیں جانا، طوان
جماع اور نافن کے نیچے سے لیکر کھٹنے کے نیچے مک عورت کے عضوسے لذت اندوزی
کرنا۔ اور جب حیض اور نفاس کی زائد سے زائد مدت پر خون بندہولو مجامعت بلاعنسل
دبھی، حلال ہوجاتی ہے۔

یختر مین الفرج: بوخون عورتوں کے فرج دبیثیاب گاہ سے سے کلنے والے ہیں وہ تین قسم کے خون ہیں دا ، حیض د۲ ، نفاس سے استحاصنہ اور قسم بیان کریتے ہیں۔ وہ ہے الضائع

\_\_\_\_\_\_ اور تبعض علماء کرام الک اور قسم بیان کریے ہیں۔ وہ یہ وہ خون ہے جو عورت کے بالغ ہو نے سے پہلے دکھا تی دیتا ہے۔

کپڑے پریا تختی پریا درحم و دبینار پریا دلوار پر۔ (والشراعلم) ومنتھا الم: یعی چولی جو قرآن پاک سے ملی رہتی ہے اس کا یہ حکم نہیں - غلاف سے مراد وہ کپڑا ہے جو قرآن پاک سے الگ رہتا ہو جیسے جزو دان ۔ باقی اپنیاسین یاکرتے کے پلے سے بھی تھونا جا نز نہیں - کیونکہ یہ چھونے والے کے تابع ہے ، اس کا حکم ہائے جسیا ہے -اور قرآن کریم کی اس آیت سے ظاہرہے \* لاکھکٹی الا الشطہ دو

ا ور طرب بات یا الا جیسا که روایت میں ہے " الی لا اُحِل الْمَسَجِل الحَمْنِ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُحْدِنَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ الْمُسَجِلَ اللهِ اللهُ ا

النطوات : طوات بهی بحالت حیض و نفاس جا تر سہیں ہے خوا ہ فرض ہویانفل ، اور جماع بحالتِ حیض ونفاس حرام ہے اور اسستمتاع ما فوق الا زار صلال ہے مثلاً بوردینا

ا ورجھونا ۔

و آخرا انقطع الح: اس کی تین صورتیں ہیں۔ پورٹے دس دن میں حیف کاخون بند مہوا ہو۔ یا جس دن سے کم میں بند ہو۔ بہلی صورت میں بلاعنسل جاع کرنا درست ہے اور دو رسی صورت میں جاع بلاعنسل درست نہیں۔ اگرامک وقت نماز کا گذر جائے تو طلال ہی کیوں کہ یہ حکمًا پاک ہوگئ اور یہی حکم تیسری صورت کا ہے۔

وَكَا يَحِلُ إِنِ الْقَطَعَ لِلُ وُنِهِ لِتَهَامِ عَا دَنِهَا إِلَّا اَنْ تَغْشَلَ اَوُ تَتَكِمَّمَ وَتَصَلِّى اَوْ تَعَلَى الْمَانُ وَلَا الْمَالُونُ وَلَى إِلَى الْمَانُ وَ اللَّهُ الْمِلْ الْمِلْ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ وَالْمَنْ الْمُلْكِ وَالْمَاكِ وَالْمَنْ الْمُلْكِ وَالْمَنْ الْمُلْكِ وَالْمَنْ الْمُلْكِ وَالْمَنْ الْمُلْكِ وَالْمَنْ الْمُلْكِ وَالْمَنْ الْمُلْكِ وَاللَّهُ الْمُلْكِ وَاللَّهُ الْمُلْكِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ وَاللَّهُ الْمُلْكِ وَاللَّهُ الْمُلْكِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ وَلَمُ اللَّهُ الْمُلْكِ وَلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اوراً خرى مدت سے كم پراس كى عادت كے پورے فہانے كے باعث اگر منہ مكر اس صورت ميں كم عنسل كرلے يا دائر عنسل پر قادر نہ ہوتو ) تيم كرلے اور نماز پڑھ لے باغزا اس كے ذمہ فر من ہوجائے جسكی قضا فر منہ ہو اور اس كى صورت بير ہے كہ خون كے بند ہوئے كے بند اس وقت سے كہ جون بند ہوئے كے بند اس وقت سے كہ جون بند ہوئ بند ہو احما اتنا وقت بالے جس ميں عنسل اور سخريم يا ان دونوں سے زائد كى شجائ اور مناز كا وقت مكل گيا ہو مالفن اور نفل اس ناز كى خوات مكل گيا ہو بياں تك كه نماز كا وقت مكل گيا ہو۔ موجاتى اين - مناز ، قرآن پاك كى آيت كا پڑھنا اور غلاف كے برون قرآن كى كسى ہوجاتى ہيں - مناز ، قرآن پاك كى آيت كا پڑھنا اور غلاف ك برون قرآن كى كسى تاز ، طواف ، اور جود و دان كے بيز قرآن پاك كا چونا ۔ استحاصة كا فون دائمى تحيير كوك كا چونا ۔ استحاصة كا فون دائمى تحيير كوك كا خون اور ہروہ شخص جس مناز ، طواف ، اور ہروہ شخص جس مناز ، طواف ، اور ہروہ شخص جس كوكوئ عذر ہو مثلاً پيشاب كا تسلسل يا بيث كا جلا الين متو اتر دست آت در منا ، ہروان كى كوئ عذر ہو مثلاً پیشاب كا تسلسل يا بيث كا جلاد لين متو اتر دست آت در منا ، ہروان كى كوئ عذر ہو مثلاً پیشاب كا تسلسل يا بيث كا جلاد لين متو اتر دست آت در منا ، ہروان كا دونوں و قت كے نكل جات سے بے كار ہوجا تا ہے دینی پڑھ كس - معذور و س كا وضو صوت و قت كے نكل جات سے بے كار ہوجا تا ہے دینی پڑھ كس - معذور و س كا وضو صوت و قت كے نكل جات سے بے كار ہوجا تا ہے دینی

وقت کے آیے سے نہیں ) بشرطیکہ کوئی دوسرا ناقض پیش نہ آیا ہو ، ناقض پیش آسے پر
اندرون وقت بھی اس کا اثر ختم ہوجا تا ہے اور معدور نہیں ہو تا ، حیٰ کہ اس کا عذر
اس کو (نماز کے ) پورے وقت تک پوری طرح گھیرے ندر ہے دلینی اتناوقت بنہ
مل سکے کہ وضو کرکے فرص نماز بڑھ سے ، اوراس تمام وقت میں وصنو اور نماز کی مقدار
خون کا انقطاع ( بند ہو جانا ) نہ ہو۔ یہ نبوت عذر کی سرط ہے اور دوام عذر کی سشرط
یہ ہے کہ اس کے بعد ہر نماز کے وقت میں یہ عذر تا بت ہوجائے اگر جہ ایک ہی مرتبہ دپایا
جاوے ، اور عذر کے انقطاع اور صاحب عذر کے معذور ہوت سے خارج ہو ہوئے کی
منظ خاز کے ایک پورے وقت کا اس عذر سے خالی ہوجانا ہے د نماز کا وقت پوراگذر تا با ورعذر بیش نہ آ ہے تو مانا جائے گا کہ عذر ختم ہوگیا۔

الوقت : مطلق فرمایا اور میم مقید سپ وقت کے سائتہ اور وہ بارخ اوقاً ہیں۔ اگر جاشت کے وقت کے سائتہ اور وہ بارخ اوقاً ہیں۔ اگر جاشت کے وقت میں سند ہوا اور اس کے بعد عنسل نہیں کیا اور نہ ہی تیم کیا حتی کہ وقت کی نمنے از

اس کے ذمہ قرص رہے گئی۔ حاصل یہ رہا کہ حیض بند ہو گئے کی دوصور تیں ہیں۔ اول نامکہ سے زائکہ مرت لیسنی دس دن پرحیض بند ہوا ہو۔ دوم دس دن سے کم پرحیض بند ہوا ہو، اس صورت میں مجامعت اس و قت جا ئز ہوگی جبکہ من درجہ ذیل تین چیز دں میں سے کوئی بائی جائے دا، غسل کرلے دہ، اس کے اوپر اس وقت کی بنماز کی قضا لا زم ہو جائے، اور فضا اس وقت لا زم ہوگی جب حیض بند ہو ہے وقت کی وقت کم اذکم وقت اس قدر باقی ہو جس میں غسل کر کے تحریمہ با ندھ سکے اور زوال سے مہلے کا وقت اس کے اور زوال سے مہلے کا وقت اس کے گذر جلنے کا کوئی اعتبار مذہوگا، اسی طرح آفیاب مہلے کا وقت یہ سے پہلے خون بند ہوا ہو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اب اس صورت میں اگر اس قدر وقت میسرنہ ہو تو اس بر منماز وا جب نہ ہوگی ۔

دیم الاستی خبی ایر بوان مرسے خارج منبی ہوتا۔ اس کی علامت یہ بیان کی گئی ہو کہ اس کے اندر بوانہیں ہوتی۔ چا بچہ صربیت پاک میں آیا ہے قال علیہ السلام اجتنبی الصلوۃ آیا کے نفرہ شرب میں میں ناز بارہ میں میں مناز براحہ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ مرتب میں دس دن ، کے ختم ہو سے برعنس کرکے مناز بڑھ اس کے بعد زیادہ مرتب میں دس دن ، کے ختم ہو سے برعنس کرکے مناز بڑھ ہے اور ایک روایت میں عبارت یہ ہے ان فطر الدہ علی الحصار اگرم بین خون کا قطرہ چاتی ہر ہو۔

#### 

کسکسرالی اول ام کے فتہ کے ساتھ: برابر قطرہ آتا رہا ، اور لام کے کسرہ کے ساتھ بیا ایک مرض سے جس کا ٹیکنا منطع نہ ہو ، وہ مثاب کی کمزوری سے ہو یا سردی کے غالب آجا ہیں۔

بخد وج الوقت: الم الوحنیف اور الم محرا کے نز دیک وقت ختم ہو جانے پر وضولوٹ فی جاتا ہے ۔ الم الوقی فی مرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہراکی سے وضولو طبح آئے دینی دخول وخروج دولوں سے ،

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہراکی سے وضولو طبح آئا ہے دلینی دخول وخروج دولوں سے ،

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہراکی سے وضولو طبح آئا ہے دلینی دخول وخروج دولوں سے ،

مرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہراکی سے وضولو طبح آئا ہیں دخول وخروج دولوں سے ،

مرحمۃ اللہ علی دخول وضو مثلاً پیشاب بہد ما ہے وقت کے اغدر وصولو کا رآئا مر موجی اس سے خاذ پڑھنی جا کر خہیں دہی بلکھ اللہ ہوگئی۔ غالبا بیطل کی قیداسی دعایت سے واقع ہوئی۔

ہوجی اس سے خاز پڑھنی جا کر خیر سے واقع ہوئی۔

# نام الأنجاس والطهارة عنها

ο συμασο συμασο

الرَّطُبُ لُوعُصِرَ لَا يَنجُسُ ثُوبُ رَطُبُ بِنَشْمِ إِعَلَا اُرْضِ خِسَةٍ يَالِسَةٍ الرَّطُبُ اِنشْمِ الْحَلَا الرَّفِ خِسَةِ يَالِسَةٍ فَاصَا بَبُ النَّوْبِ إِلَّا اَنْ فَا مِن اللَّهُ وَالْمُورُ الثَّرُ هَا فِي يَا اللَّهُ وَا النَّوْبِ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ اللَّهُ وَالِ

## ناپاکیوں اوران سے پاکی کا بیان

نجاست دونسمول پرمنتسم ب دا، غلیظر ۲۷ خفیفه - غلیظه جیسے سترار من المرام منفوح ، مردار کا گوشت ، مردار کی کمی کمال ، ان جالور و سکاپیشاب که منبیں جائے ، کتے کا پاخا نہ ، در ندوں کا پاخا نہ اور ان کالعاب ، مرغی اور بطح ِ عَا بِي كَيَّ بِيكِ ، اورِ وہ چیزیں جن کے نتکلنے کے باعث ان آن کے برن سے وصنو ا ورخنیعه جیسے گھوڑ ہے کا بیشاب ، ایسے ہی ان جا بؤروں کا بیشا ب جن کا گوشت کھایا جا تا ہے ، اور مردار پر ندوں کی بیٹ - بخاستِ غلیظر میں ایک در ہم کی مقدار معات ہم ورخِفیفہ میں چوتھا ئی کیڑ ہے برن کے برابر - اور بیٹیاب کی باریک چینٹیں جوسوئی کے کے برابر ہوں معافت ہیں ۔ اور آگر نایا کب بہترہ یا نایاک مٹی سونے والے شخص سینہ یا پئری تری سے ترہو جائیں اور نا یا کی کا ایر بدن اور بیرمیں نمایا ں ہوجائے تو بیہ روبوں ڈیعن مبرن اور ہیر ، ناپاک ہوجائیں گے درمنہ (یعنی ، اگر ناپاکی کا اثر ناپار نه مولوً نا پاکِ نه مهوں گے، جیساکه ناپاک نہیں ہوگا و ہ سوکھا اور پاک کیڑا که ناپاکپ رے میں جو گیلا تھا لپیٹ دیا گیا ہو، یہ صروری ہے کہ وہ ناپاک ایسا گئیلا ہوکہ اگر اس کو بچوٹرا جا سے تواس کی تری مذہبے اسے دیعیٰ کچھ بوندیں نہ فیکیں ، اور کیلا کیڑا ا نا یاک خشک زمین پر بھیلا سے سے کو زمین اس سے نز ہوجا ہے نا پاک سہیں ہوتا۔ ا وربنه اس ہوا ہے ناپاک ہوتا ہے جوکسی نجاست پر جلی ہو بھر کروے پر مہونجی ہومگر اس صورت میں کہ نا یا کی کا اٹر کیر سے میں نمایا ں ہوجائے۔ مات الانجاس الزمصنية تجاست عكميه كوبيان كري يخ بعداب

یہاں بخاستِ حقیقیہ کے استعال کو فروری نہ سجھا۔ چوبکہ بخس عام ہے

حقیقی ، حکمی دولوں کو شامل ہے ۔ تو اس باب میں نجاستوں ا دران سے طہارت کریے کا طریقہ اور صور توں کو بیان فرما رہے ہیں ۔

اور صورتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ علیظتی : بیسنی گاڑھی یا سخت ۔ یہ اس کے کہ اس میں معافی کا حصہ بہت کم ہے۔ خفیظتی : بیسنی ہلکی اس لئے کہ اس کا زیا دہ حصہ معانت ہوتا ہے باقی دھونے کے متعلق ان دویوں قسموں میں کوئی فنسرق نہیں، دھونے کا طربیتہ دویوں کا امک ہی ہے۔

غلیظہ اورخفیفہ میں انمکہ کا انتہ لافٹ ہے ۔ امام اعظم ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ نجا ستِ غلیظہ وہ ہیں جو نفر سے نابت ہو اور دوسرے نفس سے اس کا تعارض نہ ہو اور جس میں دونفوں کا تعارض ہو ایک سے اس کا نجس ہونا دوسرے سے پاک ہونا نابت ہوتو اس صورت میں نخاست والی نفس کولینا زیادہ اولی ہے ۔ جیسے ان جا بؤروں کا پیٹیا ب جن کا گوشت کھایا

ما یا سیے۔

سے الخنیو: مصنف ہے کا لخ مقید کر کے ذکر فرمایا ، اس لئے باتی مشروبات ہوئے میں جیسے طلاح وغیرہ اس کے متعلق تین روایت ہیں ۔ ایک روایت ہیں مخلط فرمایا ، دومری روایت ہیں اس کو مخفف فرمایا ، تیسری روایت ہیں باک فرمایا ، بخلاف نمر کے کہ یہ بالاتفاق مغلظ ہے۔ اس لئے کہ اس کی حرمت قطعی نہیں ہا یا گیا ، بخلاف کی حرمت قطعی نہیں ہے ۔ اس الکہ المسفوح : مسفوح کے لفظی معنی ہیں بہایا گیا ، چنا پخہ ہوخون جاندار کے بدن سے انسل کر سبنے گئے گا اس کا یہی حکم ہوگا . در کے کے وقت جوخون نکلا ہے اس کا یہی حکم ہے ایسا خون اگر جم بمی جائے گا اس کا یہی حکم ہوگا ۔ در کے کے وقت جوخون نکل ہے اس کا یہی حکم ہے ایسا خون اگر جم بمی جائے تب بھی یہی حکم رہے گا ۔ البتہ مذہوح جانور کے گوشت میں سے جواتفاقاً نزم ہو ، بھر ، جو ، اور جوخون ناقض وضو خون نکل ہی ہے وہ معاف ہے ۔ دم مسفوح کی عام بہان معاف ہے ۔ اسی طرح شہید کے لئے شہید کا ورسو کھ کر کا لا ہو جائے اور سو کھ کر کا لا ہو جائے ۔ وہ مسفوح کی عام بہان یہ ہوا گئے سے وہ گاڑھا ہوجائے اور سو کھ کر کا لا میں اور جو اور سوکھ کر کا لا

کے المهیت ، مرداری کی کھال جس میں خون ہولین جس کو دبا عنت مذریا گیا ہو۔
بول مالا یوسےل کے بہ ، خواہ یہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور گوشت خواہ جو پالوں کا پاخانہ جیسے چتیا، سور وغیرہ ، مگر گوشت خور برندوں کی بیٹ کا یہ حکم سہیں ۔ وہ مجا سبت خفیفہ ہے چسکا ڈر اور چرہے کا پیشاب پاک ہے اس لئے کہ اس سے بجنا مشکل ہے ۔ والٹراعلم جسکا ڈر اور چرہے کا پیشاب پاک ہے اس لئے کہ اس سے بجنا مشکل ہے ۔ والٹراعلم

رما ینقض: جو چیزان کے جسم سے نکلے اوراس سے وضو لوٹ جائے بخاست فلیظہ کے عمم میں ہے، کا سب فلیظہ کے عمم میں ہے، ایک ہے۔ یہاں مراد

م ا أكرد لور الاليفال الله الم 🚟 🛠 اشرف الاليضاح شرح 🔀 نا قض سے ناقضِ حقیقی ہے۔مشلاً بوم ، قہمہہ ان دوبوں کو پاک اور نا پاک متصف نہیں یو ل ما یو ڪل لحدی: يعن گھوڑے ، نچر ،گدھے ،مجينس ،گائے ، بحری ،ان چواپ کاگوہر، لید نجاستِ مغلظہ ہے ا نام اعظم مے نزور کیک ۔ اورصاحبین فرماتے ہیں کہ نجاستِ خفیقہ ہے وعقق . بعنی جرمقدار معان ہے بغیرا زالہ مجاست کے بنماز درست ہے اوراس میں کرا ہت مہیں۔ اور آگر نجا ست جمع کی جاسے اور وہ در هسم کے مقدار ہوجائے تو اب مناز مکروہ ہوگی ، یا مقدار درہم سے کم ہے اور مناز کا وقت آگیا اور وقت میں گنجا کشس ہے تو بخاست کا دور کرنا (جوبقدرِ عنو سے ، افضل ہے۔ حَلْ والسلاحه ، بعسني أكر تجاست مغلظ جيم والى سب تو اس بيس مقدار درهم (بيني وزن كا) ا عتبار مہوگا جس کی مقدار مبیں قیرا طہبے ۔ اوراگڑ بیتلی ا درہنے والی ہوتو ایک درہم ہقیلی ریستار مہوگا جس کی مقدار مبیں قیرا طہبے ۔ اوراگڑ بیتلی ا درہنے والی ہوتو ایک درہم ہقیلی کے گڈ سے کا اعتبار ہوگا۔ وماً الح: الرنجانسة تجمم برب توتمام حبم اور الركير عيري تواس كيرا كويهائ کا عتبار کیا جائے گا را ج تول کے مطابق جیسے ہاتھ بیر رینجاست لگی ہے تو اس کے چوکھائ کا عتبارکیا جائے گا، اور اگر آستین پرلگی ہے تو اس کا چوتھائی معتبر ہوگا اوراس پرفتویٰ ہو۔ کو ابت ل فرانس: اگر کوئی شخص نجس لہترہ پرسویا یا بخس مٹی پر سویا اوراس کے پہینہ سے وہ لہتراور مٹی تجھیگ گئے تو اس صورت میں اس کا جسم نا پاک ہوجائے گا۔ اسی طرح اگر تری لیکر بچلا اور اسے وہ مجاست ظاہر ہوگئ تو ہیر نا پاکٹ ہوجائے گا۔ بذم ا ور حالت سیداری دونون کا یمی حکمسے۔ الآفلا ، يعني أكربرن اور بيرييل سخاست كااثر ظاهر نه بهوا تواس صورت بين ما ياكت بوگا وَيَطِهِ وُمِتنجِينَ بِنِجَاسَتٍ مَوْرَئِيتَةٍ بِزُوَ الِ عَيْنِهَا وَلُوبِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيمُ وَلَايَضُرُّ بَقَاءُ اَشِرِشَٰتَ زَوَالُ، وَغَيُرِالُ مَرُمِّتِةِ بِغَسُلِهَا شَلَاشًا وَالْعُصِرِكُ لَنَّ مَرَّةٍ وَتُطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ النَّوُبِ وَالنُبَانِ بِالْمَاءِ فَيْ وَبِحُيلٌ مَا رَبِعٍ مُزِيْلٍ كَالْخُلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ ولَيُظَهُرُ الْخُفِيُّ وَخُوْلًا بِاللَّهُ لَكِ مِنْ بِجُاسَةِ لَهَاجِرُمُ وَلَوْكَانَتُ رَطَبَةً وَيُطْهُرُ السَّيْفُ

وَخُوُ لَا يَالْمُسُمْ وَإِذَا ذَهَ هَبَ اَثَرُ النَّبَاسَةِ عَنِ الْأَرْضِ وَجُفَّتُ جَازَتِ
الصَّلَوٰ لَا عَلَيْهَا ذَوْنَ التَّيْمَتُم مِنْهَا وَيَظْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرِ وَكَلَا قَائِمِهُ الصَّلَالَةُ عَلَيْهُا مِنَ شَجِرِ وَكَلا قَائِمِهُ الصَّعَا الْتَعَالِثَ عَيْنُهَا كِ الْكَوْمُ وَلَا التَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اوروہ چربی الی کا کھی ہونی ہے۔ اور کوہ چربو کھاست مرئیہ سے نا پاک ہے دین جس پرالیسی نا پاک لگی ہونی ہو جاتے ہے۔ اگر جہ ایک مرتبہ دھوسے سے ہی دجرم زائل ہو گیا ہوں صبح غرم ہے بہوب کے بہوب اور نا پاک کے ایسے اگر جہ ایک مرتبہ دھوسے سے ہی دجرم زائل ہو گیا ہوں صبح غرمہ ہیں۔ اور بہاست کے برائل ہو نا شاق ہو مضر نہیں ۔ اور بہاست کی مرتبہ پر مرتبہ برخ والے سے بات ہو جا نا جس کا زائل ہو جا تی ہے جو زائل کر دینے والی دلینی نیز مرتبہ دھوسے اور ہرم تبہ برخ والی سے باتی اور ہرائل کر دینے والی دلینی نا پاک کو مہالے والی ، ہو ۔ جسے سرکہ ، عرق گلاب دویوں ، موزہ اور اس جیسی چرز را گویہ سے پاک ہو جا تی ہے جو زائل کر دینے والی دلینی ہو جا ہے گا اور دین ہو گا ۔ اور وہ سے بیاک ہو جا نے گا ، اس سے تیم کر نا جا گز نہ ہو گا ۔ اور وہ ہو ہو تی ہو با ایک ہو ایک ہو جا تی گھا سی نمین کے ساتھ ساتھ وہ چریں جو زمین میں گئی ہو تی ہو بات سے پاک ہو جا تی گھا سی نمین کے ساتھ ساتھ وہ چریں جو زمین میں گئی ہو تی ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہو جا تی ہو باتی ہو باتی

تیطهر: مطلق فرمایا ہے۔ اور نخبس عام ہتے دو یوں یو ع کی نجاست کو شا مل ہے ، سبے ، خواہ وہ نجاست بدن پر ہویا شا مل ہے ، نخاست بدن پر ہویا کہر سے پریا برتن پر۔

توضيح

پاک ہو جاتی ہے۔ ولیل آپ کی حدیث ہے جو محفرت عالث ہے سے روایت ہے گُنٹ اُخْتُسِلُ الْجِنَا بُکَةُ اَکُولِ الْبُح عَلَیْ الله علیہ وسک کم وری جو محفرت عالث ہے الله علیہ وسک کم وری جو محفرت عالث ہی سے مروی ہے محفت افر اے المعنی من نو ب السبی صکے الله علیہ وسلم در جہہ، اور حضرت عالث ہے سے روایت ہے کہ میں بنی صلے الله علیہ وسلم منی وصود یتی تھی۔ اور اگر جرمنی ہو تو دعو کر پاک ہوگی۔ کے کہڑ ہے ہے منی کھرچ دیا کرتی تھی۔ اور اگر جرمنی ہو تو دعو کر پاک ہوگی۔ کے کہڑ ہے ہے منی کھرتے دیا کرتی تھی۔ اور اگر جرمنی ہو تو دعو کر پاک ہوگی۔ کالمنت کو ایک ہوگی۔ تاکہ الله علیہ وسک کی ایک میں دسول الله علیہ وسک کا ایک ایک کا مکم کے ایک ایک الله علیہ وسک کے کہڑ ہے۔ کہ میں رسول الله علیہ وسلم کے کہڑ ہے کو منی کے تر ہوئے کی صورت میں دھون ہے کہ میں رسول اللہ صلے الله علیہ وسلم کے کہڑ ہے کو منی کے تر ہوئے کی صورت میں دھون کے متی اور اسی طرح جلہ چو یایوں کی منی کا حکم جو متی اور خشک ہوئے یایوں کی منی کا حکم جو متی اور خشک ہوئے یایوں کی منی کا حکم جو متی اور خشک ہوئے یایوں کی منی کا حکم جو متی اور خشک ہوئے یا یوں کی منی کا حکم جو متی اور خشک ہوئے یایوں کی منی کا حکم جو متی اور خشک ہوئے یایوں کی منی کا حکم جو متی کھی وہ اور اسی طرح جلہ چو یایوں کی منی کا حکم جو متی کھی اور خشک ہوئے یایوں کی منی کا حکم جو متی کھی اور خشک ہوئے یا یوں کی منی کا حکم جو متی کھی وہ کو متی کھی کے در جو کی کھی کی کی طور ت کی صور ت میں متی کے در اسی طرح جلہ چو یایوں کی منی کا حکم جو کی طور ت کی صور ت میں متی کے در اس کا حکم کی طور ت کی صور ت میں متی کے در اس کی کی طور ت کی صور ت کی صور ت کی صور ت کی صور ت میں متی کے در اس کی کی طور ت کی صور ت کی کی کی کی کی کی صور ت کی صور

﴿ فَصَلَ ﴾ يَظُهُرُ جِلُهُ الْهُيْتَةِ بِالدَّبَاعَةِ الْحَقِيُقِيَّةِ كَالْقَرُ ظِ وَبِالْحُكِيَّةِ وَكَالَّةُ وَيُوكِ وَ الْلَا وَمِي وَلَكُمْ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِ وَاللْمُولِ وَاللْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

<u>ίσοσαφορό ου σοσύσυσυμάνου ασύσυσοσοσοσοσό</u> Σ

٩٣ ١١ ١٥ ١٥ الايفال مشرف الالجيناح شؤح کے بموجب جس پر کہ فتویٰ دیا جا یا ہے۔ اور جابور کے بدن کی ہروہ چیز جس میں خون رتا موت سے نایاک تہیں ہوتی مثلاً بال جو کاٹ دیا گیا ہو ۔۔۔ ں پر رخ جربی کر چکنا مہٹ نہ ہو۔ اور صبح تول کے بموجب بیٹھانا پاکر ك يه اورمثك كالملآنا حلال ـ الميت، يه عام ب - المحمى كى كهال بمى دباعت كے بعد ياك ہى ور استے ہیں کہ ہا تھی تجسس العین ہے۔ رہی آ دمی ا ور خرر مرکی کھا ل آ دمی کی گھال اس کے محرم اورمشرف ہونے کیوجہ سے ناپاک سے . الله كيو مرسه . باقى كمالين دباغت كربد باكبين -بربوا ورنجب رطوبت کا دور کرنا ہے كَتَحَالِقتهاظ: قِرَظ كَا ترجمه عام طورير ورق السله يعنى كيكر كي بتيا ب من - چنائخ مراتي الفلام میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے - ترجمہ نیج کا کرتے ہیں بیسنی کمیکر کما بیج اور فرما نے ہیں کہ کیکرا يتران د ما عنت کے کام میں مہیں آتیں ۔ دواللواعلی ، ان سے دباعت کے بعد بھی کسی طرح کا نفع اسطانا درست ہے۔ دبا عنت سے مرف د ہی کھال پاک ہوکر قابلِ انتفاع مہوسکتی ہے جس کی ناپاکی دگندی قسم کی رطوبت الیسی شیم کی ہوکہ اس کو دیا عنت سے الگ کیا جا سکتا ہو ۔ باقی جو کھال خود ہی گندی کہواس غنت كاكيا الزيهوسكما سب ، حس طرح كه بينياب يا خارد و هل كرياك نهيس موسكما -ىمتى ہے جس پر بیشیا ب با خا مذ لگ گئیا ہو۔ خزریر کی نجاست یا خارہ جسی ہو ، سے برتر اوراشرب بنایا ہے ، دیاغت کے بعداس کی کھال کا استعال کرنا ، بلکہ خود س برعمل کرنا اس کی تھلی ہو ہیں ہے جربردا شت منہیں کی جاسکتی -امام محد ہے كو تجي خزير حبيبا ناياك قرار ديا ہے كه اس كى كما ل دباعت كے بدي ياك شہيں ہوتى -مین کا فتوی بین کے ماہمی کی کھال دبا عنت کے بعید پاک ہوجاتی ہے۔ د ما عنت کی دونسرے - حقیقیہ ، حکیہ ۔ حقیقیہ وہ ہے کہ دوا دغیرہ کے ذریعہ گذری رطوب کا زائل کرنا جیسے نمک سے ، کمچور کے چھلے و غزہ سے دبا عنت وینا . حکیہ وہ کہے کہ کھال کی گنری دطوبت کو دھوپ کے ذرایہ دور کرنا ہیماں تک کہ مکر او ختم ہو جائے۔ زباد ، زار کے نتحہ کے ساتھ یہ ایک قسم كا ما ده سب حوصبكل مليون كى دم كے ينجے بإخارة كے مقام برجع ہوتا رستا سب نهاست خوشبود ارمونا بر

## اشرف الاليفناح شكرح المروف الاليفناح المردد لور الاليفناح المرد

# «كِنَابِ الصَّالُولِي «

يُشْتَرُطُ لِفَرُضِيَّتِهَا تَلَاثَةُ اَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ وَالْبِلُوعُ وَالْعَقُلُ وَتُؤْمَهُ جِهَا الْأُوْ لَادُ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشِّرِبِيْلِ كَا بِخَشَبْةٍ وَٱسْبَا بُهَا اَ وْقَاتَهُا وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوسَّعًا وَالْاَوْقَاتُ خَمْسَةٌ وَقُتُ الصُّبِحُ مِنْ طُلُوَ عِ الْفَجُرِ الصَّا ﴿ قِ إِلَّا كُبُيْلِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَوَقُتُ الظَّهُرِ مِنْ زَوَ الِ الشَّمْسِ إِلَّ أَنْ يَصِيْرَ ظِلَّ كِلِّ شَيَّ مِثْلَبُ ا وَمِثْلَهُ سِوى ظِلِّ الْإِسْتِوَاءِ وَاخْتَارَ التَّالِيْ الطَّلْحَا وِيُّ وَهُوَ قُوُلُ الصَّاحِبَيْنِ وَ وَقُتُ الْعَصُرِمِنَ إِبُرِّدَاءِ الرِّيَادُةِ عَلَى الْهِثْلِ اَوِالْهِثْلَيْنِ إِلَى عُرُوْبِالشَّهُ وَالْمُغُرِبِ مِنْهُ إِلَىٰ ءُ رُوبِ الشَّفِقِ الْآخَهُ عِلَى الْمُفْتَى بِبِهِ وَالْعِشَاءِ وَ الْوِشْرِمِتْ الْحَلِطُ لِلْعُبْمِ وَلَا يُقَلَّ مُ الْوِتُو عَلَى الْعِشَاءِ لِلتَرتيب اللَّازِمِ وَ مَنَ لَمُ يَجِلُ وَقُتُهُمَا لَمُ يَجِبًا عَلَيْ مِ وَلَا يَجُمُعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِي وَقُتِ لِعُلَا يَجُمُعُ اِلَّا فِي عَرَفَةَ لِلْحَاجِ بِشَرُطِ الْإِمَامِ الْاَعْظِمِ وَالْإِحْرَامِ فَيَجْمَعُ بَنِيَ النَّظَمُ وَالْعَصْرِجَهُ عَنْ لَيْمِ وَيَجِمَعُ بَيْنَ الْهَغُمِ بِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلْفَةَ وَلَهُ يَجُوُ النَهُ عُرِبُ فِي طَرِيْقِ مُزُدَ لَفَنَ ويَسْتَحِبُ الْإِسْفَارُ بِالْفَجُرُ لِلرِّحِالِ وَالْإِشْرَادُ بِالنَّطْهُرِ فِي الصَّيْفِ وَتَغِيلُ إِن الشِّتَاءِ إِلَّا فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُوخَرُ فِيْهِ وَتَاخِيْرُ الْعَصْرِمَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ وَتَعْجِيْلُهُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَتَعْجِيلُ الْهَغُرِبِ إِلاَّ فِي يَوْمِ غَيْمِ فَيُوَّخُرُ فِيْءٍ وَتَاخِبُرُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ فَي

تَعِجُيْكُ مَ فِي الْعَيْمِ وَمَا خِيْرُ الْوِشْرِ إِلَى أَخِرِ اللَّكِلِ لِمَن يَبْقُ بِالَّا نَتِبَا لِا :

## تمازكابيان

ز فر من ہو بے کیلے تین چیزیں شرط ہیں دا، اسسلام ۲۰، بلوع ۲۰،عقل باتشے سال کی عرمس اولا دکو تمناز کا حکم کیا جائے اور حبب دست سال كين تونماز ( جيوڙ ك ) يرانگو بائه سے ارا جائے تكونى سے نہيں۔ دفر فنیټ نماز کے سبب اس کے وقت ہیں دینائی ، وقت کے پہلے حدیث ہی نماز و اجب ہوجائی ہے مگر آخر وقت کی پہلے حدیث ہی نماز و اجب ہوجائی ہے مگر آخر وقت بک اس کی ادائیگ کی گنجا کشن رہتی ہے ۔ نماز کے وقت پانچ ہیں۔ دا، صبح کا وقت ، فجر صادرت کے طلوع سے لیکر آفیاب بیکلنے سے کچھ پہلے تک ۔ ہیں۔ دا، صبح کا وقیت ، فجر صادرت کے طلوع سے لیکر آفیاب بیکلنے سے کچھ پہلے تک ۔ ظہر کا وقتِ : آ نمّاب ڈیملنے کے و نت سے شرو بط ہو کر اس وقت تک کہ ہر چیز کا سا میر سَتُوار کے سوا اس چیز سے دوجینہ یا اس چیز کے برا ہر ہو جا ہے ۔ قو لِ ثا ن کو آمام طحا و ہے اور صاحبین کا بھی یہی قول ہے۔ دہ، عصر کا وقت ،۔ ﴿ قُلْ استو ارْ کُے سُوا ﴾ یا دی کی ابتدار سے نیکر آفتاب عزوب کہونے تک دینی سایہ اصلی کے ہمٹل سے یا دومثل سے سایہ بڑھ حاہئے ، ۔ دہم ، مغرب کا وقت ، ۔عزوب آ فتا ب سے لیکرمفٹی بر قول کے بموحب شغقِ احمر کے عز وب ٹکتے۔ د۵) عشَارَ اور ورز کا د قتُ شغقِ احم ك عزوب سے ليكر هيج مك ہے۔ وتركوعتُ رئے يہلے نہ پڑوا جائے اس ترتيب سيكياعث جولازم ہے ۔ اور جوشخص عشار اور ویز کا وقت ہی نہ یا سکے اس پرعشار اور ویز ہی واجب منہوں گے اورکسی عذر کے با عیت کسی ایک وقت میں دو فرعنوں کواکٹھا کرکے نہ بڑھا جائے مگر عرفات میں حاجیوں کے لیتے ۔ امام اعظم وسلطان یا نائب سکطان اورا حرام کی ہتر ط کے سابھ ہیں جمع تقدیم کے طور پر ظہرا ور عصر کو جمع الرے گا۔ اور مز د لفہ میں مغرب اور عشار کو اکٹھاکرے بڑھے گا دعتار کے قت میں ) اور اس روز مغرب مزد کھنے را سے ترمیں جائز نہیں . -تحب فجر میں مردوں کے لئے اسفار <sup>ک</sup>راجالا کرنا ، ہے - اورگرمیون میں تھنڈ ا کرکے ظہر کی نماز پڑھنا مستحب ہے اور سردیوں ہیں ظہر کو جلّد بڑھنا مستحب ہے لیکن ابرکے دن کو سردیوں ہیں کا خرکر ہے۔ اور عور کواس وقت یک مؤٹر کرنا مستحب میں کمی کا خرکر ہے۔ اور عور کواس وقت یک مؤٹر کرنا مستحب ہے کہ آفیا ب (کی روشنی ) ہیں تبدیلی نہ ہو۔ اور ابر کے دن عفر کو جلد بڑھ لینا مستحب

ائردو لورالايضاح إ ا درمغرب کو حلد پڑھنا مستحب ہے مرکز ابر کے د ن چنا کچہ مدلی کے د ن مغرب کومؤ خرکر کے پڑھے ا ورعشاً مرکومتها بی رات مک مؤخر کرنا مستحب ہے آ ورابر کے دن اس گو حلد بڑھ لینامتح ہے اور اس شخصہ مک ور کو مؤخر کر نامستحب ہے اس شخص کے لئے جوبیدار مہوسے کا مصنع یا کی اوراس کے متعلقات سے فارغ ہونے کے بعد اب بیباں سے کتات انصلاة کو بیان فرمارسے ہیں۔ صلّی آکے تغوی معنظ د عاصمے ہیں اور اصطلاحِ شرع میں ارکانِ محضوصہ و افعالِ محضوصہ کے ہیں -يَشَا رَط : سترط اس كو كَيْمَ بي بوخار ج شَى بو - لين نمازكى فرضيت موقوف بوليكن چندامورك پائے جانے پر ۔ کہ العن، مسلمانِ ہونا ؛ اسلام سے قبل کی عبادت معتبر نہیں ، دب، بالغ ہونا ؛ بالغ بوك سے قبل فروعات شرائع ميں مخاطب نہيں ہوتا دجى عقل كا بُونا : عقل نہوكے سے بھی اس کا مکلّف نہیں ہوتا ۔ لِفَدِ خِتِيتِهَا ؛ فرض کی دونسیں ہیں۔ ایک فرض عین ، دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین ہر مکلف شخص برجس ى إ دائيگى لا زم ہوا دَرىعِض اد ائيگى سے جلەچيز د س سے بري نہيں ہو تا جيسے ايمان و غيرُه - فرض كفايه: ہے جو حملہ سلمانوں پر لازم ہوتعین افراُ کہ اوائیگی سے متل مسلمانوں سے اُ دَا ہو کَجا مّا ہم جیسے جہاد ، تمازِ جنازہ ۔ اور فرص تماز کی فرصیت قرآنِ کریم سے تابت ہے۔ موسَّعًا : ترجه تعلی یہ ہے : منا زواجب ہم تی ہے و کت کے پہلے ہی حصہ میں ایسا وجوب کر حبکی کٹش دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ پہلے حصہ ہی سے اس کا وجوب مشروع ہوجا ماہے مگر لنجائش ہے اس کو وقت کے درمیاتی یا آخری حصہ میں پڑھ لے ، آخری حصہ کی تماز کو قضانہیں کیا جا کیگا البتہ وقت کے گذرجا ہے کے ببد ا داکرتا ہے تو گنہ گار ہوگا۔ الصّادِقُ: فجرصادق یا صبح صادق و ه سغیدی ہے جومشرق کی جانب آسمان کے کنارے پرشما لًا' جو بالجیلی ہوئی نظر اسے ، وہ آنا فانا بڑھتی رہتی ہے غائب نہیں ہوتی ، اور جوروشنی اس سے بیشتر آسمان کے بیج میں نظر آئی ہے جو مقور می دیر بعبد غائب ہوجائی ہے وہ فجر کا ذب یا صبح كاذب كبلاى سے - اس كاكوئى اعتبار نہيں وهرات سى ميں واخل سے -خلاّ الاستواء: استوار کے معنے ہیں سید ھاکھڑا ہونا۔ خلل کے معنے ہیں سایہ - اس آخری حد کو جس کے بعد آفراب اور مبند نہ ہو مبلہ انر نے لگے استوام کہا جا یا ہے۔ یہی نفیف النہار ہوتا ہو اس وقت شمالاً جنو باکسی قدر سایه باقی ره جاتا ہے اس کو ظلِ استوار یا سایہ اصلی تھتے ہیں۔ اس وقت کسی قسم کی کوئی تماز جائز نہیں اس کے بعد پچیم کبطر ف ڈھلتا ہے اس کوزوال کہتے

ہیں ، زوال کے ساتھ ساتھ وہ سا یہ جو شمالی یا جو بی جانب تھا مشرق کی جانب بڑھے لگہ ہے۔ اب
یہ تو متفقہ مسئلہ ہے کہ طبر کا وقت زوال بین آفا ب کے فرصلے ہی شروع ہوجا تا ہے۔ البتہ اس
ہیں اختلات ہے کہ کب تک باتی رہتا ہے۔ امام صاحبُ کے نز دیک جب تک سمی چیز کا سایہ اس
سایہ کے ملاوہ جو استواریون آفا ب کے سیدھے کھوا ہے ہوئے کے وقت تھا بینی سائے اصلی
دوگنا ہوجائے۔ لیکن صاحبین و ماتے ہیں کہ جب ایک مثل بین اس چیز کے برابر ہوجائے۔ بچر
ایک قول کے بموجب عور کے وقت گی ابتدار بجی دوشل یا ایک مثل کے بعد سے ہوگ ۔ بین امام اعظم او
کے نزدیک جبکہ سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ دوگنا ہوجائے۔ اور صاحبین کے نز دیک جبکہ سایہ
اک طریقہ یہ ہے کہ برابر زمین پر ایک اکم می کو اس مقام پر گاڑویا جائے کہ انجی زوال نہیں ہوا اوراگر اس نشان
کا طریقہ یہ ہے کہ برابر زمین پر ایک اکم می کو اس مقام پر گاڑویا جائے کہ انجی زوال نہیں ہوا اوراگر اس نشان
انستیقی بیسی شفق امیم کے تا ہو ت خم ہوگیا ، اور سایہ رکا رہا تو اس سے سبھا جائے کہ زوال کا وقت بجہ انسان کی جائے ہوں
الشقی بیسی شفق امیم کے ہیں ، اس کے بعد جو سفیدی ظاہر بھوتی ہے ۔ عروب آفی ہو ایسی کے بیا ہوتی ہوتی ہی اس کو شفق ابھی کہتے ہیں ، اس کے بعد جو سفیدی ظاہر بھوتی ہے ۔ اس کو شفق ابھی کہتے ہیں ، اس کے بعد جو سفیدی ظاہر بھوتی ہے اس کو شفق ابھی کہتے ہیں ، اس کے بعد جو سفیدی ظاہر بھوتی ہے اس کو شفق ابھی کہتے ہیں ، اس کے بعد جو سفیدی ظاہر بھوتی ہے اس کو شفق ابھی تا ہے ۔ عروب آفی بیتا ہے ، صبح صاد ق

للنوکتیب : بیسنی چونکه ترتیب جس طرح فرصوں میں ہے اسی طرح فرص و وا جب میں بھی ہے. الہٰذا جیسے مغرب سے پہلے عشاء کی نما ز جا کر نہیں ایسے ہی عشاء سے پہلے وٹر بھی جائز نہیں ہیں عدم

جواز ترتیب کے باعث ہے . رسو ایک دینے

مرسبی کی پیجیگ، دنیا میں تعبن مقامات ایسے بھی میں جہاں رات ہی منہیں ہوتی، إدھر آفاب عزدب ہوا ادھر صبح صادق ہموئی مجر طلوع شروع ہوگیا۔ یہ حکم ان ہی ملکوں کے لئے ہے اس کے کہ سبب وجو ب منہیں یا یا جار ما ہے۔

کر آریجه م الی: یعن ادائی نیت سے مثلاً ظہر کے وقت میں کوئی عفر بڑھنے لگے باتی ایک ادا دوسرا فرض قفنا مثلا عفر کے وقت میں پہلے ظہر کی قضا پڑھے یہ درست ہے۔ اور حاجیوں کے لئے عرفات میں یہ طروری ہے کہ اول وقت نظر کے ساتھ ہی عفر مہی پڑھ لیں ، البتہ یہ شرط ہے کہ سلطان یا اس کا نائب امام ہو اور مماز پڑھنے والا شخص احرام باندھے ہوئے ہو۔ کہ سلطان یا اس کا نائب امام ہو اور مماز پڑھنے والا شخص احرام باندھے ہوئے ہو۔ فی وصور تیں ہیں۔ جمع حقیقی ، جمع صوری ، جمع حقیقی مثلاً دو مماز کو ایک وقت یہ بڑھ لینا یہ جائز منہیں ، جا ہے عذر ہویا سنہو۔ جمع صوری مثلاً نماز ظہر کومنہا بوقت

<u>άασασορό ου αραάαααααααααααα φούο σοσοροφορός ο ο ο δ</u>

ہو یاسے دی ،البتہ ابر کے دن مؤخر کرنا افضل ہے اور مغرب کی اذان اور تبجیر کے درمیان زیادہ فصل نہ کرنا چاہئے۔ تین آبت کے مقدار تا خیر کرنی جا ہے کہ اذان کے بعد دعار پڑھ سکے جنا بخہ صدیت ہیں آیا ہے اِن اُسٹی کن یُزالو جنایہ مالئہ یُوجو المنائم کی اِلی اِشْتِبَالْثِ

و منازعت ار کے بعد عنیہ شب اور قصہ کہا تی مرکزہ ہے ۔ اس دن کا ناممہ اعمال

جیسے نماز سے شروع ہوا تھا اب اس کو عنا ترکی نماز سرختم کیکئے تاکہ ابتدار بھی نمازاورانتہا ہو ہمی نمازاورانتہا ہ بھی نماز ہو البتہ مطالعہ، نزاکرہ یا کوئی دہنی کام ہو تو منحردہ نہیں۔ جنا بخہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ صنوراکرم صلے الٹرعلیہ وسلم سے فرمایا کہ اگرمیری امت پر شاق نہ ہو تا تو میں انھیں نما زعت ارتہائی رات تک مؤخر کر سے بکا حکم دیتا، دوسری روایت میں نصعن کے الفاظ ہیں ۔ اس تا خیر کا را زیہ ہے کہ جاعت کثیر ہوا کوریہ کہ نما زعشاً · کے بعد دنیوی بات چیت مذکریں، اس لیے کہ روا بیت میں ہے کہ بنی کرنم صلے انٹر علیہ وسلم یے نمازِ عشا رسے پہلے سویے اور نمازِ عشار کے بعد دنیا وی عنب شب سے مغ فرمایا ہے۔

دفْكُ لُنَّ اللَّهُ أَ وَقَاتِ لَا يَصِحُ فِيهَا شَيْ مِنَ الْفَيَ الْمِضْ وَالْوَاجِبَا بِ اتَّتِي لَزِمَتُ فِي الرِّحْتِ قَبُلَ دُنحُولِهَا عِنْدَ كُلُوحِ الشَّمْسِ إلىٰ أَنْ تَرْتَفِعُ وَ عِنْدُ اسْتِوَا بِمُعَالِىٰ اَنْ تَزُوْلُ وَعِنْدُ اصْفِرَادِ هَا إِلَىٰ اَنْ تَغُرُبُ وَيَصِحُ آدَاءُ مَا وَحَبَ فِيهُا مَعَ الْكُرَاهَةِ كَجُنَازَةٍ حَضَى تُ صَحِبَ ةِ أَيَةٍ تُلِيَتُ فِيْهُ حَسَا صَرَّ عَصُرُالْيُوْمِ عِنْلَ الْغُرُوبِ مَعَ الْكَرَا هَرِ وَالْاَوْ قَاتَ النَّلَاثَةُ يَكُرُهُ فِيْهَا النَّافِلَةُ كَرًا هُمَّ تَحُرِنِيمِ وَلَوْكَانَ لَهَا سَبَبُ كَالْمَنْنُ وَبِوَ رَكْعَنَى النَّطُوَابِ وَنَكُورَهُ التَّنَفَلُ بَعْدَ كُلُوطِ الْفَجُرِبِأَحُتَكُرِمِنَ سُنَّتِهِ وَبَعْدَ صَلَوْتِهِ وَبَعِدَ صَلَوْةِ الْعَصْرِوَ قُبْلَ صَلَوْةِ الْمَغُرِبِ وَعِنْدَ خُرُوْجِ الْخَطِيبِ حَتَّ يَفُرُ عَ مِنَ الصَّلُوةِ وَعِنْكُ الِّهِ قَامَةِ الْآسُنَّةَ الْفَجُرِوَقَبُلُ الْعِيْدِ

كُولُ فِى الْهُنْزِلِ وَبَعُلَ لَا فِى الْهُسْجِلِ وَبَيْنَ الْجُهُعَيْنِ فِى عَرَفَةً وَمُزْدَلَفَةً وَعِنلَ ضِيْقِ وَقَتِ الْهَكُوبَةِ وَ مُلَ افْعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وَحُضُو رِطَعًا مِ مَتُوثُ لُفَةً نَفْسُهُ وَكَالِشُعُلُ الْبَالَ وَيَجِلٌ بِالْخُشُوبِعِ :

تر حديث 📗 تين وقت وه ہيں كه ان ميں كو بئ فرض يا كوبئ و اجب جوان اوقات كے آنے سر است بیشتر ذمه بر واجب ہوگیا ہو صحے نہیں ہوتا۔ دا، آفیاب نکلنے کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہوجائے ،۲) آفتا ب کے میدسے کوٹ ہے ہوئے کے وقت یہاں تک کہ وہ وصل جائے ،۳) آفیاب کے زرد ہوئے کے دقیق تا آنکہ وہ عزوب ہوجائے اور جو فرائض کہ ان ہی او قات میں لا زم ہو نے ہوں انکی ا دائیگی ان وقتوں میں فیجی ہے مگر کرامہت کے ساتھ ہے جس طرح کیران او قات میں حاضر شدہ جنازہ کی نمازیا اس آبیت کا سجدہ جوان ہی اوقات میں پڑھی گئی ہو، جیساکہ اسی دن کی عصر عزوب آ نتاب کے وقت رکرا مهت کیسا تقریبوجا تی ہے ، اوران مینوں وقتوں میں نعنل نماز بھی مرکر و و تحریمی ہے اگرچہ اس نغل کے لئے کوئی سبب ہو مثلا منت ما بی ہو ئی ہو، یا طوا ب کی دور کعت یں ہوا جوطوا ب کے بعد واجب ہوتی ہیں اور صبح صادق کے طلوع کے تبد صبح کی سنتوں سے زیادہ نغل پڑھنامکروہ ہے اور صبح اور عصر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز بڑھنا مکروہ ہے اور مغرب کی نمازسے پیلے اور خطیب کے نکل آ نے کے بعد معی نفل نماز مکروہ سے اس وقت تک کہ خطبیب نماز سیے فارغ ہو۔ اِور تبجیر کے وقت بھی نفل محروہ ہے باستثنار فجر کی سنتوں کے یعی فجر کی سنتیں اگرچنفل ہیں مگروہ تجرکہ صبح کے وقت جائز ہیں۔ اور نمازِ عیدسے پہلے بھی نفل یر صنا کروہ ہے اگر سے گر میں ہی بڑھے آور تماز عید کے بعدمسجد دعید گاہ) میں نفل تماز مكروه به اور مقام عرفه اور مقام مز دلفه پر بهو وه نازيس سائه سائه پرمي جاتي بيس ان کے : پنج میں بھی نفل پڑھنا مکروہ اسیے اور فرض نماز کا وقت تنگ ہونے کی سکل میں تمی نفل پڑ رمینا مکروہ ہے ۔ اور دوخبیث ( بول وہراز) کی ما فعت ( دباؤ) کے وقت اورکھانے ں موجودگی میں جس کے لئے نفس مشتاق ہوا در ہرائیسی چیز کے حا عز ہونے کے وقت نفل نماز مکروہ ہے جو دل کو مشغول کرے اور نظو ظ میں خلل انداز ہو۔

مصنع اس فصل ہیں او قابت مکروہہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ - ثَلَاثْمًا ؛ ترحمه نَعْظی بیر ہے کہ تین و قت ہیں کہ نہیں صحوبہو تی ہے ان میں و بی چیز ان فرائف اور و اجبات میں سے جولازم تھویکے ہیں ذمہیں ا ن

ل - چَا كِيْهُ صَرِيثِ مِاكِ بِينِ سِي مُلْثُ سَاعًا بِي كَانَ رُسُولُ اللَّهِ صَلِى الله عليه وسلم منهاً فأكن يفسك فينه أوْ نَعَاكُرُ فِيهِنَّ حِيْنَ يَعُومُ قَارِسُمُ الطَّهِ أَرُ عَ يَمَّيْلُ وَحَدِينَ تَضِيُّوهِ الْمُعَرِّمُ مِبِ مُحَتَّ تَعْرُخُبُ (اخرجه اصمالِ سُن) يعنى بني كريم صلح الشرعليه وا ہمیں اس سے منع فراتے تھے گہ ہم تین اوقات میں نماز مڑمیں اور ہم آپنے مُردُوں کو دفن کرپر جب شورج الملوع مبوّعتیٰ که روشن و بلند بهو جائے - اور نص<del>نی</del> النہار کے وقت حتیٰ که زوال <del>ہوت</del>یا ا ورعزوب آفیاب کے و قت بہاں تک کہ سور جڑعزوب ہوجا سنے ۔ بہاں مکروہ سے مرادمگردہ

کے طوافت سبب ہے، اسی طرح تچہ الوصور اور تحیہ المسید کے مستحب ہوسے کے لئے مسجد میں داخل ہونا یا و صنوکر نا سبب ہے۔ اس قسم کی نمازوں کو ذات السبب بین سبب والی نماز كهاجا تاب - اما مشافعي كونز ديك تمام ذات السبب نمازي خواه واجب بول يانفل ان نینوں وقتوں میں جائز ہیں،لیکن امام صاحب کے نز دیک مکرو ہ تحریمی یا باطل ہیں خوا ہ ان کے ستحباب یا و جوب کے لئے کوئی سلب مہو، جیساکہ اور بیان ہوا، یاکوئی سلب نہ ہو بطور خود

پڑھنے گا ہو۔ دونوں صورنوں میں کر اہت یا حرمت ہے۔

كيرية التنفل الينمكروه ب يزافل كايرمينا طلوع فجرك بيد، اوراسي طرح بو افل نماز عصر کے بعد پڑھنا اور نماز مخرب سے پہلے آفتا ب کے عزوب کے بعد۔ اس لیج کہ نمازِ مغرب جاعت سو نہیں بڑمی جاسکے گی۔ امام صاحب کے نز دیک باجراعت پڑھنا سنتِ مؤکدہ ہے البتہ فجری سنت فرضِ نماذ سے قبل پڑھنا <sub>د</sub>رست ہے، اس کئے کہ نبی *ٹریم مبع صاد*ق کے طلوع کے کئ*ے۔* د ورکعت پڑھ کر فرض پڑھا کر اے کتھے کیکن فرض کے ا داکرانے کے بعد فجر کی سنت کا پڑھنا

عِنْكَ خُوْدُونِ الْحُطِينِ العِين حب الم خطبه كے لئے با ہر نكلے جرہ يا خلوت كا ہ سے، ا دراگر سے دہاں موجود تھا تو منرر پہنچنے کے بعد نفلیں اورسنتیں پڑھنا مرکروہ ہے۔ نیزعید، کاح ، ج و عزه کے خطبوں کا کمی نیتی حکم ہے اور میریمی یا در کھنا چاہئے کہ سنتیں تھی نفٹ ل ہو ہیں لہٰذا جو حکم نفکوں کا سبے وہی سنتو ں کا سبے ۔ والٹرا علم

حاص کی صورت میں مثلاً عرفات میں اور مزولفہ میں جمع بین الصلوتین کی صورت میں مثلاً عرفات میں ظہرا ورعفرکے درمیان میں نفل نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کے درمیان میں نفل کا پڑھنا مکروہ ہے اگرجہ ان ہی نمازوں کی سنت کیوں مذہو،مکروہ ہج دوالتراملی

# بَابُ الْأَذَاتَ

سُنَّ الْاَ ذَانُ وَ الْإِ قَامَتُ سُنَّ مُؤَكَّى لَا لِلْفَرَائِضِ مُنْفَرِهُ اَ وَالْمَ اَوْفَضَاءُ سَفَمُ ا وَحَصَوُا لِلرِّجَالِ وَكُمْ لِللِّسَاءِ وَكُلِّرُ فِي اَ قَلِمَ اَرْبَعًا وَيُحْبِي كَلُي الْفَاخِهِ الشَّهَا وَتَيْنِ وَالْإِ قَامَتُ مِثْلُهُ وَيَزِيْكُ بَعُلَا الْجَوْبَ الْفَاخِهِ وَلاَ تَرْجِيعٌ فِي الشَّهَا وَتَيْنِ وَالْإِ قَامَتُ مِثْلُهُ وَيَزِيْكُ بَعُلَا الْعَبْرِ الصَّلُوةُ وَيَهُ النَّهُ مِ مَنَّ تَيْنِ وَ بَعْلَ فَلا جَ الْإِ قَامَتِ وَيَعْلَى مُ اللَّهُ وَيَعْلَى وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْلَى وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْلَى وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْلَى وَيَعْمَ اللَّهُ وَعَلَى مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَا وَقَامِ الصَّلُوةِ وَعَلَى وَهُو مَعْتِهِ وَيَعْلَى الْمَعْلُوعُ وَعَلَى وَالْتَعْلِى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَيَهُ وَمَعْتِهِ وَيَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

وَالْإِقَامَةِ بِقَلْ رِمَا يَحُضُرُ الْمُلَا زِمُونَ لِلصَّلُوةِ مَعَ مُرَاعًا وَ الْوَقْتِ الْمُسْتَعَيِّ وَفِي الْمَعْمِ بِ بِسَكْتَةِ قَلْ رَقِرًاءَةِ تَلَا بِ أَيَاتٍ قِصَارِ اَوْ ثَلْتِ خُطُواتٍ وَيُنَوِّبُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ الْاَذَانِ الصَّلُوةُ الصَّلُوةُ يَا مُصَلِّيْنَ.

### ا ذان كابيان

ا ذآن نغت میں اعلام کے ہیں۔ لینی اعلان کرنا۔ اوراصطلاح میں اعلام کے اور اصطلاح میں اعلام کے اور اصطلاح میں اعلام کے مخصوص ہے۔ کا مخصوص سے جردینا ہے۔ کی ا

توضيئ

<u>ʹϙϽϹϘϹϽϽϽϽ;ϘϽϦͺϹϹϪϪϪϪϪϪϪϪϪϪϪϪϪϪϪϪϽͺϽͺʹ</u>

ترجیک کے اور مکروہ سے تلحین دیعنی اس طرح آواز بنا ناکہ اذان کے کلمات یا ان کے رہے کے اور مبنی اور مبن ا ورالیسے بیچے کی ا ذان جو سمجے منر رکھتا ہو۔ نیزمکروہ ہے پاکل اورنٹ والے شخص اور عورت اور فاسق اور بنتھے ہوئے شخص کی آذ کان دینی ببٹھ کمر ا ذان دینا مکروہ ہے ، ا ورمحروہ ہے ا ذان وتبحیر کے بیچ میں کلام کرنا ،ا وراس ا ذان کالوٹما نا خین بیں، اورا ذان و نکیر دولؤں مکروہ ہیں حمد کے د ن کے لئے شہریس، اور قضا نماز کے لئے ا ذان دیے اُور بجیریجی کیے اوراسی طے رح چند فضا نمازوں میں تہا ہی قضا نماز کے لئے دا ذان اور تکبیری دویوں سمجے اور ہاقی نمازور میں اگر مجلسیں قضا د نماز پڑھنے کی حکمہ ) ایک ہی سے تو تنجیر کا تھیوٹر دینا مکرو ہ ہے اورا دان رب، من مرد من بو من بعرسمین اور جب سنون اذان سنے جس میں تلحین جیساکوئی خلاف و مند سنت نعل نہ ہو تو رک جائے اور مؤذن کے دکامات کے ) مانند ہو بھی کلمات کہارہ و تو رک جائے اور مؤذن کے دکامات کے ) مانند ہو بھی کلمات کہارہ و تو دری علی الف لاح کے جواب میں لاحول ولا قو ۃ الا بالٹر کے اور مؤذن و کے اصلاۃ و خرمن النوم (کے جواب) کے وقت کے فکر قت و کرزت ، یا کے ماشاء اللہ ۔ وقت کے مرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے "وسیلہ" کی د عا ما نعے تعین یہ الفاظ اداکرے و ق کا چوڑ دینا محروہ منہیں ہے۔ دینی بجیریو ہرامک قضانا زکے لئے بڑمتارہے البتہ اذا ن

## اشرف الايضال شكح الماليضال المحدد لور الايضال المحقق

حاصل بہ ہے کہ جواذ ان کے جواب دینے میں مخل ہوتو ترک کر دینا چا سٹنے البتہ اگر علم دین سکھا رہا ہوتو اس صورت میں جواب دینا حزوری نہیں ۔

مت کے جواب میں لا حول الز بڑاب میں وہی کہتے ہوئوذن کیے ،البتہ کی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاں کے جواب میں لا حول الز بڑسے - جیساکہ صدیث پاک میں آیا ہے - حضرت ابوسعیہ ضدری فرمائے ہیں کہ بنی کر بم صلے اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حب تم لوگ اذان سنو تو جو کچے مؤذن کے وہی تم بمی ہم کہ الوت اللہ الوت کے میں ایس کے دہول اللہ الوت کے اس کے دہول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرایا کہ حب مؤذن کی اذان سنو تو جسے مؤذن کے تم بمی سے دہوں ہو سے دہوں ہو میں ہم میں ایک مرتبہ درود بڑھتا ہے خداوند عالم اس پر دس مرتبہ درود بڑھتا ہے خداوند عالم اس پر دس مرتبہ درود بڑھتا ہے خداوند عالم اس پر دس مرتبہ درمت نازل فرما ہے ہیں بس میرے لئے خوا سے دسیلہ کی دعاکر و۔

ربیوراکرم صلے اللہ علیہ دسلم ارشاد فر مائے ہیں کہ دسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے وہ خدادند عالم کے تام مومن مبندوں میں ہی ہوں گا۔ درجعے تو تع ہے کہ وہ مبندہ میں ہی ہوں گا۔ کے تام مومن مبندہ میں ہی ہوں گا۔ بہت جوشخص میرے لئے دسیلہ کی و عا مانگے گا اس کے لئے میری شفاعت تا مبت ہوجا میگی۔

# بات شروط الصّلوة وأركانها

كَابُلاً لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مِنْ سَبُعَةِ قَ عِشُورُ سَنُعًا الطَّهَا لَا مِن الْحَلَاثِ الطَّهَا وَ الْحَلَانِ مِن جَسِ عَيْرِ مَعْفَةٍ عَنُهُ حَفِّ مَوْضِع وَطَهَارَةُ الْجَسَدِ وَالْتَكَانِ مِن جَسِ عَيْرِ مَعْفَةٍ عَنُهُ حَفِّ مَوْضِع الْقَلَ مَيْنِ وَالْمُيَانِ وَالْجُبُهُةِ عَلَى الْاَصَحِ وَسَلَّرُ الْعُوْمَةِ وَ الْحَبُلَةِ وَالْمَيْنَ وَالْجُبُهُةِ عَلَى الْاَصَحِ وَسَلَّرُ الْعُوْمَةِ وَالْمَيْنَ وَالْجُبُهُةِ عَلَى الْوَصَلَ الْعَبُلَةِ وَالْمَيْنَ وَالْجُبُهُةِ وَالْمَيْنَ وَالْمُنْ الْمُعَلِّ المُسَلَّا فِل الْمُعَلِّ المُسَلَّا فِل اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالْحَالِمُ اللهُ وَاللهُ وَ

وَالنَّطُنُ بِالتَّهُرِ مُيْتِ بِحَيْثُ يُسُمِعُ نَفُسَنَ عَلَى الْاَصَحِ وَنِيَّةُ الْمُتَابَعَ بِالمِقَتِلُ وَتَعْبِيْنُ الْفَرُضِ وَتَعْبِيْنُ الْوَاحِبِ وَلَا يُشْتَرُ طُالتَّعْبِيْنُ فِى النَّفُ لِ

## سمَازے شرا نطاوراس کے ارکان کابیا

ت بیس کے اور بدن کا اور میگر کا اور میگر کا اس د مقدار ، نجاست سے پاک ہونا اور بدن کا کیڑے کا اور میگر کا اس د مقدار ، نجاست سے پاک ہونا جس کی معانی نہیں دی گئی می کہ دولاں قدم دولاں ہاتھ دولاں گشنوں اور میح قول کے بموجب بیشانی کی جگہ کا پاک ہونا۔
د افرا جانا ، مفر شہیں د ۳ ، قبلہ کیطرف درخ کر نا ۔ اب جو شخص می میں ہے اور خانہ کعبہ کو د سیحد ہا ہے اس پر لازم سے کہ وہ خاص خانہ کعبہ کی سیدھ کرے اور جو شخص می میں ہے اور خانہ کعبہ کو د سیحد ہالے اس پر لازم سے کہ وہ خاص خانہ کعبہ کی سیدھ کرنا واجب ہے اگر جہ وہ مکہ میں ہو د ہم ، وقت دہ ، وقت کہ بوجب اس پر سمت قبلہ کی سیدھ کرنا واجب ہے اگر جہ وہ مکہ میں ہو د ہم ، وقت دہ ، وقت دہ ، اور خانہ کو بی کے جو فصل بیدا کرنیو الا ہم کے داخل ہو ہے کہ کو اس حال میں کہ کھڑا ہوا ہو اور کو ح کے لئے جھکنے سے پہلے دہ ، نیت کو تحریہ مؤخر نہ کرنا تحریہ کو امام کی متابعت کی نیت کرنا دائر نا کہ دہ خود اس کوسن سکے میچ فرمب کے بوجب دا ، مقتری کو امام کی متابعت کی نیت کرنا دائر نا کہ دہ خود اس کوسن سکے میچ فرمب کے بوجب دا ، مقتری کو امام کی متابعت کی نیت کرنا دائر کو معین کرنا شرط نہیں ہے ۔

شروط الزجع ہے شرط کی - شرط کے لنوی معنے ہیں علامت! وررکن کے معنے وی اور مفہوط کنارہ کے ہیں۔ اور اصطلاحًا شرط وہ چیز ہے جس کے بائے جانے ایر دوسری چیز کا برنیز منون رہی ہو.

مثلاً وصنوبخاز کی صحت اس پرمو قوف سپے مگر وضوف جواور وہ اس دوسری چیز کا جزر مذہن رہی ہو۔ ا مثلاً وصنوبخاز کی صحت اس پرمو قوف سپے مگر وضو مخاز کا جزنہیں اور رکن وہ چیز سپے جو کسی ذات کا جز ہولین اس سے اور اس جیسی کسی دوسری چیز سے مل کر اس کی حقیقت بنتی ہو مثلاً رکوع مخاز کا رکن سپے جنا کچہ مخاز کی حقیقت میں واخل سپے اور رکو حظ جیسی و وسری چیز وں میں مثلاً قسیام سجدہ وغیرہ سے مل کرنماز کی ذات مرتب ہوتی ہے۔ اور تغصیل یہ سپے کہ جب کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے کوئی تعلق ہولة اس تعلق کی وو صور تیں ہیں۔ یہ چیز ایسی و وسری چیز کی حقیقت میں داخل موگی یا خارج۔ واخل حقیقت کا نام رکن سپے جیسے دکو ع نماز کا رکن سپے اور اگر نمارج ہولة اسکی

<u>ʹϭϗϭϗϭϗϭϗϭϗϭϗϭϗϭϗϭϗϫϗϫϫϫϫϫϫϫϫϫϫϫϫϫϫϫϭϭ</u>

مرومورتیں ہیں۔ یا تو اس دوسری چیز کے وجودیں مؤثر ہوگی بینی عطابہ وجو دکرتی ہوگی یا نہیں۔ اگر وُٹر مہوبة اسس كو عليت كہتے ہيں جيئے بكاح كا ايجاب و قبول ازدواجی تعلقات كے جواز كے لئے علت ہے۔ اور اگر عطام وجود اِس کاکام مذہو تو وہ شی یا تو ذریعہ ہو گی دوسری شی کے لئے یا نہیں۔ نانی کو علامت کہیں گے ۔ اور اول میں بھر دو صورتیں ہو ب گی کہ وہ زرتیہ یا موقوت اس دوسری شی کا وجو دہوگا یا نہیں ۔ اول کو شرط اور ٹانی کوسبب کہیں گئے ۔ تختقہ

برامک کی تعرلیٹ یہ ہے۔

رکن : وہ چزہے جو دوسری چزکی حقیقت کا جز بن رہی ہو۔ علّت : وہ باہروالی چیز جو دوسری چیز کو موجو دکر دے۔ سبت : جو دوسری چیزے وجو دکا (بالواسطہ) ذرائعہ ہولین اس کے پائے جاتے ہی دوسری

چيز کا پا يا جا نا صروري منه بهو ملکه در ميان مين اور بمي واسطه بو-

تشرط؛ وه چیز جو دوسری چیز کی حقیقت سے اگر جہ خارج بھی ہوا ور دوسری چیز کا وجو دانسس ہے موقوت کنہ ہوالبتہ تعلق الیک آبوکہ اس کے ذراعیہ سے وہ بیز پہچان کی جاتی ہو جیسے ا ذان جاعت

ستبقه وعشون النه ستائيس چزين جو حزوری ان ان کی تعداد مرحد نهبی سب بلکه چوشرائط اور خچار کا کا ذکر کرد ہے ہیں اوران میں جوستا ئیس چیز ونکو حزوری فرمایا ہے ان کا مقد تقریب ہے کیونکہ نماز میں انھیں ستائیس چیزوں کی حزورت ہے،اس میں اسی شنی کو بیان فرما دہے ہیں جن سے نماز کی ابتداء اورانتہار تک درستگی لازم ہے۔

- ، والمهكان : بيني وه حكر جس حصه مين نمازير هي جائے مثلاً دوبوں مائمة اورياؤں ، گفشوں كي جگہوں کا بیتانی کی مقدار آیک ہونا حزوری ہے اگرچہ مرجوج قول یریمی ہے کہ محف ناک کی مجونگل کی عَلَّهُ أَكَّرُ بِاكِ سِبِ تَبْ بَعِي نَازَ بِهُو جَائِي سِبِ اور اس اختلاف كابا عن نظام ربہ سے كه مدارِ سجده بيشان ركھنے برسے يا صرف ناك كى بجو نگل بھى كا فى ہوجا تى سے - اس مرحوح ول ميں گويا اس پرا عتما د کیاگیا ہے کہ محض ناک کی بھونگل کا فی ہوجا تی ہے جنا تخبہ حبب اِس کی حبّکہ پاک ہو گی ہو سحده جائز ببوجائتگا لیکن حقیقت به ہے کہ حب تک پیشا نی یا ناک کی تعبو ننگل زبین بر مذر کھی جائے اِس وقتِ مُک مٰرکورہ بالاا خلاف عبل سکتا ہے لیکن جب کہ میشا نی اور ناک کی تھونگل زین ہر ر کھ دی گئیں تو دولوں کی حیثیت فرص ہو ہے کے بارے میں برابر ہوگی اور دولوں کی حکم کایاک ہونا مساوی حیثیت میں برابرا ورصرُ دری ہوگا البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر محصٰ ناک کی حکہ نایاک متی تو چزیجہ وہ مقدار در ہم سے کم ہے اس لئے وہ معان مہرسکتی ہے بخلان بیشیا نی کی حکمہ کے اُگر

۔ پد مرسے ہٹا ہوا مگر سمیتِ کعبہ کی طرف ہوتب بھی نماز ہوجائے گی۔ دیگر علما رکا قوِل یہ بھی ہے ک ہرمالت میں خاص خانہ کئیہ کے مقابکہ اورمسیدھ کی نیت کر نا فرض ہے، اب جوشخص دیکھنہنر ر با سے اس برحتی المقدور خانہ کعبہ کے تقابل کی جدوجہداً در کھرتقابل اورسیدھ کی نیت واحب سبءاب اگرواقعته مقابله اور بالكل مسيده بهويؤ فبها وريئه نبيت اورحتي الوسع كوشش اس صبحے تعابل کے قائم مقام ہو گی اس قول کے بموجب یہ جائز نہ ہو گاکہ وہ سمت قسلہ کی نبیت کرکے نماز بڑیطے لیکن مصنعے کے نز دیک بیمبی جائز ہے۔ خیاص خانہ کعت۔ کے تقابل کا مطلب سے کہ نمازی اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے چہرہ سے سیرھا خط کھیخا جاسے تو وہ خانہ کعبر بہوتا ہواگذرہے۔ سمت کعبہ کے تقابل کا مطلب یہ ہے کہ بمنازی اس طرح کھڑا ہوکہ اگراس کے چرہ سے خط کھینجاجائے تو وہ خط اس خطیر زاور قائمہ قائم ر تا ہواگذرے کہ جوخط خانہ کعبہ سے شالاً ، جزا گذر رہاہے - اب یہ چیز متبعقہ ہے کہ نمازی خواہ خاص خانہ کھبر کے مقابل ہو یا سمت کعبہ کے مقابل ہواسکی نماز صبحے بہوگی۔ فرق فرف یہ ہے مصنعت کے نزدیک دونوں کی سنت کر نابھی صبح ہے لیکن رومسرے قول کے بہو تجب لا محہ ب کو خا میں کعبہ کے تقابل ہی کی نیت کر نی ہوگی اور اسی کی وۂ *حبر وجبد کر سیگا۔* یہ دوسری ہا ہے کہ وہ واقعی اس میں کا میاب ہو جائے یا وہ مسامت ہی ہو کررہ جائے۔ دوالتُّراعلمَ، اً كُوقَتُ : وقت كا بهوِ ما نجى شرط ب يين يه بمي يتين بهوكه وقت بهوگيا - اب إگراس يقين کے بدون شک اورترد د کی جالت میں نماز بڑھ لی ہو اگرچہ فی الواقع وقت ہوگیا ہومگرچ کے اس کویقین نه مقا، نماز نه ہوگی - اور نبیت کرنا نہی شرط بے بینی اس نماز کا ارا دہ کرنا جس کو پڑھنا چاہتا ہے ۔ یہ یاد رکھنا مِروری ہے کہ نیت کے سلسلہ میں حرف اس قدر کا فی ہے کہ وہ اینے خیال اور د صیان کو جما کرارا دہ کرلے خاص الغاظ کا ا داکرنا حزوری نہیں ملکہ بعض علماء یے اس کو پر عت کہا ہے ۔ البتہ مِتاً خرین ہے اس کو جا کڑ ا دربعین سے اس کوستحسن کہاہے تاكه دل اور زبان د ويؤن بين موا فعتت بهو جائے . تفصيل فقه كى كمتب ميں الاحظه فرمانين -حقیقت بہ ہے کہ نیت زبان کا فعل تہیں ملکہ یہ قلب کا فعل ہے۔ اس کا تعلق مرف قلب سے

المنظر تنکیا الزاور تجریخ بمی بشرط ہے۔ تحرید بعنی الٹراکبر کہنا ۔ تحرید کے اصل معنے ہیں الشراکبر کہنا الثراکبر کہ کرمرام قرار دے کسی چیز کو مرام قرار دینا۔ چوبی متام عیر متعلق بالوں کو منا زکا پہلا الثراکبر کہ کرمرام قرار دے لیتا ہے اس لئے پہلے الٹر اکبر کہنے کا نام تحریمہ رکھا گیا۔

بِلاً فَا صِلِ اللهِ: نَعِنَى مَحْرِيمُ اور نيت كے درميان كوئي اليا فعل مد ہواہو جو مماز سے علق

بنر رکھتا ہو۔ مثلاً نیت کر بے کے بعد کھا نا کھا سے یا یا نی پینے میں مشغول ہوگیا بھر بجیر تحریمہ کہی تو بیر درست نہیں ہے البتہ اگر نماز کو جار ہاتھا جاتے و قت بیت کرتا رہا تو یہ چلنا نماز کے مسکسلہ کاکا) ہے، فاصل مہیں مانا جائے گا؛ وصنونکا بھی یہی حکم ہے کہ وہ فاصل مہیں ما نا جائے گا۔ بخریمہ بمبي شرط ہے بخلاف امام محدُر کے، وہ فرمانے ہیں کہ رکن ہے اس کئے کہ اِس کو فرائفن ہیں شمار کیا گیا ہے اوراس کو حالتِ قیام میں ا دا کریے نہیں جس طرخ کہ قرارت رکن ہے مکینی رکوع کے لئے جیکنے سے پہلے سے بیلے سے محواے ہوکر بجیرتح بمیہ کا اداکر نا مشرط ہے۔اگر رکوع میں جیکنے کے

متستله: اگرامام رکو نامیں تھا اور مقتدی نے جھکتے ہوئے بجیر بخریمہ کہی تو اگر بجیر کخریمہ کہتے و قت قیام سے قریب تھا تو تخربیہ ا دا ہوگیا ا وراس صورت میں اگرد ًو سُری تجیہ جورکو ظ مُیں جانے کی تھی و ہ نہ کہی تب بھی اس کی تماز ہو جائے گی کیو بکہ رکو ظ میں جائے گے و قت کی تنجیبہ سنت ہے اورسنت کے حیو شے سے نماز فاسبر نہیں ہوتی - البتہ اگر بحریمہ کہنے کے وقت رکو ظ مع قريب مقاتو بجير تريم ادانبيس موني لېزااس کې تمازېمي فيح منهي موني -

تنبيها : الراتيا جمك كياكم إس كي لا تعرفطنوں تك نيو يخ سكے ہيں تو اس كوركوع كے

قریب کہا جائیگا ، اوراگر ہائم گھٹنوں کک سنہیں بہوئے تو قیام کے قریب ہے۔ ۱۹ عربی بی بیجر تحریمہ رکو رہ میں مصلے سے پہلے حالت قیام میں اوا نہ کیا اور علبت میں رکورہ فا میں جائے ہوئے اوا کیا تو یہ اوا نہ بہوگا اور شرط کے فوت ہو سے کی صور ت میں نماز فاسد بهو جائے گی۔ اور میہاں تیام سے مراد تیام حتیتی ، مکی دولوں ہیں۔ اور فرمن وواب میں تیام حقیقی کما یا جانا ضروری ہے ، غیر معذور تشخص تبکیر تحریمید نقلوں میں بیٹیر کر ا داکر کا ہے تو رست ہے ۔ اور معندورتخص پُر قیام فرض نہیں ، عذر کی صورت کیں رخصت دی گئی ہے تو یہاں

المنتطق الوقين بجير تحريم كواس طرح ا داكرك كهوه نودس ك اس كى تفصيل ذيل ك

دا، اس طرح برهنا که نه زبان کو حرکت بونه میسینساس بیدا بو محف دل می دل میں خیال کرے اس صورت کو پڑھنا یا کہنا منہیں کہا جاتا ، اس کا نام در حقیقت خیال کرلینا ہے۔ د۲ ، اس طرح پڑھنا کہ زبان کو حرکت بھی ہو ، زبان سیے حروف بھی ا داکے جائیں ، مگرسانس کی تیسیساہٹ قطعًا نه بهو- اس صورت كوتجى يرط منا منهي كهاجاتا - دسى اس طرح إ داكر ناكه زبان كو حركت بمي ہو زبان سے حروف بھی ا دا کئے جائیں اور تھیسپھسا ہٹ تھی پیدا ہو لیکن وہ تھیسپھسا ہٹ مرت

وہی سن سکتا ہے۔ دو سرا شخص ہواس کے قریب کھڑا ہے وہ نہیں سن سکتا تو اس صورت کا نام آہستہ بڑسنا ہے۔ من بن جیزوں کا تعلق بڑسے یا ہو لئے سے ہے ، ان تمام صوروں کی ان مینوں ہی نوں ہی زوں کا موروں کی اوائیں ہو نوں ہیں ان کو ہو کت ہو، زبان کو ہو کت ہو، زبان سے حروف کی اوائیں ہو اوراس کی ہیسپے سامیں اس کے کا بوس کے کا بوس کہ سنچے جنا بخہ بجیروں کا اواکر نا، فائحہ یا سورہ کا بڑھنا اسمالتر، التحیات، درو دشرلیف، رکون سجد ہی نسبیات یا مثلاً قسم طلاق، سلام وجزی میں ان تعینوں جیزوں کا ہونا صروری سب اگر کہسپے سامیٹ نہ بیدا ہوئی تو یہ تمام چیزی فلط ہوں گی۔ تینوں جیزوں کا ہونا صروری سب اگر کہسپے سامیٹ نہ بیدا ہوئی تو یہ تمام چیزی فلط مہوں گی۔ بال اگر ونگا موت وہ براہے تو وہ ٹود بہیں سن سکتا مگراس درجہ کا ہونا صروری ہو اللہ اللہ تا کہ میں اس کو ہمی ٹرسنا کی تعلی اس کے ہونٹوں پر کان دکھ درے تو سس نسکتا ہے۔ بعض کتب فقہ میں اس کو ہمی ٹرسنا کی صومی داخل کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا جیزوں کو اگر کوئی اس طرح اداکر دیکا تب بھی یہ چیزیں صبحہ مان کی صومی داخل کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا جیزوں کو اگر کوئی اس طرح اداکر دیکا تب بھی یہ جیزیں صبحہ مان کی صومی داخل کی گیا ہو تا کہ اس کی اداد برابر والے تک بہو پخ جائے اس کا نام زورسے پڑھنا ہے۔ ان برام فرق کو کو کی میں کو جوئی میں کو جوئی طرح اور کی کا تب ہی یہ جیزیں صبحہ کی اس کی اداد برابر والے تک بہو پخ جائے اس کا نام زورسے پڑھنا ہے۔ ان برام فرق کو کو کی میں کو جوئی طرح سبولینا جائے۔

ونتية المُتا لَعُرَة ، مقدى كوا قدار كى سِنة كرنا عزورى بيدى يدنية كرك اس امام كے بيجے يا

اس طرح نہ کیے، یہ نیت کرے کہ پیمیے امام کے ۔ تعبین الفوجن ، جب فرحن نماز پڑ سے کا قصد کرے تو فرحنوں میں یہ نیت کر ناکہ کون سا فرض پڑھ رہا ہے ۔ ظہر یا عصر، قضا یاادا ر ۔ اسی طرح وا جوں میں مثلا یہ کہ ونتر یا نزر و عیرہ ، جو بھی ہواس کومعین کرنا ، ہاں سنتوں اور نوا فل میں صرف نماز کی نیت کر لینا کا نی ہے ، وہاں نما ص طورسے کسی نام کے معین کرنے کی صرورت نہیں اگر کرکے تو بہتر ہے اوراگر نئر کرے تو بھی وہ نفل یاسنت اداموجائیگی۔

وَالْقِيَامُ فِي عَيُوِالنَّفُلِ وَالْقِرَاءَةُ وَلَوَايَةً فِى رَكْعَتِي الْفَرُضِ وَكُلِّ النَّفُلِ وَ الْوَثُرِوَ لَمُ يَتَعَلَّمُ الْمُؤْسَى الْقُرُ الْمِ لِصِعَّةِ الصَّلُوةِ وَلَا يَقُرا الْمُؤْسَى الْقُرُ الْمِ لِصِعَّةِ الصَّلُوةِ وَلَا يَقُرا الْمُؤْسَى الْفَرُ الْمُؤْسَى الْفَرُ وَكُومَ وَاللَّهُ وَكُومَ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعِلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

## اشرف الايضال شرى اللهضال المحدد لور الايضال ﴿ ١٤٠٤ المرف الايضال المحدد المرب الايضال المحدد المرب الايضال

إِلَّا مِنْ عُنْ رِبِا لَجُبُهُ مِ وَعَلَ مُ إِرْتِفَا عِ مَحَلِ الشُّجُوْدِ عَنْ مَوْضِعِ الْقَدَمَيُ بِأَكْثِر مِنْ نِصُفِ ذِلَى جَ وَإِنْ زَادَ عَلَا نِصُعِ ذِرَاحِ لَمُ يَجِنُ السجُودُ إِلَّا لِزَحْمَةِ سَجَدَ فِيهَا عَلِ ظَهُومُ صَلِّ صَلَوْتَ وَوَضُعُ الْيُكَ يُنِ وَالرُّكُبُتَيْنِ فِي الصَّحِيْجِ وَوَضُعُ شَيَّ مِنُ أَصَابِعِ الرِّجُلَيْنِ حَالَمَةَ السُّبُوُّ دِ عَلَى الْأَنْهِنِ وَلَا يَكُفِى وَضُعُ ظَاهِمِ الْقَدُمُ وَ تَقُلُ بُهُ النُّرُكُومِ عَلَى السُّجُودِ وَالرَّفَعُ مِنَ السُّجُودِ إِلَىٰ قُرُ بِ الْقَعُودِ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْعَوُ دُ إِلَى السُّجُودِ وَالْقَعُودُ الْاَخِيْرُ قُدْ رَالتَّنَهُ ثُلِوَتَأْخِيُرُ ۖ عَنِ الْأَرْكَ إِن وَ أَدَاءُ هَا مُسُتَيُعِظًا وَمَعْمِ فَلَا كَيُفِيَّةِ الصَّلَوْةِ وَمَافِيهَا مِن الْخِصَالِ الْمَعْمُ وُصَرِّعَلَىٰ وَجُهِ يَتُمَيِّرُ هَا مِنَ الْخِصَالِ الْمَسُنُونَةِ وَإِعْتِقَادُ اَ نَهَا فَرُضُ حَتَّى لَا يَتَنَفَّلَ بِمَغَرُوضٍ وَ الْاَرْكِانُ مِنَ الْمَنْ كُورَ اتِ الْبَعَدُّ ٱلقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرَّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَقِيْلَ ٱلْعُعُودُ الْاَحِيْرُ مِقْدَارَالسَّنُهُدُ وَ كَا قِيهَا شَرَادِطُ بَعْضُهَا شُرُطٌ لِصِحْكِةِ الشَّرُوْجَ فِي الصَّلَوْةِ وَهُوَمَا كَانَ خَارِجَهَا وَغَيْرُ لا شُرْط لِله وَالْم صِحَبُّهَا -

ترجیسی ایس میں نفل کے علاوہ نمازوں میں بینی فرص اور واجب میں قیام فائح اور سورہ کی سرحیت کے لئے کھڑا ہونا دھا، قرارت دقرآن شریف پڑھنا، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، فرصٰ کی دور کعتوں میں اور نفل اور و ترکی ہر رکعت میں نماز صبح ہوئے لئے قرآن باک کی کوئی چیز بینی کوئی آیت یا کوئی سور ہ معین منہیں، جورکوئ یا جوسورہ اور جو آیت بیاک کی کوئی چیز بینی کوئی آیت یا کوئی سور ہ معین منہیں، جورکوئ یا جوسورہ اور جو آیت بینی بھی پڑھ لئے رہے گئا تو محروہ کے گئا مقدی قرارت مذکر سے بلکہ کان لگائے رہے گئا اور خاموش رہے اور اگر پڑھے گا تو محروہ تحریمی ہے۔ دان رکوئ ۔ دان سجدہ کسی ایسی چیز پر جس کا بچر پالے اور اس پراس کی بیشیاتی مقہر جائے اور اگر اپنی ہقیلی پر یا اپنے کہڑے کے کنارے گئی جس کا بچر پالے اور اس پراس کی بیشیاتی مقہر جائے اور اگر اپنی ہقیلی پر یا اپنے کہڑے کے کنارے گئی برسجدہ کرے تب بھی سجدہ ہوجائے گا لبشہ طبکہ اس کے رکھنے کی طبکہ پاک ہوا ور بطور دجوب گ

χα<u>ασοσοσοσοσασασασασασασασοσοσοσοσοσο</u>σος χ

وَالْقَيام ، قيام نَفْل نمازوں کے علاوہ میں شرط ہے۔ اور قیام کی صربیہ ہے کہ اس

ا مالت بین اس کے ہاتھ گھٹنوں کک نہ سپو نخ سکیں ۔ کے القداء لا دلوائی تا ایعیٰ قرآن شریف کا پڑمنا فرض ہے بینی ایک بڑی آیت اور القداء لا دلوائی تا ایعیٰ قرآن شریف کا پڑمنا فرض ہے بینی ایک بڑی آیت

حیون تین آئین آئین فرض نماز کی دورکعت میں اور حملہ نماز وں کی نمام رکھوں میں کسی آئیت یاکسی سورت کو ہآسانی پڑھ سکتا ہو تو پڑھ لیے رکن نمازا دا ہو جائے گا۔

والسجود اینی سجده کرنا مجی فرض ہے اور سجده کی درستگی کے لئے شرط یہ ہے کہ کسی ایسی طلبہ برسجدہ کرے جس میں ضخا مت مہوا وراس میں صلا بت مہو بالفاظ دیگر وہ السی سخت مہوب عرب اللہ بربینیا نی مظہر جائے ، مجولی مہوئی ایسی جکنی اور میسلنے والی چیز کہ بیشانی اس پر مظہر نہ سکے میٹلاً مجولی ہوئی روئی یا دھنا مواریشم یا مجولی ہولی پورال پر اگر سجدہ کیا جائے تو بیشانی سے کو گڑئی رہے ان چیز دن میں البین صلابت نہیں جس پر بیشیانی طهر جائے۔ اسی طرح جوار باجرہ وغیرہ کے اسی جو ان جیز دن میں البین صلابت نہیں جس پر بیشیا نی طهر جائے۔ اسی طرح جوار باجرہ وغیرہ کے

اشرف الالفناح شرى الماليفناح المُدد لور الالفناح الم و معير مراكر سجده كرليس توميشان كرط تن اور كميسلتي رب كى بال اكريهي چيزس اتنى سخت اور منجد ميوجائيس كه ميت أنى مذكر المساء اور مغمر جائے جيسے روني كاڭدا، جوار وغيره كسى برتن ميں ركھي موني مونو جائز مو گا . اور اگردهن مون رو نی پرسجد و شرو ع کیاتیلے بیشیا نی نہیں تھیری میم ۔ وَلُوعَلَیٰ کُفْہِ الْاِینِ کان کے برابر میں ہائتہ رکھنا سنت سے ۔ اگر کسی نے ماتھے کے نیجے ہتھسیلی رکہ لی نب بھی نمِاز ہوجائے گی، یاچا در کا پلہبٹیا نی کے نیچے آگیا یاگڑی دغیرہ سے بیچنے کے لئے ہمنیا رکھ کی یا چا در کا کنارہ بیشان کے نیجے ڈال لیاتب بھی تناز ہوجائے گی۔ یہ نشرط بہرحال عزوری ہے۔ کہ جاکہ اور کا کنارہ بیشان کے نیجے ڈال لیاتب بھی تناز ہوجائے گی۔ یہ نشرط بہرحال عزوری ہے کہ جاکہ بیشان ایک ہونا، ایک یا وُل کی کچھ انگلیاں زمین پر درکھا گیا تو سجدہ منہ ہوگا اس کی انگلیاں زمین پر درکھا گیا تو سجدہ منہ ہوگا اس کی ایک زمین پر منہ رکھا گیا تو سجدہ منہ ہوگا اس کی ا ىماز فاسد ہوجاسئے گی۔ وتتعجل الإِ ، يعني سجده ميں بيتيا ني اور ناك كا بانسه زمين يرر كھنا واحب ہے اگر ناك كا مالئ زمین برمهٔ رکھاگیا تو تماز صبح مذہو گی ا ورمکروہ تحریمی ہوگی اور اگرمیشا بی زمین بر مذرکھی گئی تومزت ناک کے بانے میرسجدہ کرلینا کا فی ہوگا۔ مِنَ السَّجُودِ الذِ يَعَىٰ اصْح مَرْبِ كَ بَهُ وجب النَّمَا عَرُورَى سِهِ كَهُ اسْ كُو بَيْمُعَا بِواكْمِا جا سِكَ يا بِنِيْفَ كَ قريب كَمَا جِا سِكَ اس قدر النَّنارِ وَفرض سِهِ - الرَّانَا سَبِي النَّمَا لَوْ اس كَى تمَارَ بِي مَهْ بِوگى باقى واجب یہ ہے کہ وہ سجرہ سے سرائٹا کرا مکینان کے سائقر سید معابیٹے بھر دوسرے سجدہ میں جائے اگراپ مذکرے گا نو نما زمکره ه تحریمی ہوگی۔ ا دَا رُ ها - بعن ركوع يا سجره يا توني اور ركن سوت بهوي ادا بهوگيا يو نماز نه بهو گي البنة أگر رکوع یا سجدہ میں یا تیام میں عنو دگی آگئ ہواس سے تماز میں فساد نہ آسے گا الآ يتنفل الإيين فرمس چيزنفل كى نيت سے ادائبيں ہوتى بال نفل كو اگر فرص كى نيت كركے ادا کردے تو ادا ہو جائے گئی مثلاً کرکے فرص کو نفل کی نیت سے ادا کرے تو وہ نفل ہی ہو گی ، ِ فرمن منہوگا ۔ لیکن اگر ظہر کی سنتوں میں بھی فرمن کی نیت کر لی نمیر فرمن پڑھے تو سنیں ادا ہوجائیں گی اسی طرح اگر قیام یا رکو ع سجرہ جو فرمن بئی ان کے متعلق نفل کما خیال کرکے ان کو ادا کیا تووہ نغل ہی تصور کئے جائیں محے لیکن اگر سیرہ میارکوئ کی تسبیحات کو فرمن سمجہ لیا تو ان میں کوئی فرابی مذاہے گی واسی طرح اگر کسی شخص نے زکوۃ مقدار سے زائد ا داک بو زائد کو صدقہ نفلیہ مان لیا جائے گا لیکن اگر مقدار زکو ہ سے دوگنا جو گنا بھی صدقہ کی سنت سے دیریا بوزکوہ ا دانه ہوگی ۔ در حقیقت اس عبارت کا مغہوم بظاہر سیسے کہ دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا خروری

ہے یا تو نماز کے ادکان اوراس کی تمام چیزوں کے متعلق اس کو الگ الگ معلوم ہو کہ کون فرض ہو اور این میں سے کون سی چیز سنت ہے اوراگر اتنی وا تفیت مزر کھیا ہو تو کم از کم یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ سب فرض ہیں تاکہ کمی فرض کو نفل کی نیت سے اداکر سے کی قباحت بیش ندائے بہت سے بہت ہی ہو کہ نفل کو فرض کی نیت سے اداکر دے ۔ لیکن علامہ حسن بن عمار شرنبلا کی اس عبارت کو اجزار نماز کے متعلق نہیں بانا بلکہ خود نمازوں کے متعلق بانا ہے اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جونما زیں فرض ہوں انکو فرض بانا اور نفل نمازوں کو نفل سمھنا ، مثلاً جسم کی جار رکھوں کے متعلق مماز طور پر جانتا ہو کہ دور کھت فرض اور دور کھت سنت ہیں اور اگر بینفصیل اس کو معلوم مذہو تو کم سے کم ہرنماز کو فرض ہی جانتا ہو نہیں جانتا ہو نامی ہوتا کہ یہ جانتا ہو نامی میں خوار میں خوار کی نیت سے اداکر ہے ۔ مقداد میں فرض ہی جہورا حاف کے نزدیک سختے کہ فرض ہے اس پر علما دکا اجماع ہے ۔ بیٹھنے کے مقداد میں اختلاب سے مجہورا حاف کے نزدیک سختے ہو کی مقداد بیٹھنا فرض ہے ۔ اور قاعدہ انجرہ کو مجمداد میں اختلاب سے مؤخر کرنا بھی مظرور جانتا ہو کے دورکور کا بھی مظرور ہو کہا درکان

رفصل م بَحُونُ الصَّلَا فَيُ عَلَى لِبُهِ وَجَهُمُ الْاَعْلَى طَاهِمٌ وَالْاَسْفَلُ خِسَ وَ وَالْاَسْفَلُ عِنَى وَعَلَى الْمَا عِلَى الْمَا حِبِ مَا عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَيْ مُضَى آبِ وَ عَلَى كُلُ وَ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَلَا اللَّهِ مَنْ عَلَى النَّجِسُ عَلَى النَّجِسُ احَدُهُ طَلَ فَى عَمَا مَتِهِ فَا لَقَا اللَّ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ مُن اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ملك المحدد لور الايضار الشرف الالصناح شرح الْقِبُكَةِ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا بِالْإِيْمَاءِ ٱوْبِالرُّكُوجِ وَالسُّجُوْدِ صَحَّ -نماز ایسے نمدہ پر جائز ہے کہ جس کا اوپر کارخ یاک ہوا در سینیے کا نایاک، اوراس کیڑے پرنمی نماز جا ٹرنہے جوخود پاک ہو ا وراس کا استرنا پاک ہوجب ہوا نہ ہو۔ لیسنی سوز ن کیفرح. فرش یا جٹائی یا دری وغیرہ کے کنا رہ برتھی ناز جائر سے اگرحیہ رود مراکز می اور کا میرکت سے ہل جاتا ہو، صحع یہی ہے۔ اور اگر نمازی کے عامہ کا ایک کنارہ نایاک موگیا اس کو دینیچی وال دیا اور پاک کنار و کوسر مریبا تی رکھا اور نایاک کنارہ اس کی ت سے نہیں مہتا یعنی عمامہ اتنا لمباسے کہ بین خازی رکوع میں جائے یا سجدہ کرنے میں نیجے ٹرا ے حصہ اس کی حرکت سے حرکت *منہیں کر* تا تو ا س کی نماز جا بُرز ہوگی ، ا در اگر نا پاک کنارہ س نمازی کے حرکت سیے ترکت کر تاہیے تو نما ز جائز نہ ہوگی اورائیبی چیز کا نہ پانے والا جس سی نا مای زائل کرسے اس نایا کی کے ساتھ ہی خازیر صلے اوراس برخارتکا اعادہ و بوٹانا، نہیں اور مذاس شخص پر نماز کالوٹا نا وا جب ہے جو کسی بھی ایسی چیز کو ، حتیٰ کہ ریشم یا گھاس یا مٹی میں یا تا جوا س کے سترکو چھیا سکے۔ بیس اگر دحریر کو یا کسی جز کوے کیا لیے اگر جپر و'ہ ا س کی نہو بلکمسی نے اس کونماز پڑ کھنے کے لئے دیدی ہوا وروہ تمام یاک ہویا صرف اِس کا پو تھا اُن اس کی نماز برمہنہ بدن جائز سنیں اور اگر چوٹھا نئ کیٹرائمی پاک مذہب للکہ چوتھانی سے کم یاک ہولو اس کو اختیار دیا گیا کہ برسنہ نماز پڑسھ یا یہ نا پاک کپڑ سے بہن کر، اور پڑے میں نماز بڑھنا جو تمام نایاک ہو برہنہ تن نماز بڑھنے سے بہتر ہے اور اگر ایسی لے جس سے ستر کے کھے حصہ کو جھیا لے تواس کا استعال وا جب ہے 5 جبکہ وہ پاک ہو<sup>ی</sup> ا ورا سکے حصہ کو بھی چھپاک اور پچھلے حصہ کو بھی اوراگر مرت ایک کو جھپا سکے تو ایک قو ل میرہے کہ پچھلے حصہ کو چھپاسنے اور دور اقول میر ہے کہ ایکلے حصہ کو چھپائے۔ اور برمہز برائج نمیاز بوئے بو اور اگر کھڑے ہوکرامشارہ سے نماز بڑھی یارکو ع اور سیرہ کے سے تو کہ بھی فیجے ہے۔

اس فصل سے متعلقاتِ شراکط اور اس کے فروع کو بیان فرار ہے ہیں۔

رخصہ کے البیا : کمسرہُ لام اور سکونِ بار کے ساتھ ، اون کے فرش کو کہا جاتا ہے۔

البیا : کمسرہُ لام اور سکونِ بار کے ساتھ ، اون کے فرش کو کہا جاتا ہے۔ و میں سے چرکر دو محصہ کئے ما سکتے ہوں خواجہ کو بہتے میں سے چرکر دو محصہ کئے ما سکتے ہوں خواجہ و میں سے چرکر دو محصہ کئے ما سکتے ہوں خواجہ وہ مندہ اور موسلے ما شکتے ہوں خواجہ وہ مندہ اور موسلے ما شکتے ہوں خواجہ وہ میں جو نا میں جات خواجہ کا در میں جات خواجہ کا در میں جات خواجہ کا باک ہونا صروری ہے جہاں نا زیڑھ رہا ہ

الكردو لور الايضال الشرف الالصناح شؤح اسی طرح فرش یا چٹانی میں بھی اس حصہ کا پاک ہو نا مِزوری ہے جواس کے بیچے ہے یعنی اس ایسی طرن سرت یا ہوں یاں ہیں ہوں ہے۔ وہ نایاک ہے اورا دیرکے کیڑے باک ہیں تو ایسے کیڑے پرنماز بڑھا درست ہے۔ عَلَمُ الصحیم ؛ یعن اگر کو تئ شخص لبتر یا کسی دوسری چیز برنماز بڑھ رہا ہے تو صیح تول کے وُسْفَا قِیلِ : یعنی جس شخص کے کبڑے نا پاک ہوں اور یا بن جیسی پاک کرنے والی چیز اس ر نہ آ کے بووہ نا پاک کیڑوں ہی میں نمازیڑ ھا لے اور اگرا س کے بعد اس کو پاک کرنے چیز میسر پڑوتو دیعنی یا نی مل جائے ، بو اس صورت میں نماز کا ۱ عادہ رنزکرے۔ اسی طرح حس نے جیسی چیز میسر نہ ہوا ور حالتِ عربا تی میں نماز بڑھ کی تو نما زہو جائے گئ اس کے بعد اگر کیڑا یا سے تو تھے تماز کا اعادہ عزوری نہیں۔ دوانٹراعلم، فات الی بینی نماز پڑسے والے کو کیڑے کا چو کھائی جصہ پاک میسر ہوا ور ننگے نماز پڑھ لے تواس کی نماز درست نہ ہوگی ، اسی طرح اگر بطور عاربیت کے اس کو کیڑا میسر ہوا درجس کا چو تھائی صه باک ہوتو حالتِ عربانی میں ماز جائز نہیں ۔ چونکہ ستر کا چھپانا واجب ہے اگرجہ کھے دیر سیلئے ترجيق بين نمازير هي والے كواگر كيڑا يو كفائى مصه سے كم پاک ميسر ہو يو اس كواختيار ہے کہ اِسی کیڑے کو بہن کر نماز پڑھ لے یا ننگے نماز پڑھ لے مگرا نصل یہ ہے کہ کیڑا بہنکر نماز پڑھے ا ذراگر سنگے نماز پڑھ رہا ہوتو اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اکتارہ سے جَالْتُ الْعِن و وَتَعْص جِوْنُكَا بهواس كوچائية كم ببير كرنماز برسع خواه دن كي نماز بوبارات ک ، مستحب بہی سبے کہ بیٹھ کرنما زیڑھے اور لبین مٹ آئے '' فرما سے ہیں کہ رات کی نماز کھوہے ہو کر ا داکرے کیونکہ رات کی تا رہنی عورت کوچھیا دیتی ہے۔ وَعَوْمَ لَا الرَّجُلِ مَا بَكِنَ السُّرَّةِ وَمُنْتَهِىَ الرُّكُبَةِ وَتُؤْلِدُ كُلُبِهِ الْأَمَرَةُ الْبَطَن وَالنَّطْهُرَ وَجَهِيُعُ بَلَانِ الْحُرَّةِ عَوْمَ لَا ۚ رِالَّا وَجُهَهَا وَكُفَّيُهَا وَ قَلَ مَنْهَا وَكُشُف مُ بَعِ عُضُومِنُ اَعْضَاءِ الْعَوْمَ لِهَ يَهُنَعُ صِحَّةِ الصَّلَوْةِ وَلَوْ تَفَرَّقَ الْإِنكِشَاف عَلَىٰ اَعْضَاءِ مِنَ الْعُورَةِ وَكَانَ جُمُلُكُ مَا تَفُرَّ قَ يَبُلُغُ مُ بُعُ اَصْغُمِ الْأَعْضَاءِ

الْمُنْكَشَفَةِ مَنَعَ وَ إِلَّا فَلَا وَمَنَ عَجَزَعَنَ إِسُقِبُالِ الْقِبُلَةِ لِمَرْضِ ا وُ عَجَزَعَنِ اللهُ فَكُلُّ مَ يَهِ وَ اَمَدِهِ وَمَنِ اللهُ كُولُ عِنْ اللهُ وَلَا عِنْ اللهُ وَكُلُ عِنْ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَا عِنْ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ الله



کہ رخ کا عبلم نہیں ہوسکتا ،اب اس سے عور کیا اور کوئی رخ معین کرکے اس طرف نماز پڑھ لی ، تقوٰد کا دیر لب یہ حب روشنی ہوئی تو معسلوم ہواکہ اس سے غلط رخ پر نماز پڑھی تھی لو اگر کتری ا درعور کے لعبد نماز پڑھی تھی لو اس کی نماز ہو گئی ور نہنہیں ۔

مک تنلہ :- اندسے پر فرض سہیں ہے کہ دیواروں کو شول کررخ معلوم کرے ، ہاں اگر کوئی اس کے باس سے دریافت کرنا فروری ہے اوراس سے اگر غلط دخر پر نماز پڑھ لی او اسس کی

نياز ہوجائے گی۔

فُسْلَ فَ بَعَىٰ کسی شخص کونماز ہی میں اس غلطی کا علم ہوا کہ صبح رخ تھا تو نماز ہوگئی کیونکہ اثناءِ نماز میں کوئی خاص صورت بیش سنہیں آئی اوراگر فراعنت کے بعد غلطی کا علم ہوا تو نماز لا محالہ نہوگی اوراگر درمیانِ نماز صحت کا علم ہوگیا تو اب ناجائز ہو بے کی وجہ بیسپ کہ پہلی حالت ایک کمزورحالت معی اب ایک تو دو ایک تو بیار تائم نہ رہے گی جیسے تیم سے نماز میں باتی سے دہ کمزور بنیاد قائم نہ رہے گی جیسے تیم سے نماز پڑھے والے کی نماز وسلونماز میں باتی طنے سے تو ط

 تر ہے کئے گئے انجاز کے واجبات اٹھارہ چیزیں ہیں دا، فائخہ د سورہُ الحمدیثر منا، دیم ک یا تین آیتوں کا ملانا فرص کی دِوعیر معین رکعتوں میں اور نغل اورو ترکی تمیسا ) دسى سبلى دوركعتوں ميں قرأ ت گومعين كرنا دسى فائخه كوسوره برمقدم كرنا دهى اورناك اطہنان <<> پہلا قعدہ <9> صبح قول کے بموجب سُبلے قعدہ میں التحیات پڑف دا، آخری قعدہ میں التحات پڑھنا داا، التحاات پڑسنے کے بعد تا نفیر کئے بغیر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوجانا د۱۲) اکسیّلام کا لغظ نہ علیکم کا لفظ دس۱۱) وترکی د دعائ ِ قنوت کہ دسماری دونوز ں عیدوں گی بخیر میں (۱۵) اور پنجیروں کا معین کرنا ہر نما زکو شروع کر سے کے لئے ، نہ خاص طور پر عید بین کوشروع کریے: کے لئے (۱۲) دکوع کی تبخیر عیدمین کی دو سری دکھیت میں (۱۷) اما م کا جہر نجر کی قرارت میں اورمغرب اورعث ایر کی بیبلی دورگفت میں اگر جبر کرہ تضام ہی ہوں اور حجب ا د و لؤں عبدا ور ترا و تک میں ا ور رمضان کے و تر میں ا درآ ہستہ یڑھنا طبرا ور عصر میں اور دولو عشاؤں ‹ مغرب اورعشار› کے بہلی دورکعتوں کے بعد والی رکعتوں میں اور د ک کی نفلوں میں اور منفرد بعنی تنہا نماز طریصنے والے شخص کو شب کے وقت نفل پڑھنے والے کیطرح ان بنیازوں میں جُن میں ٔ جہر کیا تبا تا ہے اختیار ویا گیا ہے خوا ہ آ مہے تہ پڑے سے یازور سے اُورعشار کی میں لی دو رکعتوں میں اگر سورت مجبور دیے تو اس کو آخر کی دور کعتوں میں فائخے سمیت پڑھا ہے۔ کے ساتھ اور اگر فائحہ کو دہبلی دور کعتو ں میں، جموڑ دیا تھا تو آخر کی دور کعتوں میں اس کو مکرر کر نه برط سے د آ ترمیں سجدہ سہوکر لے ،

ی اینجیت الزیعنی وا جب وہ ہے جکل کرنا ضروری اور کرنیوالاسخی نواب ہو، مذکر نا گئا ہ اور موجب عذاب ہو مگر اس کے منکر کو کا فرید کہا جاسے گا اور واجب

الشرف الاليفال شرّى الله المرف الاليفال المردد لور الاليفال الم رکعت دالی ہے اگر تمین قعدہ یا یا گیا تو بہلا اور دوسرا قعدہ واحب ہے وعلیٰ نزاالقیاس ۔ وقراء لا الإسبى قاعدة إولى من تتهدكا برصنا واجب اورغير ضيم تول يهد كالتحات كا یر منا سنت سے بینی قعدہ اولیٰ کے تشہد میں اختلات بیض کے تول کم و حبب سنت ہے اور تعبن کے قول کے بموجب وا جب سے البتہ قعدہ انیرہ کے تشہد میں کوئی اختلا من مہیں لیکن مفتی بہ قول یہی ہے کہ قبرہ اولیٰ میں است ہر واحب ہے۔ مرس عَارُ تَوَاہِ الح : بعنی ست ہر کے بعد میسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا بغیر تا خر کئے ہوئے مثلاً التیات پڑ سے کے بعید بھولے سے اتنی دیر بنٹیھا رہ گیا جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہو سکے تو ىحدۇسپو دا جىب ہو جائے گا۔ اَکْتُ لَامُ ، بین نفطالتُ لام نما زکے اختیام پر دا جب ہے علیکم دا حب نہیں وہ سنت مؤکدہ ہی۔ وُقَتُومِ الْهِ :- بعن قنوت كالرِّرُهنا وا جب ہے اسى طرح قنوت کے لئے بجیر كہنا وا حب ہے اور اگر قنوت کے علاوہ اور کوئی و عار بڑسھ تو نماز جائز ہوئی البتہ سنت کے خلاف ہے ملکت جمیرات مُنكبِيَرُ اح الو عنى تجيرات د زوائد ، نماز عيدين مين واحب سها ورترك واحب يرسحبره سهو ہے اور طحطا دی فرمائے ہیں کہ عدمین اور جمعہ میں ترک جب پرسجدہ سہونہیں اورمستحب سے سی ای رکعت میں قرار ک سے پہلے تین تجمیر اور دوسری رکعنت میں بعد قرارت تین تبکیر۔ کُر نَعْمِیا آئِ النَّتْ کُرِبْشِرِ: یعن صرف عیدین ہی کے لئے نہیں ملکہ ہرنماز کے اندر واحب یہی ہے کہ اللّٰہ کبر د بجیر بخریمہ، سے ا داکر ہے بیئنہیں کہ عیدین میں النٹراکبر کے لفظ سے نماز کا شروع کرنا واحب ہو کا ا در غید مین کے علاوہ دوسری نماز دں میں سنت ہو جیساکہ مثبہ <sub>ور س</sub>ے۔ وَ الْجِنْهِ عَنَّمُ الْحِزِ ، بعنی واحب ہے نمازِ جمعہ ، عید مین ، تراویح کی نماز د ں میں ما وِ رمضِان میں در کی نماز میں قرارت میں جہرکرے ۔مستحب بیر ہے کہ جماعت کے اعتبارسے آواز ملند کرے البتہ منغرد نمازیر کم شفنے والے کو اختیار دیاگیا خوا ہ آ ہستہ پڑھے یا زورسے جہرکے سائھ پڑھنا اس کیلئے م جری تنازمین وا جب تنہیں۔ وَ لَوْتَرَلْكَ ؛ یعنی عشار کی بہلی دورکعتوں میں سورہ کا ملا نامجول جائے تو اخیر کی دورکعتوں میں فائحہ کے سایقداداکر سے اس کے کم سورہ کا ملانا بہلی دورکعتوں میں واحب ہے۔ لاُ مُكَارِّى هَا : بعني اگر كوني شخص ميهلي د وركعتو ں ميں سور وُ فانخــه كا پر هسن انجول جائے تواس کو اخیر کی رکعتوں میں سورۂ فانحہ مکڑر پڑھن امزوری مہیں البت سیرہ سہو کرے اور مکرر يرم صنا خلاب او ليٰ ہے۔

رفَصُلُ ) فِي سُنَبِهَا وَهِيَ إِحْلَاى وَخَمْسُوْنَ دَفَعُ الْيُدَايُنِ لِلتَّجْرِيُمُ مِّرِجِلًا إِجُ الْاُدُ مُنْكِبُ لِلرَّجُلِ وَالْاَمَةِ وَحِلَ اءَ الْمُنْكَبَيْنِ لِلْحُرَّةِ وَنَشُرُ الْاَصَا مِجْ وُمُقَا إخزام الشنقتل وبالإخزام إمامه ووضع الرّجل يلاء والميمنى على الْيُسُويٰ يَحُتُ سُرَّتِهِ وَصِفَهُ الْوَصْعِ اَنْ يَجُعَلَ بَاطِئ كُفِّ الْيُمُنَىٰ عَلَى ظَاهِم كُفِّ الْيُسْرَىٰ مُحُلِقًا بِالْجِنْصِرِوَ الْإِبْهَامِ عَلَى الرَّسُخِ وَ وَضَعُ الْهُوَ أَوْ يَلَ يَهُا عَلَى َصَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّمَا وَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَنْ وَكُل كُل اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَنْ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّذُا لِلللَّاللَّهُ وَاللَّذُا لِللللَّاللّلْمُ اللَّذِلْ لِلللللَّذِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا رَكْعَةِ وَالْتَامِينِ وَالتَّحْبِينُ وَالْإِسْرَارُجِا وَ الْإِعْتِدَ الْعَجْرِيُةِ مِنْ غَيْرِ كَالْطَأْةِ الرَّاسِ وَجَهُرُ الْإِمَامِ بِالتَّكَبُيْرِوَ الشَّمْيَعُ وَتَعْرِيجُ الْقَلَ مَيْنِ فِي الْقِيَامِ قَلْ مَ أَرْبَعِ آصِابِعَ وَأَنْ تَكُونَ السُّومَ ةُ الْمَصْمُومَةُ لِلْفَاحِجَةِ مِنْ طِوَالِ الْمُغَصِّلِ فِى الْفَجْرِوَالظَّهْرِوَمِنَ ٱوْسَاطِهِ فِى الْعَصْرِوَ الْعِشَاءِ وَمِنْ قِهَاذِع فِي الْمَغُرِبِ لَوْكَانَ مُقِيًّا وَلَقُرَأُ ۗ أَئِ سُوْمَ إِنَّ شَاءَ لَوْكَانَ مُسَا فِرْ اوَإِطَالُا الْاُوَ لَىٰ فِي الْفَهُرِفَعُطُوتَكُي لِرُهُ الرُّكُوجِ وَتَسْبِيعُ لَا ثَا وَ اَخَلاَ دُحْتَبُ مَيْكِ وَتَغُرِيجُ ٱ صَابِعِهِ وَالْمَرُاثَةُ لَا تَفُرِّجُهَا وَنَصُبُ سَا قَيْءٍ وَبَسُطُ ظَهْرٍ ﴿ وَتَسُونِيّا رَاسِهِ بِعَجْزِ إِ وَالرَّفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالْقِنَامُ بَعُلُّا مُظْمَيُّنَا.

ترجیسی مناز کی سنتیں اکیاداتی ہیں دا، مرداور باندی کے لئے تحریمہ کے وقت دولوں میں مناز کی سنتیں اکیاداتی ہیں دا، مرداور باندی کے لئے تحریمہ کے وقت دولوں کے برابراٹھانا در آزاد عورت کے لئے مونڈھوں کے برابراٹھانا در، انگلیوں کا کھو لنا دہ، مقتدی کی تبکیر تحریمہ کا امام کی تبکیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ مہونا دہ، مردکا داہن بھیلی کو داہنی تبھیلی کو داہنی تبھیلی کو بائیں ہمیلی کو بائیں ہمیلی کی بیٹ پر داہنے انگو سے اورکن انگل دسب بو بیٹے پر داہنے انگو سے اورکن انگل دسب بو

<u> Κασασασασασασου ο ο ο ο ασασασασασασασασασασασ</u>

و نَسْتُوالاَ صَابِع : بیسی انگلیاں موسی ہوئی نہ ہوں بلکہ انکو اپنی حالت بران کو رکھا جائے۔ نہ بلا یا جائے نہ چھیڑا جائے اوراس حالت میں انگلیاں اور ہمیلی قبلہ کیطرف رہنی جا ہمیں اوراس طرح اسھانا جائے کہ انگو مٹھا کان کے کو کے مقابل بر آجائے اور انگلیوں کے پورے کان کے بالائی جھیہ کے بالمقابل ہوں اور کے مونڈ سے کے مقابل ہوجائیں۔

و مُفَالْآنَتُ مَا الْمِ : تیسنی مقتدی امام کے تحریمہ کے ساتھ نخریمہ د التُراکبر > کوا داکرے اور اگر مقتری نجیر کو امام کی بجیر کے بعد ختم کرے اگر امام کی بجیر سے پہلے ختم کر دی تو اس مقتدی کی تمساز نیستان میں میں میں میں میں میں میں مقتدی کی تعدیم کے ایک الکر امام کی بجیر سے پہلے ختم کر دی تو اس مقتدی کی تمسان

وَقَصْعُ الحِنْ الْحِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ملقہ نہ بناسے ۔

والتغوّدُ الإ بین اگرت ارت کرنی ہوتو اعود بالٹرائر سے اس لئے کہ اعود بالٹرقرارت قرآن کے اللہ سے اوراگرت ارت ندیری ہوتو یہ مقدی ہوتو وہ مرت سجانک اللہ بڑھ کر خاموش ہوقا ، التحتیک اللہ بڑھ کر خاموش ہوقا ، التحتیک اللہ بڑھ کہ ان بڑھ مناز بڑھنے والوں کے لئے ربنا لک الحمد کا کہ بنا آ مہت سے سنت ہے اور منا لک الحمد ہو کہ سے اللہ لمن حمدہ کو بلند آ واز سے کیے اور ربنا لک الحمد کو بست آ واز سے کے اور ربنا لک الحمد کو بست آ واز سے کے اور ربنا لک الحمد کو بست آ واز سے کے اور ربنا لک الحمد کو بست آ واز سے کے ربنا آب المحمد کی اور آب الکہ کو بست آ واز سے کے ربا آب المحمد کہا جا تا ہے کھران میں سے سور ہ مجات سے لیکر آخر قرآن پاک تک جستی سورتیں ہیں انکو مفسل کہا جا تا ہے کھران میں سے لیکر آخر قرآن تک کو قصارِ مفصل کہا جا تا ہے ۔ اور سور ہ کم یکن سے لیکر آخر قرآن تک کو قصارِ مفصل کہا جا تا ہے ۔ اور سور ہ کم یکن سے لیکر آخر قرآن تک کو قصارِ مفصل کہا جا تا ہے ۔ اور سور ہ کم یکن سے لیکر آخر قرآن تک کو قصارِ مفصل کہا جا تا ہے ۔ اور سور ہ کم یکن سے لیکر آخر قرآن تک کو قصارِ مفصل کہا جا تا ہے ۔ اور سور ہ کم یکن سے لیکر آخر قرآن تک کو قصارِ مفصل کہا جا تا ہے ۔ اور سور ہ کم کی نماز میں میں خاص سورہ کی قید نہیں وہ گائنٹ سے کہا جا تا ہے ۔ اور سور ہ کم کا فرائی تک کی خاص سورہ کی قید نہیں وہ گائنٹ سے کہوجی قرارت کرے ۔

آنظا کُرُ الْاُولِيٰ ، نیسنی نما زِ فجرس پہلی رکعت کو طویل کرے ، دوسری رکعت سے ۔ اسمیں اعلی جماعت میں شرکی ہوسنے والے کی کہ دہ پوری جماعت یا سکے مثلاً پہلی رکعت میں جالیس آتیس

ير سط اور دوسرى ركعت مين بيس أيتي يراسط.

فقط : اس سے امام محری کے قول کی جانب اشارہ ہے کہ ہرنمازیں بہبی رکعت کو طویل کرے دوسری رکعت سے واور دوسری رکعت کو بہبی رکعت سے طویل کرنا مکروہ ہے۔ دوسری رکعت کو بہبی رکعت سے طویل کرنا مکروہ ہے۔ دفعت ہیں کہ وہ اندرکیط ون کو ہوتی ہیں ۔ دفعت ہیں کہ وہ اندرکیط ون کو ہوتی ہیں ۔ ایسا نہیں کرنا چاہے۔ بنڈلیاں بندہی ہوں ایسے ہی ہا ہم بھی سیدھے دکھے جائیں اور

تھنے مصبولی سے بکرا ہے جائیں اور کرمسیدسی رکھی جائے ، سرکو کمرکے برابر رکھا جائے ۔

وَى ضَعُ وُكُبَنَتُهِ سُمُّ يَلَ بُهِ شُمَّ وَجَهَ لِلشَّجُودِ وَ عَكَسُهُ لِلنَّهُوْضِ وَ لَكُبِا الشَّجُودِ وَ عَكَسُهُ لِلنَّهُوضِ وَ لَكُبِا الشَّجُودِ الشَّجُودُ الشَّعُودُ الشَّجُودُ الشَّجُودُ الشَّجُودُ الشَّجُودُ الشَّجُودُ الشَّعُودُ الشَّمُ السَّمُ السَ

السِدَنِ عَلَى الفَخِدُ يُنِ فِيماً يَئُنَ السَّجُكَ اَيُنِ كَالَةِ الشَّفَهُ وَإِفْرَاشُ رِجُلِهِ الْمُسَجَّى الْمُسْجَى اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ ال

ت حک کی ایم دونوں ہا کھ دونوں کو دیم کے گھٹنوں کو در بین پری رکھنا، کھر دونوں ہا کھوں کو کھی سے بیسلے ما کھا کہ میں خالے کہ وہ دونوں ہا کھی دونوں ہا کھٹنے اس کا عکس کرنا لیسنی کی بیلے ما کھا کہ میں جانے کی بیلے میں ہوئے کہ وہ سے اس کھنے اس کھا اس کہ بیلے میں ہونا دسم میں جانے کی بیلے دونوں سجدہ کی دونوں ہے اس کا علی کو دونوں سجدہ کی دونوں سے اور کلا کیوں کو ذین سے کہنا دہ میں مود کا بیٹ کو دانوں سے ملانا دہ میں کو دونوں سجد دونوں سے دونوں سے ملانا دہ میں توں دونوں سے دونوں سجد دوں کے درمیان جانے ہیں دونوں سجد دونوں سجد دونوں سجد دونوں سجد دونوں جانے ہیں دونوں کو دانوں پر دکھنا جو بیانی جانے کے کھڑا اور داہنے کو کھڑا اور کھنا دہ میں اور بور کے درمیان دیں ہوری کے درمیان اور داہنے کو کھڑا اور کھنا دہ میں اور بوری سے کا بر شہا دہ دونوں ذمین پر دکھ کر بیٹھنا دہ میں میرے مذہوب شہا دست کی انگلی سے کا بر شہا دہ دوائتیات کے آخریں ہے کے دونوں اشارہ کرنا داسطرہ کہ کی نعی لینی لاکہتے ہوئے اس کو انتھا گا اور داس کی انتھا کی دونوں اس کو انتھا کے اور بین کو کھڑا دونوں کی دونوں کے دونوں اس کو انتھا کے اور بین کو کھڑا دونوں کی دونوں کی دونوں کو دو

ا شبات ایسنی إلّا الله کے وقت اس کورکھ دے درم) اور بہلی دورکتوں کے بعد کی رکعتوں میں مینی تیسری اور چوسی رکعت میں فائحة کا پڑھنا دم م) آخر جلوس بینی قیب و اخره میں التحیات کے بعد رسول الترصلے الشرعلیہ و لم پر درو دسٹرلیف بینی اللہ صل علی الو پڑھنا دم م) اور الیسے الفاظ سے دعا مانگنا ہو قسر آن شریف اور حد سیٹ شریف کے الفاظ کے مشا بہوں آدمین کی گفتگو کے مشا بہ نہوں دم م) وولؤں سلام اوا کر سے ہوئے دا ہمی جا نب بھرائی تبا ، مونا من دولؤں سلام کے الفاظ کو مقد لوں کی اور نگراں مونا ور نیک با اور نگراں فرست کو اللہ میں الم کی نیت کرنا اور الرمقدی کو الم کی جا نب میں الم کی نیت کرنا اور الم مقد میں ہوئو و دولؤں سلاموں کے وقت الم کی جا نب میں الم کی نیت کرنا اور الم کی نیت کرنا اور الم کی نیت کرنا ور نیک جنات کی کی نیت کرنا ور نیک جنات کی کی نیت کرنا دیم کی مفرد کو مون ملائکہ کی شیت کرنا دم کی دور سے سلام کی اور نیک جنات کی در مونا کی جا نب بھرنا دام کی حوالی جا نب بھرنا دام کی در این جا نب بھرنا دام کی در این جا نب بھرنا دام کی دان خور کو کرنا یونی بہلا سلام دام کی سلام کے ساتھ ساتھ کرنا دم کو الم کے در این جانب بھرنا دام کو دام کی در این جانب بھرنا در میں کو دام کے در این کی در کرنا در کا دار کی خوار می ہوئے کرنا یونی بہلا سلام دام میں جانب بھرنا درم کی در کرنا درم کو دام کے درم کی خوار می ہوئے کرنا درم کو درم کی درم کے درم کے ساتھ کو درم کی درم کی درم کے درم کی درم کی درم کی درم کو درم کے درم کو درم کی درم کی درم کی درم کی درم کو درم کی درم کو درم کو درم کو درم کی درم کی درم کو درم کو درم کی درم کو درم کو درم کو درم کی درم کو درم

و آنجنا م الزین عورت نیچ کو دب کرا در بمینچ کر سجدہ کرے کیونکہ اس کے

کئے ہرجالت میں پر دہ لازم ہے اور پیمسنون ہے۔

نوسی الزین عورت کے لئے مسنون یہ ہے کہ سجدوں کے بیج یا التحیات کے لئے اس طرح بیٹے کہ بائیں سرمین کو زمین پر رکھ کر دونوں ہیر دا مہی جانب کو نکال دے ۔ والا شارة : یعنی شہا دت کے وقت اشارہ کرنا ، اصح قول کے مطابق سنت ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ نفی لین لا کہتے وقت اسکور کھائے اورا ثبات لینی الا انشر کے وقت اس کور کھ دے اورا ثبات لینی الا انشر کے وقت اس کور کھ دے اورا ثبات کینی الا انشر کے وقت اس کور کھ دے اورا ثبات کے قول میرے منہیں ہے۔

وَقِرْآءَ وَالْغَا بِحَتْمِ الرِّينَ فرمَن نما زكراً خرنى دوركُتُوں ميں سورهُ فانحر كا پڑھنامسنون ہے اوراگر نجولے سے جیوڑ دیے توسجد ہُ سہو وا جب نہیں البتہ وا جب ،سننت ،نفلوں كى تمام ركعتوں میں سورہُ فانحه كا پڑھنا وا جب ہے .

کُوالْصَلْحَةُ الزِیعِیٰ آخر خلوس میں بین قعد ہُ اخیرہ میں درود کا پڑھنا مسنون ہے۔ حصرت امام محرر سے پو حجاگیا کہ نمازوں میں کو ن سا درد دیڑ ھنا چا ہے تو انھوں سے جو اب دیا کہ

الالهال الحدد لورالالفاح اللهم صل على الز- اور درود برسف كى جيوتسسي بير. دا، فرض بيني عربجريس ايك دفعه درود كا برهنا فرض ہے۔ د۲، واحب، بینی طحاوی رحمۃ الترعلیہ کے قوال کے بہو حب بیب بھی بنی کریم صلے التر لم كا ام ليا جائے يو درو دپر هنا دا حبب ہے ۔ د۳، سنت ؛ بيني نعد ۽ اخيره ميں درود كا پڑھنا مینت ہے۔ دوری مستحب الیمنی ہراو قات میں پڑ صنامستحب ہے۔ دہی مکرو کو ؛ یعن قدرہ النیرہ ا ور قنوت کے علاوہ میں بڑھنا مکروہ ہے۔ دہ، حرام : بینی حرام کا م کرنے و فت درود شریف کا پڑ صناحرام ہے، عزمحل مثلاً سبت الخلام و عزہ میں بھی پڑ صناحرام ہے۔ کالسک نکا ٹوالو: بیعنی د عاکما مانگا جو قرآن کریم اور صریث پاک میں وار دہوئی ہیں، بعینہ دہی پڑھی جائیں یا ان کے مصنون کے عربی الفاظیں اوا کیا جائے مگر احتیاط اسی میں ہے کہ بجنسہ وېې د عائيس پر صي جائيس جو قرآن پاک بيس يا احاربيث بيس داردې يې اورمزيدا عتياط يېې سېه که خاص وه د عا کیں پڑھی جائیں جو اس مو قع پر جناب بنی کریم صلے الٹرعلیہ وسلم سے وارد ہو تی ہیں۔ إِنَّ ظَلَّمَتُ نَفْتِي ظُلْمًا كَتِبْنُوا وَلَا يَغْفِمُ الْنَأْنُوبُ إِلَّا أَنْتُ فَا غَفِنَ لِي مَغْفِمُ مِنْ عِنْلِاكَ وَارْحُمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنُومُ الرَّحِيمُ : ‹رَجِم، فداوندير میاہ اور حقیقت یہ ہے کہ گنا ہوں کو صرف نو ہی بخش سیکیا ہے ، خدا وندیو این خاص رم ت بِسَ الرّبعينَه بِرُعرِ بِي الفّاظ أوا مُنه بوسة ليكن ان كما مفهوم ادا بوكيا تبُ بهي سنت ا دا بوجاً گی، اسی طرح اور بھی مبہت سی د عائیں ٹابت ہیں. لہٰذا اس موافعہ پر عربی ہی میں دیا ہونی جاہے ری زباک میں منہیں نمیو بکہ د وسسری زبان میں و عام حلال الہٰی کے نخالف ہے گویا ر کومت کی زبان عربی ہی قرار دی گئی ہے اور درخواست حکومت کی زبان ہی میں ہونی جاسئے نیزایسی دی عاریه انگی چاہئے کو محال ہو انبیار علیہ السلام کے لئے محضوص ہو جیسے نزول مائدہ کی د عا بانگنا یا معسراج کی د عابه اِسپی طرح ایسی د عاینه مانگنی چاہئے جو چیز میں ایسی ہیں کہانسان ان كوخود كرمسكا ہے - ان كى دِ عاكو كفتگو ياكلام اس كے متّا بركما جائے گا مثلاً كسى عورت سى مكاح كى دنا، يا مكان بنوائي كى، ياروسية سلنے ياكسى كا قرصه اداكرسے كى دعا اورجوجيزيں ان ان سے ممکن شہوں مثلاً گناموں کا بخشنا ، عافیت دارین وعزہ ایسی د عاؤں کو تَراّن و صرمت کی و عاؤں کے متابہ کہا جاسے گا۔ وَ الْإِنتظائهِ الهُ: يعسى مسبوق كوجاسية كه انتظار كرسي العِ تب کھڑا ہو کیونکہ مکن سرے کہ امام کوسیرہ سہوکر نا ہو۔

<u>| δος οροσός το οροσφοροφορος φοροφοροσοροσο</u>σο

عورت کے لئے بھی مہی حکم ہے

مناآستطاع الا یعنی ترجمه لفظی یہ ہے کہ د فع کرنا کھانسی کو جس قدرطا قت ہو۔ کھانسی کو دفع کرسائے سے اگر نمازیں نقصان واقع ہورہا ہوتو وہ ایسا نہ کرے ، اسی طرح جمائی کے وقت اسپنے منہ کو بند کرسائے اوراگر بند کرسائے کی طاقت نہ ہوتو ہا کھ یا آسستین وغیرہ سے منہ کو ڈھک دسے ۔ دوالٹراسلی

, فَصُلُ فِي كَيُفِيَّةٍ تَرُكِيبُ الصَّلَوْتِهِ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الدُّخُولَ فِي الصَّلَى ةِ اَخُرَجَ كَفَّيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ شُمَّ رَفَعَهَا حِنَاءَ أُوُنَيْهِ شُمَّ كُبُّرُ بِلَامَةٍ كَاوِيًا وَكَصِحُ الشُّرُوعِ بِكُلِّ ذِ كَيْرِخَالِصِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ كَسُمُنَا كَ اللَّهِ وَبِالْفَارِسِّةِ فَي ران عَجَزَعَرِ الْعُرَبِيَةِ وَرَانَ قَلَ رَلَا يُعِمُّ شُرُوْ عُلا بِالْفَارَسِيّةِ وَلَا قِرَاءتُهُ بِهَا فِي الْأَصَحِ شُرَّ وَضَعَ يَبِينُهُ عَلَى بِيَنَارِمِ تَحْنَتَ سُرَّتِم عَقُبَ التَّحْرِيْمَةِ بِلَا مُهُلَّةٍ مُسُتَفْتِنَا وَهُوَ أَنْ يَقُول سُيُعَانَكَ اللَّهُ مَّ وَجَعَمُلِك وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتُعَالِي جَلُّ لِكَ وَلَا إِلَىٰ غَيْرُ لِكَ وَيَسْتَفْيِحُ كُلُّ مُصَلِّ ثُكَّ يَتَعَوَّدُ سِرُّالِلْقِرَاءَةِ فَيَا فِيَ إِن الْمَسْبُونُ لَا اَلْمُقْتُلِى وَيُؤْخِرُعَنَ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْلُ يُنِ ثُمَّ يُسَمِّى سِتُرًا وَيُسَمِّى فِي كُولِ رَكْعَةٍ قَبُلَ الْفَاتِحَةِ نَعُظُ سَيْرً قَرَأُ الْفَاجِحَةَ وَ أَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْدَامُومُ سِرًّا شُرَّ قَرَأُ سُوْرَةً آ وَثُلَاثُ أَيَاتِ ثُمَّ كَبُّرُرَاكِعًا مُظْمَئِنًّا مُسَوِّيًا رَاسَه بِعَجْزِ إَخِذًا رُكْ بَنَا يُهِ مُفَرِّجًا أَصَا بِعَهُ وَسَيْرٌ فِيهِ ثَلَاثًا وَذَ لِكَ أَدْنَا ﴾ شُمَّرً مَا فَعَ رَاسَهَ وَاطْمَأْتُ قَا مُلِلًا سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَسِدَةَ رَبَّنَاللَّكَ الْحُلُّ اَ وُإِمَا مًا أَا وَمُنْفَرِهُ إِلَا أُوالْمُقْتُلِ يُ يَكُنِّفِي بِالتَّحْمِيُلِ.

اكردو لورالالفال الم جب نماز شردع کرسے کاارا د ہ کرے تو اپنی تجھیلیو*ں کو آسستینوں سے نکل*ے میرانکوکا بور کے برابر تک اٹھائے میرانٹداکبر کے مدکے بغیر نمازی نیت کرنا سرایسے ذکر سیے بھی صیحے ہو ، نمجی د شروع کرنا > میهج مهوجاً تا ہے۔ اور اگر عربی بیر قادر مہوصیجے مذہ ر نا صبح ہو تا ہے یہ فارسی میں قر سُبِحَانَكَ اللَّهُ ثَمْرَ بِحُمْدِ الْحَارَكَ وَتَمَا زَلْكَ اسْمُ جانک اللّٰہم بڑھے ۔ سپرا عوذ ہاںٹر بڑھے آ مہتہ سے ں کومب ہوتی بڑھے گا ، مقندی سنہیں بڑھے گا ۔ ا در تبحیران مؤخر كريگا بجراعود بالشريرسين كے بعد آبسته سے بسم الشريرسے اور ہردكعت بيں مرب سورة فانخه سے بہلے ہی لبسم التدریر سطے ۔ اور مقتری دسورہ فانخہ آین کے سمیرکوئی سورہ یا تین آیتیں دکم ازکم) پراسے سمیررکوع اس صورت سے کہمطئن ہو د اطمینان سے رکو ع ا داکر نیو الا مبّو) اسپنے سرکو تىم التىرلىن حميده ، رُسنا لك م یا منغرد ہو، اورمقتدی ربنا لک الحمد کہنے ہی پر اکتفا مرکرے۔ کا بؤں کے بالمقابل کر نے ، اس صورت سے کہ انگو سطے کے برابر رہیں اور تھیلی کو تبلہ کیطرفت رکھے اور اپنی انگلیوں ی التّٰداکبربغیرمدکے کہے جبکیرمیں مدچنہ حکمہ پہوسکتا ہے دا، ایشرکی ہمزہ پرُ یہ ے خاز فارسد ہوجا سے گی دا) الترکے لام پر سے جائز ہے مگر اس میں زیادہ طوالت منهو لين دو حركتو س كى مقدار سے زیادہ منهو - اس سے زیادہ كى صورت ميں كراست ہوگی دس لفظِ اللّٰرکی ہا، ہر اس صورت میں اگر حید نماز فاسد نہ ہوگی مگر ایک غلط چرز ہے۔ بہ، اکبر کی سمسنرہ پر، اس صورت میں نماز نا جائز اور فاسد ہوگی دہ، اکبر کی با پر، نیہ بھی

الشرف الالصناح شكح ١٣٥ اكردو لور الايضال الخد نا جائز۔ ہے ، اس میں فرک و نماز کا قوی خطرہ ہے۔ دون اکبر کی رآ پر، میریمی نا جائز۔ ہے ۔ دوالتُواعلی، تحالص: بیسنی نماز کا شروع کرنا ایس دکر کے ساتھ بجو الشرجل سٹا نئر کے ساتھ خاص ہویعنی حضرت حِق جل مجدہ کی مرکع بننا یا تعظیم بیان کی گئی ہو۔ جیسے الحمداللہ ، سبحان اللہ ، لاالله الاالتُدَ- مركز اس صورت میں اگر جبه فریضهٔ تحریمه ادا ہو جائے گا لیکن مکرد ہ یقینا ہے ليونكه لفظِ اللهُ إكبَر كَهِنَا واحبب سب چنانچه لائول ولا قوة ، يا اللهم اغفرلي جيسے جملہ سے يجير و بالفارسية الديعن منازكو شروع كرنا عربي كے باسواكوئى دوسرى زبان ميں خواہ فارسى ہو یا اردو یاکوئ اورزبان ہو - مگر کی شرط فردری ہے کہ التراکبر مذکہ میکے تواس صورت میں درست ہے اوراگر عربی کلمات ادا کرسکتا ہے خوا معنیٰ مذسجھتا ہولیکن تول اصح یہی ہے کہ نماز کوعربی زبان سے شروع کرسے۔ ك لا تقراء تن الين قول اصح كمطابق قرآن كريم كى قرارت عربى زبان كم ماسوا یں درست نہیں ہے خواہ وہ قادر ہویا نہ ہو۔ وتضع اليسى تبكير تحريمه كے بعد ملاتا خيرا ہے داہنے ہائة كو ہائيں ہائة پرزيرنان ركھے، کے بعد نمازاس کیے شروط کرے۔ سبحا نکٹ اللہم دیجدک و تبارک اسک و تعالیٰ صرک مر ۔ ۔ دنتر حبوسہ > ائے میرے معبود میرا عقیدہ کہے ، میں یقین رکھتا ہوں کہ بو تمام نقصاتاً ا ورعیوب سے پاک ہے ،اور تیرے اصانات کے شکر کے ساتھ بقین رکھتا ہوں کہ ہرتسم کا کمال ترسے ہی گئے ہے، ترا ام با برکت ہے، تری شان بہدہے، ترے سواکوئی معبود مہیں۔ ولیستفتح الیسی نمازی ابتدار نیسی شیرانک اللم و نجرک اس میں وات حق جل محدر کی نزام سے صفات کا مراد کو تا سے کیا۔ محبر و کی نزام سے عن النقص ہے اور بحرک میں حضرت جل مجد و کے صفات کا مراد کو تا سے کیا۔ كوياكه نمازى ابتدار ننام سي بهوى اورشروع تنائرين نزابت عن النفق كوبيان كيا. ا ور تنار کا خم ور نواست کے سا تھ۔ مت تھے اللہ اللہ علی مہد کے طور براعوذ باللہ اور سبم اللہ راسے واصل میا ہے کہ جس کوجس حالت میں قرار ت کرنی ہو وہ پہلی مرتبہ اعوز یا لتر کراسھ۔ فَيّا تَى بِهِ الزِ: لَين حِس شخص كى كو فئ ركعت جيوط كني ہو تو و و امام كے سيلام مجمر سے کے بعد حب دہ اس کواد اگر تیگا تو چونکہ اب اس کو قرارت کرنی ہوگی تونیب لی رکعت تیں وہ ا عوذ الشريحي برسط سما اور چونڪر عيد من ميں قرارت بيب بي رکعت ميں يجيروں کے بعد بہوتی ہے لوّا عوز بالنّر بھی بجیروں کے بعد ہی بڑھی جا سے گی ۔ امام حب قرارت سٹردع کریہ

اَ عُوْدُم بِالنّرِرِطِ عَهِ اورمَقَدَى اعوذ بالنّر نه بِرْ سِع پونکه قرارت بُرْ حنی تنہیں ہے۔ فقط: میسنی سورۂ فاتحہ اور قرارت کے بیچ میں سبم النّر بنہ بڑھنی جاہئے اگرچہ بڑھ لینے میں بھی کو دئی مون ادُرُہ تنہیں۔

کا آیسی کو کا میں جاتا ہوا کیراور نوب اطینان سے رکو کا کرے نواہ امام ہو
یا منفرد - اور اپنے سرکو شرین کے برابر رکھے اور اپنے گھٹنوں کو ہا تھوں سے پکڑ ہے اور اپنی
انگلیوں کو کٹ دہ رکھے اور رکو رہیں کم از کم تین تب ہے بڑھے کتنبالک الکے الکے میں امام یا منفرد صاحبین کے قول کے مطابق ربنالک الحرکہ یں گے۔
ربنالک الحد کنے ہی پر اکتفار نہ کرے ملکہ افضل یہ ہے کہ اللّٰہم ربنا ولک الحرد یا اللّٰہم ربنا

مِعَرَفَةَ وَمُوْدَ لِفَتَهَ وَبَعُلَ رَفِي الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَالُومُسُطَى وَعِنُلَ النَّبِيْمِ عَقِبِ الصَّلُواتِ وَإِذَا فَرَعَ الرَّجُلُ مِنْ سَجُلَ فِي الرَّكُعُةِ الثَّانِيةِ إِفْلَاشَ رِجُلُمُ الْيُسُمُّى وَجُلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ مِيمُنَا لَمُ وَوَيَّجَهُ اَصَابِعَهَا الْقِبُ لَدَّ وَ وَحُمَّةً يَلُ يُهِ عَلِيهًا فَنَكُ يُهِ وَبَسَطَا صَابِعَهُ وَالْمَرُأَةُ تُتَوَدَّكُ وَحَمَّةً يَلُ يُهِ عَلِي وَبَسَطَا صَابِعَهُ وَالْمَرُأَةُ تُتَوَدِّكُ

ا پیمرسجدہ کے لئے حجمکتا ہوا الٹراکبر کیے ، بھرا پینے گھٹنوں کو د زمین پر ، رکھے ت حیک کے ایم المتوں کو مجرج م کو دولوں ہمیکیوں کے ربیج میں سجدہ کرے ناک اور ا پیشائی کے سابتہ اکلیڈان سے مین مرتبہ سبحان ربی الا علیٰ کہتے ہوئے اور سے سے کم مقدارسیے اور اسینے بیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے ، اور اسنے بازو کو اپنی بغلوں سے از دحام نہ ہوسنے کی صورت میں اور ہائھوں اور بیروں کی انگلیوں کو قبلہ کیطرٹ مجیرکر اور عورت بیست ہو جاہیے اور اسپے بیبط کو اپنی رالوں سے ملادے اور دوبوں سجر وں کے درم المِتموں کورانوں پررکھ کر اطمینان سے بیٹے ، میرالٹراکبر کے اوراطمینان سے سیرہ کرے اور نین بارسبحان ربی الا علیٰ بجئے اور سپیٹ کو رابوں سے علیجدہ رکھے اور دوبوں بازؤ*ں کو کھول* بمرابینے سرکو التراکبر کہتا ہواا تھا ہے ، کمٹر ہے ہونے کے لئے زمین پر ہا تھوں کا سہارا رِستے اور بنیٹے بغیر- ا در دومری رکعت مہلی رکعت کمیطرح سے مگر < فرق یہ ہے کہ ) ندمسجانک ، ٹرسے کا اور مذاعوذ بالٹرا ور مائتوں کا اطفانا سنت نہیں ہے مگڑ نماز کے شروع میں اورو برتماز میں تجیرِقنوت کے وقت اور ددیوں عیدوں میں تبجیرات زوائد کے وقت اور کعبه کم مه کو دیکھنے اور مجرا سود کو بوسہ و سینے آور صفا اورمروہ پرکھڑ سے ہوسے اورعرفا ت ا ورمز دلفہ میں تھیریے کیو کت ، جمرۂ اولیٰ اور جمرۂ وسطیٰ کی رمی کئے بعبکہ اور نمازوں کے بُعد تسبيح سے فرا عنت پر دعا مانگئے کیو قت ﴿ اِلْمُعُونُ كُمَّا النَّمَا مَا مُسَوْنَ سِي، ـ ا درمرد حبب دو سری رکعت کے دولوں سجہ دوں سے فار ظ بہو جائے تو بائیس بیر کو بجعائ اور اسس ير ببيم ما سن اور داسن بركوم اكرك إوراس كى انگليون كوقبله كبيرت بھیرکے اور دولوں ہاتھ دولوں رالوں پر رکھکے اورانگلیاں بھیلا لے دبھیا سے ، اور عورت مسرين كو زمين ير ركه كربيط -

÷

ائردو لورالالفيال دَ جَما فِي الزيسي سجده مِن البين بيب كو را لؤ سس عليى و ركم اور البين دولوں بازؤں کو بغلوں سے علیٰدہ رکھے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ از دھام نه ہو ، اور اگر جماعت کی بھیر ہو تو اعضارِ مذکورہ کو بقدرِ صرورت ملالے ۔ می تختیباً الح: بیسنی سجدہ کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں سبیر می اور ملی ہوئی رکھے اور پرو کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رو کر دیسے یہ سنت ہے ، اور اگر انگلیوں کو قبلہ رونہ کرسکے تو ان کو کھے۔ اگر سجدہ میں وو نوں ہیروں کی انگلیاں انٹی رہیں زبین سے نہ ملیں نو پیر کھڑا ہو، ملکہ ہاتھوں کو اُ دل گھنٹنوں پر رہے تھے تھے رسید تھا کھڑا ہوجائے۔ سن کرفیج الکیک ین الدیایتی ہاتھوں کا اٹھا نا ان ہی گییا رہ موقعوں پرمسنون ہے ا ن کے سوا رکورع میں جائے کے وقت یا رکورع سے اسطتے و قت مسنون منہیں ان گیارہ موقعول كى تفصيل انشارالله ائترا ئنده أكرى -

وَقَرَأُ تَشَهُّ كَا إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْمًا وَ اَشَا رَبِالْمُسَبَّعَ لِهِ فِي التَّهَا دَةِ نُرْفَعُهُ عِنُلَ النَّغِيُ وَيَضَعُهَا عِنُلَ الْإِنْبَاتِ وَلَا يَزِيُكُ عَلَى النُّسَّهُ ثُلِ فِي الْقُعُوْدِ الْإَوّل هُوَا لَتَّحِيًّاتُ لِلْهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيَّهُا النَّبِيُّ وَمَ حُمَّةُ اللهِ وَبَرَكَا ثُنُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلِي عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ٱشْهَا ٱنْ لاَ إِلٰهُ اِلَّا اللَّهُ وَاشْهَلُ أَنَّ حُمُسَّكُ اعْتِهُ لا وَمَ سُولُ مُ وَقُرَأُ الْفَاتِحَةَ فِيمَا بَعِثُ لَكَ الْاُ وْلَيَانِ شُمَّ حَلَسَ وَقَرَأَ التَّنَهُ كَا شُمَّ صَلَّعَ عَلَى النَّبِي صَلَّحَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ حُدَّدَ عَا بِمَا يَشْبَهُ الْقُرُانَ وَالسُّنَّةَ شُمَّ يُسَلِّمُ يَمِينُنَا وَ يَسَارُا فَيُقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَمَ حَمَّدُ اللَّهِ نَاوِيًا مَن مَعَمَ كَمَا تَقَدَّمَ

حلك اورابن مسعود رصنی الشرعنه والی التيات برسے اورشها دت كے د كليري

اشرف الإليناح شؤح ا اعدد لورالالفنال شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے داس طرح ) کہ نفی لا کے وقت اس کو اعظمائے اور اِلاّ اللّٰه كيوفت اس كو ركود ہے اور پہلے قعدہ میں التیات سے زائد ( کھی نہ ٹرسے اور حفرت ی التیرین مسعور اللہ التیات میہ ہے ۔ التجابات بللہ وَ الصّلُواتِ کَو الطّیبَاتُ اللّہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ا عَلَيْكِ إِيهَا النِّبِيُّ وَرَبَحِمَةً اللَّهِ وَبَرَكَا ثُنُ السِّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِ ٱشْعَدُاكَ لَا إِلْهُ اللَّهُ وَأَشْهَاكُ أَنَّ عَجُمَّدًا عَنْدُهُ وَمَسُولُهُ . ا درمیلی د در کعتوں کے بعد د باقی رکعتوں میں ، فائحہ ٹرسھے بھرد آخری رکعت بڑھنے کے بعد ببثه جأسن اود التحيابت برسع كيمردسول الترصل الشرعليه وسسلم برددود شرليب يوسع كيماليا للمائت سے ما ما بنتے ہو قرآن پاک اورسنت رسول انٹرصلے انٹرعلیہ و کم کے مشاہبہور بجرداس اوربائیں کو سلام بھے کے بعن السُتلام علیہ کر دھے۔ النز سلجے۔ ان لوگوں کی نیت کرتے ہوئے جواس کے ساتھ ہیں جیساکہ پہلے گذر جپکا۔ ابنَ مُسعوبُ العِن التيات كئي ظرح مروى ٢٠ - امام اعظم اس التي بيسه افضل قرار دشيته مهي جو حضرت عبدالشرين مسعود اسه مروى ہے اور اگر حملہ تست ہرائت ہیں۔سے کوئی پڑتھ لے گا تو واحب ا وا ہوجا میں حب سیدانکو مین جنا ب رسول الترصلے الترعلیہ کہلم بارگاہ رب للاں میں حاضر بہوئے تو آپ سے آ داب دلسلیم کے طور ریان الہام کم اللہ اس کوا دا التحيات بين مرتسم كى وه تعظيم ويحريم حوالسان زبان سے كرسكے - الفسكوات البسنى وه تمام معظیم و آ داب جوانسان بران سے انرسکے واتطیبات بینی وہ تمام احرام واکرام ہو بان این الب سے کرسکے سب التر بالا و برتر کے لئے ہیں ۔ عوٰ دکروکہ کس قبرُر مختوکا ات ہیں اور کس قدر جا مع اور حاوی ، اس معجز آیہ اکرام وا داب پر حق تعالیے کی جانب سے یہ جواب ارشا دہوا ۔ واست معلیک دیکیا دلنبی معرضت والمتعور کا تہ ،۔ بین اے بی آپ برمسلام موا ورخدا کی رحمت اور خب را کی برکتس. ظاہر سے کدرب العب المین کا ارسٹ وکس قدر جا دی ا ور محیط ہے۔ سلام ، رحمت ا ور برکت کے سوااور کیا چاہتے۔ رحمۃ للعالین صلے اللہ علیہ وسلم سے جب دیکھا کہ رحمت و برکت کی بارش ہورہی ہے لؤ آپ کی ہمہ گیر رحمت اور شفقت کا نقا عنہ ہواکہ رحمت کی اس و یسع جا درس متام نیک بندوں کوسٹا مل کرلیں۔ ینامخہ آپ سے عرض کیا السلام عليناً وعسلى عباد الله الصالحين : يعنى ضاوندا ، سلام مم يرهم اورضرار

قدوس کے تمام نیک بندوں پر ابنیا رہوں یا اولیار یا تمام اہل ایمان ۔ جب طائحہ نے پیر عب وطریب خطاب وجواب دیکاتو ان بیں سے ہرایک بچار الطحا کا شھا گا اُن کا الناہ اللہ اللہ کا اُن کا الناہ اللہ کا اُن کا الناہ کا اُن کا کہ اُن کا الناہ کا اُن کا کہ معبود منہیں اور محد اللہ علیہ وسے تبیر مجبود سے تبیر کی مزاج قرار دیا گیا ، تو صروری ہوا کہ سب سے بڑے عابدا ورتمام دنیا میں سب سے افضل عبد اس کے خدائے بالا وبریز کے بری مکا لمہ کا استحضار بھی ہوجائے میں سب سے افضل عبد اس کے خدائے بالا وبریز کے بری مکا لمہ کا استحضار بھی ہوجائے گیا دور کوتوں کے علاوہ میں صرف سور ہ فا محتہ فی قرارت کی جائے ۔ دوالٹراعلی ،

## بَاكِمُ الْإِمْ الْمِيلَةِ

## ا مامنت كا بيرًا ت

ترجیک کے لئے جن کو عذر لاحق نہ ہو سنت ہے ۔ اورجاعت سے ناز بڑھنا آزادمردوں المحت کے لئے جن کو عذر لاحق نہ ہو سنت ہے ۔ تندرست مردوں کے لئے المحت کے قیم جو سنت ہے ۔ تندرست مردوں کے لئے المحت کے قیم جو سے کی چھ شرطیں ہیں دا، اسلام دی، بلوع دی، عقل دی، غرروں سے سالم ہونا ۔ مثلاً فأ فأ قر دیعنی گفتگویں فا زیادہ نکطی، یا تمتہ دیسی گفتگویں تارکا زیادہ نکلاً ) لئی ذربان کی سنسٹگی بین سین کی حگہ تا رور دارکی جگہ غین کا نکلنا) یاکسی شرط مثلاً طہارت یا یاکی یاستر عورت کا فقد ان اور

اشرف الايضاح شرى المروف الايضاح المردد لور الايضاح الم

ا قتدار کے میسے ہونے کی مشرطیں چوتہ ہیں۔ مقتری کو امام کی متابعت کی نیت کرنا اسطرن مقتدی کا بخرمیہ ۱ مام کے ساتھ ساتھ ہو دینی نیت کے ساتھ ساتھ متابعتِ امام کی نیت رنا > کسی مردکے پیچے عور اوں کی اقتدار کے صبح ہو سے کے لئے بشرط ہے اس مرد کا ستورات کی نتیت کرنا۔ امام کی ایری کا مقتری کی ایری سے آگئے ہو نا اور میگھ ا مام ا مین حالت میں مقتدی سے کمتر نہ ہو، آ در میہ کہ امام کسی ایسے فرض کو نہ پڑھ رہا ہوجو مقتری کے ومن کے ماسوا ہو، اور میر کہ مسافر کا امام و فت گذرجا سے کے بعد جار رکعت والى تنسازيس تمعيم منهو و اوربيه بمي جائز منهي كه الم مسبوق هو، اوربير كه المام اورمقتري ع میں عوریوں کی صف فاصل نہ ہو، نیز کوئی الیسی مہر فاصل نہ ہوجس میں ڈو بنگی شتی گذر سکے ، اور مذکوئی الیسی سٹرک فاصل ہوئیس میں گاڑی گذر سکے، نیز کوئی ایسی دیوار حائل نہ ہوجس سے امام کے انتقالات درکوع ، سجرہ میں جانکے حالات ، ے اگر مسننے یا دیکھنے کے باعث استتباہ نہیدا ہو صیح مذہب کے بموحب ارصیح ہوجات ہے اور میر کہ نہ ہوا مام سوار اور مقیری بیدل ، یاا مام کی سواری کے ری سواری پرسوار ۱ وربیر که م*زمرومقتری ایک کشتی میں ا* ورامام وومبری کششی میر جومقتدی کی کشتی سے ملی ہوئی مذہو، اور یہ کہ مقتدی اسپنے امام کی حالت سے کوئی الیسی نہ جا نتا ہو جومقدی کے عقیدہ میں مفید بہومتلاً خون یا تی کیا خارج ہوناکہ اس کے بید امام سے وصنونہ لوٹا یا ہوا وروصنو وائے شخص کے لئے تیم والے کی اقتدا دلین تیم والے کے پیچیے تمازیڑھنا) درست ہے ، اور بیروں کے دھوسے والے شخص کی اقتدارمسے کرلے والے کے پیچیے اور کھڑسے ہوکر تمازیڑ سے والے کی اقتدار بیٹھ کرتمازیڑسے والے کے ا ا وركبُر سے كے بیچے درسُت ہے۔ اور اسٹارہ سے نماز پڑسفے والے كی آ قدّاراشارہ مى يرُسط والل كي يمي ورست سے - اورنفس خازير سط والے كى اقتداء فر من ناز بڑھنے والے کے پیچے درست ہے اوراگر امام کی نماز کا بطلان ظاہر مہو جائے کو مقتدی مناز کولوٹائے ۔ آور فرہب مختار کے بموجب آمام پرلاز مہد کہ جس طرح بھی ممکن ہو توم کو مناز کے لوٹا سے کی مزدر ت سے خرداد کردے۔

ا فضل: یعنی امامت افضل ہے آذان دینے سے امام اعظرہ کا طرز عمل یہ سے کہ امام اعظرہ کا طرز عمل یہ سے کہ امام ہی مؤذن ہوا وربیہ افضل ہے بخلاف امام شافعی کے کہ ان کے کہ ان کے نز دیک اذان دینا افضل ہے ۔ امام اعظرہ امامت کے افضلیت پر بجث کریم صلے انٹر علیہ کوسلم ہے اس پر مواظبت فرائی ہے ۔ اس کے بعد حصر اب

اشرف الالفناح شرى الماليات المحدد تورالالفناح الم اس صورت میں مسافر کو بھی جارہی رکعت پڑھنی ہوگی نواہ تمام نماز امام کے پیچے پڑھے یا یاکوئی جزر نماز کا امام کے پیچے اوا کر ہے لیکن وقت گذر جائے کے بعد اگر تصار نماز ا داکررہا ہے تواب جائز نہیں کہ مقیم کے پیچیے بڑرہے کیونکہ وقت گذر جانے پرمیا فہ کو دو بی رکست برصی موکی زیادی جائز سه موکی -و الإستهوقًا البين الرمسبوق بأنى ما نده تمازير هدرما تقاتوكسي كےلئے جائز نہيں کہ اس کے سمھے نبیت با ندھے ۔ رُ آن لا مَعْدَلُم الله ، بيمه أنل اس خاص مسئله برمبني ہيں كه امام شافعي كے نز د مك خون نکلنےسے وصنومہیں نو مٹتا ، اور امام صاحبؓ کے نز دیک خون بہنے سے و صوبوٹ ہے آتا ہے بس اگر مقبدی کے علم میں ا مام میں کو نئ الیسسی چیز نہیں یا نئ جا تی جس سے اس کے ز مب کے بموجب و منولوٹ جاتا ہوتو ا مام شا تفی یا مالئی یا صبلی ا مام کے پیمچے مماز بلاکرامت درست ہے۔ ہاں اگر اس سے حون نکلتے دیکھا بھر نوز اہی مغیرہ منو سکے نمازیرٌ صابے لگا بو اب اس حنفی کی نماز نه ہوگی۔ صَحَ الافتتِ لَاء ، بين يتم رك والے كے يحے وضود الے شخص كانماز برهنا، اسي طرح بیروں کو د حوسے و الے کی اقتدار مسیح کرنے والے کے سیھے۔ اور امام بیٹھ کرنماز کِر ا ورُمقتدی گھڑے ہوکر پڑسے ان جملہ صور توں میں اقترار کر نا درست شہرے نیز کھڑے بعسیٰ جو میرها کھڑانہیں ہوسٹ کتا .لیکن رکوع کی حقیقت سے اونجار ستا ہے لیکن اگر رکوع جیسی بنت رسی سے یا اس سے بھی زیادہ جھکارہا ہے تواس کے پیچے نماز کے جوازیں ا ختلا من سبے اسی طرح مذکورہ مبائل وصور الے کی اقبتدار تیم واشکے کے سمھے بنما ز کے جواز کی میں انقلا ن ہے امام محمرُ کے نز دیک وصنو والے شخص کی اقتدار درست نہ ہو گی ۔ اور شیخین اس کومطلق یاک فرمانتے ہیں ، باقی مذہونے کی صورت ہیں اسے معلوم ہواکہ اگرمغتری کے پاس پانی موجو دیہوئے کی صورت میں تیم دالے کے پیچیے ان کی نماز قیمے مذہوگی - البتہ نمارِ جنازہ میں تیم کرنے والے کے پیچے واصو کرنے والے مقتدی کی نماز بالاتف أق صحح بهوگى د والتراعلم، حُرْآَتُ ظُهْرُ الريسى أكرا كمام كى تماز باطل موجائة تواس كا ا عاده كياجائ كا اور ا ما م پرلا زم ہے کہ مقتدی کو خواہ زبانی اطلاع دے یا بذریبہ بخریرا در قاصد مطلع کرے کہ فلاں وقت کی نما زمہنیں ہوئی لوٹا ؤ۔ لوٹانا صرو ری ہے۔

, فَكُونُ وَظُلْمَتُ وَحَبُنُ وَعُهُى وَفَلِي وَقَطْعُ يَلِ وَمِ حَبِل وَسِقَامٌ وَإِنْعَادُ وَخُونُ وَظُلْمَتُ وَحَبُنُ وَعُهُى وَفَلْح وَقَطْعُ يَلِ وَمِ حَبِل وَسِقَامٌ وَإِفْعَامُ وَخُونُ وَظُلْمَتُ وَحُمُونُ وَعَلَمٌ وَفَلْح وَقَطْعُ يَلِ وَمِ حَبِل وَسِقَامٌ وَإِفْعَامُ وَوَحَلُ وَنَهُ وَحُمُونُ وَقَعْ مِحْمَاعَةٍ تَفُوتُ وَخُلُ وَخُلُونُ وَقَعْ مِحْمَاعَةٍ تَفُوتُ وَحُمُونُ وَظَعَامُ وَوَحَلُ وَمَ مَا عَةً لَقُوتُ وَحُمُونُ وَظَعَامُ وَوَحَلُ وَمَنَ الْمُعْمَاعِةِ لَيُلُولُا فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ

ترجیک اسمارہ چیزوں میں سے کسی ایک کے موجود ہونے سے جاعت کی حافری منا اور بیان کی ایو جائی ہے۔ بارش ، سخت سردی ، خوف، تاریکی ، روک دقید ) نابینا ئی ، فالج زدہ ہونا ، ہا تھا ور بیر کا کٹا ہوا ہونا ، بیماری ، بیروں کا مارا جانا ، کیچڑ ، دُلال ، ابا ہج پنا، د ہم تعوں اور پاؤں کامارا جانا ، بڑھا پا ، جماعت کیسا تھ د فقہ کی کتاب کا ، تکو ار جواس سے جوٹ جائیگا ، کھاسے کا آجانا جس کی اس کو استہار د سخت خواہش ، ہے ، اور سفر کا ارادہ اور کسی مریض کی تیمار داری ، اور رات کے وقت آ ندھی کی تیزی دن کو مہیں ۔ اور جباعت کا در کسی مریض کی تیمار داری ، اور رات کے وقت آ ندھی کی تیزی دن کو مہیں ۔ اور جباعت کا فیاب مل جائے گادبشر طیکہ جماعت کا پا بند ہو اور اس وقت بھی جماعت میں حا مز ہونے کی نیت ہوں

یسقط الز: بیسنی اٹھارہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو ان تمام صورتوں میں یہ ضہروری ہے کہ مجبوری کی حالت پیر اسموجا سے توجمات ایس حاضر ہونا صروری منہیں رمتہا۔

خوف الم: یعنی ڈاکو اور دشمن ، درندے یا ظالم دعیرہ کا خطرہ ہے کہ اگر مسجد میں جائیگا تو گرفت ارہو جائے گا.

حَبِسَ النظر : بعنی تنگدست مریون کو قرض خوا ه لے بچڑ رکھا ہویا و لیے ہی ظلماکسی کو بچڑ ا پا جائے ۔

وَ تَكُوْ آَى الْهِ : لِين فقه كى كمّا ب كا يُحرار ہور ہا ہے كه اگراس كو چيوڑ كر جائيں كے تو آئندہ يہ

فوت بهوجائے گا اور بیراتف تی طور برالیا ہو ور نہ تکرارِ فقہ کی خاطر صبیشہ جماعت کا ترک کرنا میں نہ سات

وَالْوَا وَكُومَ الْمَاعِيَّ الْوَالِينِ سَفِرِ كَا الِوَارِهِ ہِ الْرَجِاعِت كے ساتھ پڑھتا ہے تو ہو اندلیثہ ہو کہ قافلہ کو پی شخص بہاروں کی تیمارداری میں ہے کہ اگر جماعت میں شریک ہوتا ہے تو اس بیمار اگر کو فی شخص کو نقصان لا حق ہوجا ہے گا تو اس صورت میں بھی تاکید جماعت ختم ہوجاتی ہے اور اسی طرح رات میں ہوا کے تیز ہو ہے کی وجہ سے مسجد جانا دشوار ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہو۔ وار دا انفطح الا یعنی ان ذکورہ اعذار کی بناء پر جماعت میں شریک نہ ہوسکا نیز اگر دہ پابند جماعت ہے اور معذور ہو ہے کی حالت میں با جماعت نماز پڑھے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں اس کو جماعت کا نواب حاصل ہو جا ہے سے کہا۔

فصل امامت کے سب زیادہ متحق ہموسانے اور صغول کی ترتیب میں معموہ م جب حا ضرین میں صاحب خانه اور صاحب وظیفه اور صاحب اقتدار < حاکم > نهروتو -ترجیک اجرسخص دیا ضربن میں بسب سے زیادہ عالم ہے اوروہ امامت کا سب سے

زیا دہ ستق ہے۔ میمروہ شخص جو ر طاحزین میں، سب سے زیادہ قاری ہے۔ تجروه شخص جو ( حا فزین میں ) سب سے زُیادہ پر ہمیز گار ہے۔ تھیر حوسب سے زیادہ معمر ہے۔ معرحو عادت کے لحاظ کے سب سے زیادہ اتھا ہے ۔ بھر حوجیرہ کے کحاظ سے سب سے بہتر ہے پر خونسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ شرایت سے بھر حوام واز کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے تھے کئیں کے کپڑے سب سے زیا دہ پاک وصات ہوں۔ تپھراگر سب کے سب دا وصا ن واخلاق میں ، برابرہوں تو قرعہ ڈال لیا جائے وریز قوم کوا ختیا رہے بے بھرقوم داہل سبحدی میں اگرافتلان ہو جائے تو اس کا اعتبارہوگا جس کو اکٹرلوگوں سے بیند کیا ،اگر قوم سے اس شخص کو اس عجرها د ما جوسب سے بہتر منه تھا تو برُا کیا < عزر نیزر فعل کیا ، غلام ، اندسے ، حرامی ، جاہل ، فاسق اور مبرعتی کی امامیت منحر ده سبے - مناز کو طویل مرنا ا در بر مہذلوگوں ا در بور بوت کی جماعت بھی منحردہ ہے۔ اگر عور تیں جماعت کرلیں تو جوعورت امام ہو وہ عور لوں دکی صف، کے بہتے میں کوئری ہو برہنہ نماز بڑے سے والوں کی طرح ، ایک مقتدی امام سے دائیں جا نب کھٹرا ہو اور ایک سی

الْاَحْقَ اللَّهِ اللَّهُ يَا مَا يَا حَاكُم مُنَازَيْرِ هِانْ كَلِيكَ مُوجِود مِرْسِهُوبِو سبسي زیا دہ مستی قالم ہوگا ہین جس کو بناز کے امور معلوم ہوں کہ کن کن چزور ہے سجڈ سہوو آ جیب مہرِ تا ہے اور کن کن صور بوں میں نماز فاسد و باطل ہوجاتی

ہے تاکہ نمازی درستگی اور عدم درستگی میں اچی طرح التیار کرسکے۔ و خطیفتا : صاحب وظیفه لین و اوامام جس کو وا قف کیا شخر کیا ہو ، یا وہ شخص جس کو اس

زیا دہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں ُ۔ داولاً، مردصف لگائیں کھربیجے صف لگائیں تھے مخنت کھ

محله كي امامت كے لئے بيت المال يا اوقان وغيرہ سے وظيفہ ملتا ہے۔ سكطان : سلطان كے معنے غلبہ محے ہیں ۔ مراد ہے حاكم - كيونكہ اسلام ہیں حاكم ہی كوامام قرار

فَالْآعَلُمُ إِنَّ يَعَى جُوسِبِ سِينَ رِيادَ هُ جَانِينَ وَالاَسُو نَا زَكِ مِسَائِلَ كَهِ مَعْلَقَ أَكْرِمِي ونكر علوم مين

تُصَرِّالاً قَدْرًا مُن يَعِينَ ان بِينَ عالم كوئى بجي نهين يا يركه متعدد عالم بهي مگرايك كوزياده قرآن شَمَّالاً قَتْرُاً ' بَیْنَان مِیں عالم کوئی بھی نہیں، یا ہے کہ متعدد عالم ہیں مگراکک کوزیادہ قرآن ﴿ فَا لَمْ مُتَّالِمَ قَدُورُ اِن مِی مُشْرِلِین یا دِ ہے۔ اسی صورت سے باقی مسائل کو قیاس کرنا جائے کینی جوا حکام قرارت سوزیادہ ﴿

و حافظ كو في بمي منهي لو إن تينول صور بول مين برميز كارى وجر ترجيح مهوى -غَلَيرِ الأوسل الين الرئما زيول كو كسى امام كى اماميت ناگوار مويو إس كى تين صورتيس ہوں گی ۔ یالتہ امام میں کوئی رہے۔ را بی کتمی جو کہ مقتد بوں کے لئے با جیٹِ ناگوار تھی مثلاً وہ برعتی یا فاست ہے۔ اور ما اس کے ناگواری ہوگی کہ اس سے بہتر کو ئی اور شخص ہے جس کو میر ا مام موقع نہیں دیتا۔ ان دوبوں صورتوں میں امام گنہگار ہو گا اوراگر دہی مستحقِ اما مت تقااور اس سے بہتر کو بی نہ تھا بھر بھی مقتری اس سے نغرت کرتے ہیں تو اس صورت میں اسام اس سے بہتر کو بی نہ تھا بھر بھی مقتری اس سے نغرت کرتے ہیں تو اس صورت میں اسام

و ایج یعنی غلام یا حرامی کی امامت اس لیئے مکروہ ہے کہ یہ لوگ عوثما جاہل غیرمہزب ہوئے ہیں لیکن اگروہ عالم اور بر ہمزگار ہوں لو کوئی کرامت نہیں ، اندھے عام طور بر کیڑے گی حفاظت نہیں کر سکتے ، قبلہ کیطرن صبح نہیں کھڑے ہوئے ، اور اگر اندھا ہی سب میں بہتر ہے تک اور تا رہا

وَ الْمَبَتَ بِعَ الْمُتَكِينَ مِعْ كَا الْمُتَمَرُوهُ تَرَبِي بِ - بِعْ كَا تَعْرِلِينَ " مَا اَحُلَاثَ عَلَا خِلارَ الْحُقِّ الْمُتَكَفِّى عَرُثُ كَاسُولِ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْ إِلَّهُ مَلْدُي وَسَلَم مِنْ عِلْمُ وَعَمَلِ اَوْحَالِ اَوْحِفَةً الْحُقِّ الْمُتَكَفِّى عَرُثُ كَاسُولِ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ وَعَلَم و الْحَقِ الْمُتَكَانِ وَطُولِي مُسْبَعَةً إِلَا حَجَعَلَ وَيُنَا قِيمًا وَحِوَا ظَا مُسْتَقِيمًا - (ترجم) يعن وه علم و المَوْعِ الْمُتَكَانِ وَطُولِي مُسْبَعَةً إِلَا حَجَعَلَ وَيُنَا قِيمًا وَحِوا ظَا مُسْتَقِيمًا - (ترجم) يعن وه علم و عمل یا حال یا وضعت جو کسی ظاہری لیسندیر کی کے باعث یا ظاہری مشا بہت کیوجرسے اس طرایق حق کے برخلات دجورسول الٹر صلے الٹر علیہ دسلم سے حاصل کیا گیا ہے، ایجاد کرلیا گیا ہوا در میم

اس کو دمین قیم اور مراط مستقیم قرار دے لیا گیاہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر خیال کرنے کی ہے کہ اگر کوئی خلاب شرع کام کیا جاتا ہے مگراس كو دين كاكام منهي ما ما جا تا تو و و گنه كار يو بهوس كتاب مكراس كو مدعت منهي كما جائے كا -شادی کی رسمیں جو تفریح اور خوش طبی کے لئے کی جاتی میں چونکہ انکو خود ہی رسم یا تفریح سمجتے ہیں، دین کا کام مہیں سمجتے لہٰذا برعت مہیں ہوں گے الینتر حد جوازے اگر بڑاھے ہوئے ہیں تو مخنبار ہوں گئے اسے ہی جاعنوں کے بنائے ہوئے دستوراس یا سرکاری عیر سرکاری محكون اورا داروں كے قاعدے اور صابطے يونكه دين منہيں ماتے جاتے اس كئے أنگوبدعت نہیں کہا جائے گا البتہ کوئی ضابطہ خلاب شرع ہوتو آس کونا جائز یا حرام کہا جائے گا۔ ونظو آبل الصّلوٰ ہے : بین نماز کو لمباکر کے پڑا صنا بھی مکروہ ہے ، البتہ اگر قوم رضامند ہوتو

کوئی حرج نہیں لیکن بعض فقہا رسے سنت کے بقدر کی قید فرمائی ہے بینی قرار ت مسنونہ کی مقدار سے ذائد پڑھنا مکروہ ہے۔ اور دیگر مشارم کے قول کے مطابق نمازیوں کی حالت کے اعتبا رسے نماز ٹرھائی جائے۔

وُ الرَّکِ الْرِی ایک سے زیادہ نمازی ہوتو امام ستیے کیے کھوار کو گا۔ اور نمازی امام کے پیچیے کھوٹے ہوں گے۔ کے پیچیے کھوٹے ہوں گے۔

رفض كُن فيكا يَفْعَلُهُ الْمُقْتَلِى بَعْنَ فَمَ اعْ إِمَا مِهِ مِنْ وَاجِبِ وَغَيْرٍ وَلَهُ الْمُقْتَلِى مِن الشَّهُ تُكِ يُقِهُمُ وَلُوْ كَفَعُ الْإِمَامُ لَوْ الْمُقْتَلِى مِن الشَّهُ تُكِ يُقِيمُ وَلُوْ كَفَعُ الْإِمَامُ وَسُلُمَ الْمُعْتَلِى مُ تَلَا ثَالِي الدُّكُوعِ اوالسُّجُودِ يُتَالِعُهُ وَلُو ذَا وَ السَّهُ قَبْلَ الْمُعْتَلِى مُ تَلَا ثَالِمُ اللَّهُ وَلَا ذَا وَ السَّبُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ و

فصل اس و اورغیرواجب کے بیان میں جسکومقتدی اما کے فارع اس و اس کے بیان میں جسکومقتدی اما کے فارع اس کے سال سے کا موسیکے بعب کر سے کا

ترجیک استان کے التیات کے فارغ ہونے سے پہلے اگر امام سلام تھیر و بے تو مقدی مقدی استان کو پوری کر لے گا۔ اور اگر رکوع یا سجدہ میں مقدی کے تین مرتبرت سے بیشتر ہی امام سرامٹھا کے تو مقدی امام کی متا بعت کر سکا اوراگر امام

نا الرالايفال الحدد المرالايفال ہے ایک سجدہ زائد کرلیا یا قاعدہ اخیرہ کے بعد بھول کر کھڑا ہوگیا تو مقتدی امام کی متابعت مذكره اوراگرامام ين اسكو د سجد وك سائق مقيد كر دَيا د تعين اسى زائر ركعت كاسجده ہے سے کھڑا ہو گیا تومقتدی اس کا انتظار کرے گا ہیں اگرمقتدی اس سے پہنے ہی ، الم اس زائد رکعت کوشجد و سے مقید کرسے دلین اس زائد رکعت کا سجدہ کرسے ، شاام پر دیے تومقتدی کا فرض فاسد ہو جائے گا۔ اور امام کے التحیات پڑھ لینے کے بعد الم سے پہلے مقتدی کا سلام بھیرنا مکروہ تحریمی ہے شُلًا دِعاما دروِدِ شرکیت ہاتی رہ گیا تھا کہ آ مام سے سسلام تھیردیا توا ما منت جیوڑ دی جاتی ہے اور اگر بہلی التیاب کے پڑھ ھے کئے سے پہلے امام لحسلئ ككفرا هو جائع تواگرجیه میریمی ایک قول ہے كہ التجانت وحوری تعور كر ے مگر مانج قول میں ہے کہ التحیات ختم کرنے کے بعد تبیسری رکعت کے کیا ہے ا مام کے بھولے سے دوسی سے سے زائد کمیا ما قاعدہ انجیرہ کے بعد مجول سے کھڑا ورت میں اتباع نہ کر ہے ملکہ ہیٹھار سے انتظار کرسے آگرلوٹ آسے توا ام سلام کھے دیے کو نماز جائز ہوگی اور امام اپنی نماز کا اعادہ کرے وأتِّن قام المبيتي إمام ہے قاعدہ انچرہ نہیں کیا بلکہ تھولے سے تھڑا ہوگیا تو مقتدی آمام **م انتظار کرے، اور آگر امام کا انتظار ہز کیا ً اورسلام بھیرلیا اور امام کے زائد سجدہ نہیں کیا تو** اس صورت میں مقتدیٰ کی نماز فاسد مہوجائے ، کیونکہ یہ قاعدہ امام کے بغیر کیا ا درمقتدی امام کے بغیر کوئی رکن ا دا کرے تو اس سے فرض فا سد ہو جا تاہے۔ وفَصُلُ فِي الْأَدْكُ إِلِهُ الْرِدَةِ بَعُلَ الْفُرُونِ الْوَالِمُ السُّتَّةِ السُّتَّةِ مُتِّصِلًا بِالْفَرُ مِن مَسُنُونُ وَعَنْ شَمْسِ الْآئِبَةِ الْحُلُوا بِنَّ لَا بِأَسْ بِقِرَاءَةِ الْأَوْمَ ادِ بَايُمِنَ الْفَي يَضَةِ وَالسُّنَّةِ وَكِسْتِحَبُ لِلْإِ مَاهِ بَعُلَ سَلَامِهِ أَنْ يَتَحُوُّلُ

## الشرف الاليفنان شرى الما المادو لور الاليفنان ﴿

إلى يَسَارِ التَطَوَّعِ بَعُلَا الْعُمُ ضِ وَ أَنْ يَسْتَفْرِلَ بَعُلَا النَّا سَ وَيَسْتَغْفِرُ وَ اللَّهُ النَّا وَيَقَرِ وَ اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّ

## فصل ان ا ذ کارمیں جو فرکفن کے بیمنقول ہیں

<u>αδοβράσου το ασσάρου συσάρου το συσουρό το συσουρό το συσουρο</u>

## ﴿ الشرفُ الالفِناح شَرَى المَا الْمُدو لور الالفِناح ﴿

ہونا چاہئے اور دعا رخشوع ونضوع کے ساتھ مانگنی چا ہے۔

بالم مس ما يفيسكاله الله

وَهُوَتُمَا نِيَةٌ وَسِيرٌ كَ شَيْئًا ٱلكَلِمَةُ وَلَوْسَهُوا ٱ وْخَطَأُ وَالنَّاعَاءُ بِمَا يَشُبَهُ كَلَمُنَا وَالسَّلَامُ بِبِنَّةِ التَّجِيَّةِ وَلَوْسَاهِيًا وَرَدُّ السَّكَامِ بِلِبِسَابِهِ أَوْبِالمُ صَافَى بَوَ الْعُمَلُ الكُوْيُرُو تَحْوُمُ لِلسَّلَى مِن الْقِبْلَةِ وَأَحْيِلُ شَيُّ الصَّلَى مِن الْقِبْلَةِ وَأَحْيِلُ شَيُّ مِنْ خَارِج فَمِهِ وَلَوْ قُلَّ وَأَحُلُ مَا بَيْنَ اسْنَا نِهِ وَ هُوَ قُلُ رُ الْحِيَّمَ مَرْ وَتُنْتُوبُهُا كَالتَّنْخُنْحُ بِلَاعُنْهُ وَالتَّافِيْفُ وَالْأَنِيْنُ وَالتَّا وَيُه وَإِنْ يَفَاعُ مُبَكَاحِهِ مِنْ وَجْعِ أَوْمُصِيْبَةِ لَا لِمِنْ ذِكْرِجُنَّةِ أَوْنَا لِهِ وَتَشْمِيْتُ عَاظِسِ بِأَيْحُلُكَ الله وَجَوَابُ مُسْتَفْهِم عَنَ نِلاٍّ بِلا راكْ رالاً الله وَخَارِسُوء بالْإِسْتِرِجَاع وَسَارٌ بِأَلْحُمُكُ لِلْهِ وَعَجَبِ بِلَا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ أَوْسُحُنَاكَ اللهِ وَكُلُّ شَى قُصِلَ پوالْجُوَابُ كَيَا يَحْيَىٰ خُلِوالْكِتَابَ وَرُؤَيْتُهُ مُتَكِيِّم مَاءً وَتُمَامُ مُلَّةٌ مَا سِبِح الْحُفَتِ وَنَزْعُهُ وَتُعَلَّمُ الْأُرْجِبُ أَيْةً وَدِجُلَ انُ الْعَارِئُ سَأَتِزُا وَقُلُ رَبُّ الْمُؤْمِى عَلَى الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ وَتَنَ شَيْحُ فَأ بِئتَةٍ لِذِى شَرْتِيْبِ وَإِسْتَخَلَاثُ مَنْ لَا يَصْلُحُ إِمَا مًا مَا وَكُلُوعُ الشَّمْسِ فِي الْفَجْ وَزُوَ الْهَا فِي الْعِيْدَ يُنِ وَدُخُلُ وَتُوتِ العَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ وَسُقُو كُلُ الْجَبِلْا تَا عَنْ بُرُءٍ وَذُو الْ عُنْ رِالْمَعُنُ وُرِ وَالْحَلَّتُ عَمَدًا أَوْبِصُنْعِ غَيْرِ ﴾ وَالْإِعْمَاءُ وَالْجُنُونُ وَالْجُنَابَةُ بِنَظْرِادُ اِحْتِلاً مِم وَ مُحَا ذَا لَا النَّهُ تَهَا فِي صَلَّوْ فِي صَلَّوْ فِي مُطْلَقَيْ مُشْتَرِكَ مِ تَحْرُبُ مَتُ



#### تمازك مفسدات كابيان

و و د نماز کو فاسد کرنے والی ، باتیں ارسٹ میں کرکٹر دکوئی لفظ ، آگر حیر بھول ر ما خطا ا ورغلطی سے ہو ۔ ایسی چیز کی دِیعًا جو ہمآر سے کلام < آبس کی گفتگو ، کے شابه بهو - سخية د تعظيم وا دب، كي نبيت سي سلام كرلينًا اگرچه سهوًا بهو - مسليلام كا جواب زمان یا مصانجہ سے دینا د قصر ڈایا تمبول کر) عمل کثیر ۔سبینہ کا قبلہ کی جانب سے بھیرلینا ۔منہ کے باہ ی چز کا کھالینا آگرہے وہ تھوٹری ہی نہو د کرانتوں ، کے بیچ کی چیز کا کھا کینا جو پئنے کے برابرہو - بیناً - بلاعبذر کھنکھارنا - اُف کہنا - کراہنا - آہ کرنا -روسنے کی آواز بلند کرنا در د عت نہ جنت ما دوزخ کے ذکر سے ۔ پر حمک اللہ کہہ کر چھینکنے وا۔ ، دینا ۔ خدا کے شریک کے متعلق درہا فت کرنے والے کاجواب لا اللہ الا اکثر کہ کر د ہ خركا بواب إنا بشرواماالك راجون يرم عركر دينايا اليمي خركا جواب! لحديثرست دينا- عجيب جي سجان انشر کہ، کر دینا اور نیز ہرائیسی بات جس سے جواب مطلوب ہو جیسے یا بھی خذالکتاب ۔ تیمہ والے کا یاتی کو دیکھ لینا۔ موزئے پرمسیح کر نیوالے کی مربت جم كا ختر بهوجانا ،اس كاموره نكل جانا - أنتي كائسي آيت كإسبيكهلينا - برمنه شخص كأكسى طرها نیجنے والی چیز کو یالینا ۔ اشا رہے سے نما زیڑ سے والے کا رکوع اور سجر ہیر قسا در ہو جانا - صاحب ترتیب کو قضا نماز کایاد ایمانا کسی اسی شخص کو خلیفه بنا دبینا جو امام بننے کے قابل منہو - نمازِ فجرمیں آفتا ب نکل آنا - عیدین کی نماز میں آفتا ب کا ڈیھل جانا - حب ی نمازیس عصر کا وقت آجانا - ایھے ہونے پر زخم کے مجا ہے کا گرجانا -معددور کے عذر كا جاتا رسنا - قصرًا وضو تو لا لينا - ياكسي غير كے نعل سے حدث ہوجانا - بيہوشي - جنون -د شخینے یا اُ حتلام کے باعث جنابت ۔ قابل شہوت عورت کا مطلق نماز میں جو کتریمہ کے کہا ط سے مشترک ہو ایک ہی حگہ میں بلاکسی آڑ کے برابر آجا نا دلبشہ طبکہ ی امام نے عورت کے امامت کی منبت بھی کی ہو۔

کیفنسٹ : سینی عبادت کے سلسلہ میں فاسد کے معنیٰ باطل کے ہوتے ہیں اور معاملات کے سلسلہ میں فاسداور باطل میں فرق ہے نیز فاسداورباطل

توضيرتم

۱ دا کرتے وقت نہیں ہوا۔

في مكان منعل: يعنى حقيقة الك حكم بهويا حكما بهو مثلاً الك نيج بهاوراك اليه جبورك

بلا حائل ، یعنی اتنا نا صله منه مروکه جس میں ایک آدمی کھڑا ہو سکے مثلاً ایک ہا تھ لمبی اورایک انگل موٹی چیز آڑ مانی جائے گی ، اسی طرح سنر اس شخص نے اس کو پیچے ہٹے کا اسٹارہ بھی کیا ہو لیکن آگر امام نے عور توں کے امامت کی نبیت مذکی تھی یا اس تمازی نے اس کواشارہ کیا تھا میر عورت پیچے منہی تو عورت کی تماز تو ش جائے گی ، حاصل بیر کہ مقا بلہ عور توں کا مرد سے تو شرطوں کے یائے جانے پر مفب پر تماز ہوگا۔ دائورت کا قابل شہوت ہونا دی تا از دی تا دائی ہو دہی تھے ہٹنے کا اشارہ دھی مذکب ہو دہی کوئی آڑ مذہو دی اداریں اشتراک ہود دمی مرد سے پیچے ہٹنے کا اشارہ بھی مذکبا ہو دہی ام مت کی نبیت کی ہو۔

وَظُهُوْمُ عَوْمَ إِنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحُكَ تُ وَلَواضَطُمَّ إِلَيْ اِكَشُو الْمَرْأُوةِ ذِرَاعَهَا لِلْوُضُوءِ وَقِرَاء تَهُ وَاهِبًا اَوْعَالِمُ الِلُوضُوءِ وَمَكْتُهُ قَلْ رَادَاء وُكُنِ بَعُلَا اللهُ صُوْءِ وَمَكْتُهُ قَلْ رَادَاء وَكُنِ بَعُلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كَمْ يُشَارِكُ مُ فِنِهِ إِمَامُ هُ وَمُتَابَعُ مُ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهُو لِلْسَبُوتِ وَ عَنَ مُ إِعَادَةِ النَّجُلُوسِ الْاَخِيْرِ بَعُلَ اَدَاءِ سَجُلَةٍ صُلِبِيَّةٍ تَنَ كَرَهِ الْمَالِيَةِ مَلَ النَّجُلُوسِ الْاَخِيْرِ بَعُلَ اَدَاء سَجُلَةٍ صُلْبِيَّةٍ تَنَ كَرَهِ السَّلِ مُ الْعَلَى الْحَبُوسِ وَعَلَ مُ إِعَادَةٍ وَصُي اَدَّا لاَ مُعَلَى وَقَهْ قَهُ لَهُ أَل مَا مِالْسَلِهِ مَ عَلَى وَلَيْ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِي وَالسَّلَامُ عَلَى وَأَسِ وَكَعَتَ يُنِ وَحَلَ ثُمُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي وَالسَّلَامُ عَلَى وَأَسِ وَكَعَتَ يُنِ وَعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي وَالسَّلَامُ عَلَى وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَالُونِ وَالسَّلَامُ عَلَى وَالْمَالُونِ وَالسَّلَامُ عَلَى وَالْمَعْ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُونِ وَالسَّلَامُ عَلَى وَالْمَالُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى الْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمَعْ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُولِ وَالسَّلَامُ عَلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمَالُونِ اللَّهُ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ الْمُعْلِى وَالْمُعْلِيقِ وَلَامُ الْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَلِمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعِلِيقُولُ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَال

ا دراس شخص کے ستر کا کھل جا ماجس کو حدث دنما زمیں ) بیش آگیا ہے اگر حیہ ں پر مجبوری ہو جیسے عورت کا وصنو کرے سے کے لئے کلا ٹی کھول لینا اسٹے خفر <u> الإ و صنو کو جانب یا</u> و صنو کریے کو شنے کی حالت میں قرآن مثر یعن برط هنا ۱ ور حد ث بیش جانے کے بعب بلا عذر حالتِ بیداری میں ایک رکن کی بمقدار تھہر جانا ۔ قریب کے یا نی کو تھوڑ کر اس کے ماسوا دوسرے یا نی پر جانا ۔ حدث کے خیال سے مسیحد سے مکل جانا اورمسجد منہ وقد میں: سے گذر جانا ۔ این مگرسے د نماز کی حالت ہیں ، اس گمان سے بیٹ جانا کہ وضوبہیں ہے دیا > مرت مسے حتم ہو کئی ہے یا اس پر قضا و نمازہے یا اس پر نایا کی لگی ہوتی ہے اگر جبر وہ ان صور لوّل میں مسبحد سے نہ نکلا ہوا ور اپنے امام کے علا وہ دکسی دوسرے کو) لقمہ دینا۔اس نماز کے علا دِہ د جس کو پڑھ ر ہا ہے کسی د دسری نماز کیطرن نتقل ہوئے کی نیت سے اللّزاکبر کمون ہے کا ج كَبِنا - جبكه مذكوره بالإجيزين أخرى قاعده مين التيات كے بمقدار بليطنے سے پہلے ہو گئی ہونیز ہمز کا تبحیر میں دراز کرنا دکھینچناً، بھی نماز کو فاسد کردیتاً ہے د اسی طرح ) قرآنِ شریف میں دیکھ کر پڑھنا جواس کو حفظ نہ ہو ۔ کشفنِ عورت یا نجاستِ مالغہ کے ہوستے ہوسئے ایک رکن کو ا داکر نا یا ا د اگر مسکناکسی رکن کوجس میں ا مام شرمک بنه مهو میکادمقیدی کا پہلے ہی کرلینا ، مسبوق کا سجدہ سہویں امام کی متابعت کرنا ۔ سیری صلبہ آخری قاعدہ کے بعدیا دی آیا متاکہ ا داکرہے کے بعد تا عده اخیره کا عاده مذکرنا اور اس رکن کا اعاده مذکرنا جس کوسوت ہوئے ادا کیا تھا۔ اورمسبوق کے امام کا قبقہد؛ یا فقد احدث کرلینا آخری قاعدہ کے لبدینا فی دیون دورکعت والی، نماز د جیسے فرص فجر، کے ماسوایس دورکعت پرسلام پھیردینا یہ گمان کر کے کہ وہ

المُودو لؤرالالفيارج مسا فرہے یا بیرکہ وہنما زِ جمعہ ہے یا ترا و تکے ہے حالانکہ وہ عشار کی نماز تھی یا وہ نمازی نسا سهان تقایس سے اس فرص کو د ورکعت کا فرص خیال کر لیا تھا۔ مُطَلَّقُونُ عُوْرًا يَةِ : مَعَنَى حِس كُونِمَازِ مِينَ حَدِثْ مِيشِ ٱ جائے اوراس كى ستركھل ا حائے تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی ۔ مثلاً عورت وصور ہے کے کئے سینے با ہوں کو کھولتی ہے ہوّ ا ب اس کی نما ز فا سد ہو جا ہے گی ا ور بنار رنا درسیت منرہوگا ، اس صورت میں نما زنجا ۱ عاد ہ کرنا پڑے گا۔ وُ الْقِرَرُاءَةُ : يعنى حس شخص كو نمازيس حدث لا حق موكيا لويه وضو كے لئے جاتے ہوئے يا اً ہے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر تا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہوجا ہے گی بیسی نمار پس جو قرار ت فرض تھی اگر جہ و ہ پڑھتار ہاتو تماز نہیں ہوگی کیو بھریہ یہ فرعن ھالت حدث میں ا دا ہوگا یا جلنے کی حالت میں ، لہذا یہ فرص صبح نہ ہوگا ا ورجب نماز کا یہ فرص صبح مذہوگا ہو ہوری مكت كا بين جس كوحدث بيش والسائد كالمارك ركن كے بقدار مفہر ما ما بمي نماز كو فاسد كرديتا ہے -البتہ اگر مجع کی کٹرت یا ہجوم یا تکیر سطنے یا سو جانے کے باعث کھے و تفد ہوگیا تو وہ معذور سمھا جائے ان صور اوں میں اپنی جگہ سے اس خیال سے ہٹ رہا ہے کہ نماز او ف می اور وصوفوٹ جاسے کی مذکورہ بالاصوريوں نيس بيرخيال تھا ملکہ تماز کی صحت کا خيال تھا لہذا ان صوريوں ميں رُ فَتَعَنَّى الْحِ لَعِیٰ کسی شخص سے اسپے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہوجائے گی البتہ اپنے امام کو لقمہ دسینے میں نماز ئنہیں تو شی خوا ہ وہ اتنی مقدار بره چکا ہوجو جواز نماز کے لئے کا فی ہے الین تین آیتیں ۔ یا مذبرهی ہوں یا خواہ اس میں دوسري سورت ياركوع شروع كرديا مويانين ـ وَإِذَا حَصَلَتُ الرِّيعِيٰ آخَرِي قاعده مِينِ التَّيَاتِ بِرْهِ لِينِ مِالتِّياتِ كَي مقدار مِسْطِيغ كے بعد نذکورہ بالاصوریوں میں سہے کو ٹئ صورت پیش آئی تو نمناز ہو جائے گی۔ مَلْ ٱلْهُمُوزُ وْ ؛ النَّهِ اكْبِر كَيْ تَجْيِرِ مِن مِهِمْرُهُ كَا دَرازْ كَرْنَا - يَعِيٰ السِّر أكبر من الكر الشَّر كا الفت كلينجاا در اً للركها بويه جسله استغهاميه بهوگياً كوياً به دريافت كياجا رباسي كم كيا الترسب سے بڑاسے ظ ہر ہے کہ اس سے نماز فاسد ہوجا ہے گی، اسی طرح اکبر کا الف کھینے دسیے سے اکبار ہوگیا، يه مهمل لفظ سه اسسه مناز فاسد مهو جائے گی۔ وَ حِسْرَاءُ كُا الح بعيني اگرمتسه آن شرلين يا وه آيتيں حفظ تمتيں مگر نماز ميں ان كو ديجه كر

ا أكرد لور الايضار پڑھ رہا ہے تو اگر تسبران شریعیٹ کو ہا تھ میں اٹھائے پر کھا ہے تو نماز منہیں ہوگی ، ا دراگر قرآن ترلین یں اٹھا کئے ہوئے نہیں ہے نو نما زہو جائے گی۔ کشفٹ اِلْعُوْمُ کِوْ الح : بعنی اتنی دیر کشف عورت یا نایا کی کا رہنا جتنی دیر میں ایک رکن ا داکیا جا سکے، بس اگر نا باکی بدن برگرست ہی سادی یا ستر کھلتے ہی جھیا لیا تو نما ز مہیں تو سے گی دوالتداعلم مُسَاکِقَتُهُ : نیسی ام سے مقدی کا بہلے ہی کولینا مثلاً امام کے دکوع سے بہلے مقتری نے ا کا کرلیا اور امام کے دکوع سے بہلے ہی یہ مقتری کھڑا ہوگیا اور پھر دوبارہ امام کے ساتھ بوق كاسجدة سبهويس إمام كى متالعت كرنا - صورت مسئله يه سبي كه امام في توسلام بوق با بی ماندہ نماز پڑسصے کے لئے کھڑا ہوگیاا درسجیدہ بھی کرلیا اس کے بعد ا مام کو یا دہ یا ام اس کوسجد ؤ سہوکر نا تھا جنانچنہ اس لیے سجد و سہو کیا اب اس متبوق سے بھی امام کے سائتے سجدہ کیا تو اس صورت میں مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی لیکن وہ سبوق کھڑا ہوگیا تھا لیکن ابھی سجد ہنہیں کیا کہ امام سجدہ سہور کرسنے لگا تواس مسبوق کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیئے لیکن اگر مذکیا تب بھی نماز ہو جائے گی البتہ اس کوفرا عنت کے بعد سیرہ سہو کرلینا چاہئے وراگر ۱ مام سے غلطی سے سجد و سہو کر لیا تعنی اس برواجب تو منطقا مگراس کو خیال ہو گیا کہ واجب ہے اور سجدہ کر لیا اور اس میں مسبوق سے مجمی اس کی متابعت کی تب مجمی مسبوق کی نماز صحح ہوگی ۔ بہرحال اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بتن کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مسبوق حب حتی طور بوق موگیا یعسیٰ باقی نمازاد انبیگی میں وہ الم سے قطعًا غلیمہ، موگیا۔ عن کا اور اگرمسبوق الم مرکے مسلام بچیرسے سے پہلے مگر الم کے التحیات کے بعد کھڑا بو*ت کی تناز ہو جائے گی ، اوراگر* آمائم کے التحیات سے پہلے کھڑا ہو گیا تو اس کی صُلِبتَيْهَ ؛ یعیٰ وہ سجدہ جو نماز کا رکن ہے۔ سیرۂ سہویا سیرۂ تلاوت نہیں مگر مجدهٔ تلا دست کانجی تول مختار کے بموجب یہی ہے کہ اگرا خری فتی ہ کے بعد یا دا یا اور سجدهٔ تلا دست کرلیالو آخری تعبدہ کو دوبارہ کرنا جا ہے کیونکہ سجدہ تلاؤس حرار ہ کا تتمہ بہو تا ہے جس کا حِق ہیلے ہے اور قعبدہ اخیرہ ختم نماز پر ہو تا ہے اسی وجہ سے اسکو وَ قَهْقَهُ مَا الْهِ : بِينَى مبوتِ كے امام كا قبقه لگانے سے امام كى نماز نوا دا ہو جائے گئ ا درمسبوق کی تماز منہو گی اوراگر بلا تقدیموتب بھی حکم یہی ہے، یاتی یہاں تقدّا کی قیداس کے لگائی سے کہ اس حرت سے مقصد یو سے کہ نماز کوخم کر دسے ، تواس صورت میں ا مام صادبی کے نگائی سے کہ ان ہوگا۔ اب بیہاں جب شد کے نزد مکی نماز ہو جائے گی البتہ مکروہ تحربمی ہوگی۔ جس کا ا عادہ واجب ہو گا۔ اب بیہاں جب شد اس سے عمدُ اکیا ہے تو بظاہر نماز ہوجا نی جا سہتے ، اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ نہیں ۔ ہوگی کیونکہ یہ حدث قصدُ الوّسے مگر نماز خم کرنے کے مقدسے نہیں۔

بعق المجلوس الانتخار: اس كالتسلق قبعتبه اور حدث دولول سے ہے بینی آخری قدرہ كے بعد التحیات بڑھے یا اتن دیر بیٹھنے کے بعد التحیات بڑھ سكتا ہو۔ امام آواز سے منہس بڑا یا امام کے نعد التحیات بڑھ سكتا ہو۔ امام آواز سے منہس بڑا یا امام کے نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کی نماز کے تمام اركان ا دا ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کی نماز کے تمام اركان ا دا ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کے ترک کے باعث نماز مكروہ كری الكے سلام باقی رہ گیا تھا تو وہ وا جب ہے ركن سنہيں ، اس کے ترک کے باعث نماز مكروہ كری موگی نماز باطل نہ ہوگی مگر مسبوق کی نماز سے ذركان باقی ہیں تو اس کی نماز بیج ہی ہیں تو ط

# بَالْمِنْ رُلِّيِّ (لِقَابِرِي

مَنَ الْإِخْتِلَا فَاتِ لَاكْمَا لَوْ مِنَ الْهُمِّ الْمُسَائِلِ وَهِي مَبُنِيَّةٌ عَلَى قوا عِلَىٰ الْشَكَ مِن الْإِخْتِلَا فَاتِ لَاكْمَا لَوْمَ اللَّهُ الْمُكَا لَهُ قَاعِلَةٌ شَهُ عَلَيْهَا فَالْاصُلُ مِن الْإِخْتِلَا فَاتِ لَاكْمَا لَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَا اللَّهُ تَعَالَى تَغَيَّرُ النَّمَعٰى تَغَيَّرُا فَاحِشًا وَعَلَى مُن الْمُخْتَى اللَّهُ الْمُكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُكَا اللَّهُ الْمُكَا اللَّهُ الْمُكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُكَا اللَّهُ الْمُلَكِّدُ الْمُكَا اللَّهُ الْمُلَكِّ اللَّهُ الْمُلَكِّ الْمُلَكِّ الْمُكَالُ اللَّهُ الْمُلَكِ اللَّهُ الْمُلِكُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّةُ اللللللَّةُ اللللللَّهُ الللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللللللَّهُ اللللللَّةُ اللللللللَّةُ الللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللللللَّةُ اللللللَّةُ اللللللللللَّةُ الللللللللللَّةُ اللللللِّةُ اللللللللَّةُ ا

الْفَصُل مَسَا رِّلُ وَالْأُولَى الْخُطَأَرُف الْإِعْزَابِ وَيَدُخُلُ فِيهِ تَخْفِيفُ الْمُشَدَّةُ وَعَكُسُهُ وَقَصْرُ الْمَهُ لُ وُدِ وَعَكُسُرُ وَفَلِكًا لَهُمْ مَعْكُسُرُ فَإِنْ لَمُ يَتَغَاثَرُ بِ مِ الْسَمَعَىٰ لَا تَفْسُ لُمُ بِهِ صَلَوْتُ إِلْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَإِذَا تَغَاثَرَ الْمُعَىٰ غَوُ أَنْ لِعَمْ أَ وَإِذِا بْسَكِي إِبْرًا هِيمُ رُبُّ يَرِفُعُ إِبْرًا هِيمُ وَنَصَبِ رَبِّهِ فَالصَّحِيمُ عَنْهُ مَا المُفَسَادُ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْ لِ أَبِي يُوسُفَ لَا تَفْسُلُ لِا تَسَادُ لَا يَعْتَبِرُ الْإِعْرَابِ وَبِهِ يُفْتَى وَاجْمَعُ الْمُتَأْخِرُونَ كَمُحَمَّدِ بِنِن مُقَاتِل وَعدبنِ سَلَامِ وَإِسْلِعِيْلِ الزَّا حِدِ وَ أَبِى نَكُوسَعِينِ الْبَكْنِي وَ الْهِنْ لَ وَإِنْ وَإِبْنِ الْغَضْلِ وَالْحُلُوا فِي عَلَى أَنَّ الْخَطَاءَ فِي الْإِعْرَابِ لَا يُعْسِلُ مُطْلُقًا وَإِنْ كَانَ مِمَّا إِعْتِقًا وَلَا كُفْسِرُ لِأَنَّ أَحُتُزَالْتَاسِ لَا يُمَيِّزُونَ بَايْنَ وُجُودٍ الْإِعْرَابِ وَفِي إِخْتِيَارِالْصُوا فِي الْإِعْرَابِ إِيْقَاعُ النَّاسِ فِي الْحَرَجِ وَهُوَ مَرْنُونُ عِيْشَى عًا وَعَلَى هٰذَا اَ مُسْنَى فِي الْخُلَاصَةِ نَقَالَ وَفِي النَّوَ ازِلِ لَا تَعْسُلُ فِي الكُلِّ وَبِهِ يُفَتَّحُ ﴾ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هٰذَا فِي مَا إِذَ اكْتَانَ خَطَاءً أَوْ غُلُطّا وَهُوَ لَا يَعْلَـمُ أَوْ تَعَمَّدُ ذَلِكَ مَعَ مَالًا يُغَيِّرِ الْمُعَنى كَيْدُ اكْنَصَبِ الرَّحْنَ فِي قُولِمِ تَعَالَىٰ الرَّحُلْنُ عَلَى الْعُرُشِ اسْتُولَى أَمَّا لُوتَعُمَّلَ مَعُ مَا يُغُرِّرُ الْمَعْنَ كَتِبْرُ ا أَ وَ يَكُونَ وَعُتِقَادُ لا كَفْرَا فَالْفَسَادُ حِينَئِينِ ٱقُلُّ الْأَحْوَالِ وَالْمُفْتَى بِهِ قُوْلُ أَبِي يُوسُفُ وَأَمُّا تَخْفِيفُ الْمُشَلَّةِ كُمَا لَوْ قُرَأُ إِيَاكَ نَعْبُ لَا أَوْ رَبَ الْعُلَمِينَ بِالنَّخَفِيفِ فَقَالَ الْهُنَا كُرِّرُونَ لَا تَفْشُكُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِلِسُتِثْنَاء فَيْ عَلَى الْمُخْتَأْرِ لِآتٌ تَرُكُ الْمَرِّ وَالتَّتُ مِيْدِ بِمُنْزِلَةِ الْحُطَاءِ فِي الْإِعْرَابِ

اشرف الاليفناح شرى المروف الاليفناح المردد لور الاليفناح

كَمَافِي قَاضِى خَان وَهُوَ الْاَصَحُّ كَمَا فِي الْمُضَمُول تِ وَكُلُمُ انْصُ فِي السَّافِي الْمُضَمُول تِ وَكُلُمُ تَشَالِ سِيدِ السَّاخِيْرِةِ عَلَى اَنَّهُ الْاَصَحُ كَمَا فِي إِبْنِ اَمِيْرِ حَاجٍ وَكُلُمُ تَشَالِ سِيدِ السَّاخَقَة فِي الْمُحَلِّفِ وَ التَّقْمِيْلِ وَكَانَ الْطَهَا وُالْمُلُ غَمِ السَّعَظِيدِ وَكَانَ الْمُلَا اللَّهُ الْمُلَا فَى الْمُحَلِّفِ وَ التَّقْمِيْلِ وَكَانَ الْمُلَا وَاللَّهُ الْمُلَا فَى الْمُحَلِّفِ وَ التَقْمِيْلِ وَكَانَ الْمُلَا وَاللَّهُ الْمُلَا فَى الْمُلَا اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُونُ وَ وَالسِّولِ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُونُ وَ وَالسَّالُ اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُلْلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُكُلّمُ اللّهُ الْمُلْلُلُهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

قرارت كرنبواك كى غلطى كابتيان

زُلة القبارى یعن قرارت کرنے والے کی غلطی کے احکام نہایت حروری م سر المسلمان المرسلمی نظریں یہ خیال ہو تا ہے کہ ان کے لئے کوئی قواً عدمقر منہیں مگرد ترفیقت میں اختلاف واقع ہوا ہے اور بھران مختلف یہ خیال غلال کی نظروں میں اختلاف واقع ہوا ہے اور بھران مختلف نظریوں کے بموجب بچھ قوا عدم رتب ہوئے ولئة القاری کے احکام ان قوا عدکی روشنی میں ترکیب ہیں ۔ غلط قرارت سے جولفظ پیدا ہوا اِس کے متعلق امام اعظمٰم اورِامام محرُم یہ بحث نہیں کرنے ے میں ہے یا نہیں ۔ ان کے نز دیک ضابطہ پیہے کہ اگر معنیٰ میں نمایاں تبدیلی مہوئٹی ور نہنماز فا مسد نہ ہوگئ - اورامام ابو یوسف کا ضا بطہ اس کے بر ہے و ہ معنٰ کے نمایاں یا معمولی تبدیلی سے نماز کو فا سد نہیں کہتے ۔ان کے نز دمک ضابط یہ ہے کہ غلط قرار ت سے جو لغظ ہیدا ہوا ہے اگروہ قرآن میں کسی مگر موجو د ہے تو نماز فاس نهیں معنیٰ میں خوا کہ تبدیلی ہویا نہ ہو ، اگر و ہ لفظ قرآن پاک میں کسی حگہ موجود نہیں تو نماز فاسد ہو جائے گئی۔ اما ابویوسف کے نز دیک اعراب کی تبدیلی کا کوئی اعتبار نہیں یہ اختلات اس صور يس بك خطايا فراموشي سے لفظ مِن علطي مبوكئ ببوليكن اگر قصدًا غلط برط ها يو بالا تفاق بهر صورت میں نماز فاسر ہو جائے گی البتہ اگر حمد و تناکیے سننے اس سے پیدا ہو رہے ہیں تو علامہ ابن امیرالحاج سے یہ بتایا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوئی۔ یہاں چندم اکل بیدا ہوتے ہیں۔ پہلامسٹنلہ اعراب کی غلطی کے متعلق ہے ۔ یعنی زبر ، زیر ، بیش میں ایک کے بجائے دوسرے کو برم دیاجائے یا تب دیر کے بجائے تخفیف ، یا تخفیف کے بجائے تشدید، یا مد کے بجائے تقر، یا اس کے برعکس یااد غام کے بجائے بلا ا د غام یااس کے برخلات ۔ ا عرات کی غلطی 🍴 ا عراب کی غلطی سے معنیٰ میں تبدیلی نہ ہو بو متفقہ قول ہے کہ نماز میں فریا د

نہیں آ تا دکا فی المضرات ، اوراگر منے میں تبدیلی پیدا ہو جائے مثلاً کو افوا بتلی إبراً هیم کرت الله ابرائیم کے میم پر بپین یارب کی با پر زبر برطر حدلے تو امام ابو صنعة می کرد میں اور امام محد را کے صابطہ کے بوجب صبح روایت یہی ہے کہ اس کی نماز فاسد مہو جائے گی کیونکہ معنی میں نمایاں تبدیلی پر براہوگئی۔ اور امام ابولو سعت می ضابطہ کے بموجب نماز فاسد خرمو تی ایاں تبدیلی سید کی ونکہ اس کے نزد مکی اعراب کا اعتبار نہیں۔ اور فتوئ اس پر سبے چنا بجہ محد بن مقائل می برن سلام ، اسلمعیل زابد ، ابو بر سعید بلنی ، مبندواتی ، ابن فضل اور طواتی جیسے حضرات منافری کا فتوی یہی سبے کہ اعراب کی غلطی ایسی ہی کیوں کا فتوی یہی سبے کہ عوام الناس اعراب کی صور ہوت سنہوجس بر عقید ہ جمالینا کفر سبے۔ ان حضرات کی دلیل یہ سبے کہ عوام الناس اعراب کی صور ہوت سیس تر نہیں کرسکتے لہٰذا صحب اعراب کی حید لگانے میں عوام برغیر قا بل بر داستنت تنگی ہے۔

د حس کونمریست سازانطا دیا ہے ،۔

مہیں ہوتی۔

رد) مُثَدَّد کی تخفیف ، جیسے آیاک نعبگ ، کرب العلین تشدید کے بغیر ۔ متا تزین کا قول یہ ہد کرمسلک فحاریم ہے کہ اس صورت میں نماز نہیں تو شی کیونکہ مدیات دید کے چوڑ دسینے کا دہی عکم ہوگا جواعراب کی غلطی کا - جنا بخہ قاصی خال میں یہی تخریر ہے ، اور مضمرات کی تشہر ہے ہجوب یہی قول صحیح بھی ہے ، دخیر ہیں بھی یہی تصریح ہے کہ یہی قول صحیح ہے اور ابن امیرالحاج نے بھی یہی فرمایا ہے ۔ فخف کو مشد د بڑ سف کا بھی یہی حکم ہے جو مشد دکو فخف پوٹسے کا حکم ہے علیٰ 'ہزا اظہار مرعنم اور اس کے برعکس وغیرہ - بہر حال یہ تمام صورتیں ایک ہی حیثیت رکھتی

ہیں ا دراعراب کی غلطی میں جوا خملا من ا ورجو فیصلہ ہے وہی ان تمام صورتوں میں بھی چلتا ہے۔

(أَلْمُسُئُلُةِ النَّالَيْ مَنَى الْوَتْعِ وَالْإِبْتِنَاء فِي غَيْرِمُوْضَعِهِ مَا فَإِنْ لَمُ يَعَاقَرُ بِهِ الْمُعَىٰ فَالْمُ مَنَا بَحِرين وَإِنَ تَعْيَرُ الْمُعَىٰ فَفِيهِ إِخْتِلَا فَ وَالْفَتُوى عَلَى مُ الْفُسَاء بِكُلِّ كَالِ وَهُو قُولُ عَامَتُ بِالْمُعَىٰ فَفِيهِ إِخْتِلَا فَ وَالْفَتُوى عَلَى مُ الْفُسَاء بِكُلِّ كَالِ وَهُو قُولُ عَامَتُ بِ الْمَعَىٰ فَفِيهِ إِخْتِلَا فَ وَالْفَلَى وَلَى الْمَالِي وَلَى الْمُنْ وَلَى الْمُعْلِى وَلَيْ وَالْفَلَى وَلَى الْمُنْ وَالْمُولِي وَالْمُنْ وَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَى وَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلَى الْمُنْ وَلَى الْمُنْ وَلَى الْمُنْ وَالْمُ وَلَى وَلَى الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلَى الْمُنْ وَلَى الْمُنْ وَلَى الْمُنْ وَلَى الْمُنْ وَالْمُنْ وَلَى الْمُنْ وَلَى الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولِ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُنْ وَالْمُولِلِلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُولُولُ

وقف کو جیوڑ دے تو معادے علماء کے نز دیک نماز فاسد نہ ہوگی۔ جزوری مسئلہ: اگر ایک کلمہ کاکو نی شکڑا دوسرے سے الگ کر دیا مثلاً الحداث کے کاارادہ تھا مگر بہتے الگ کر دیا مثلاً الحداث کے کاارادہ تھا مگر بہتے ال کہ کرلام بروقف کر دیا ، یا اُل کہہ کر جار پر یا میم پر وقف کر دیا مت لا وَالْعُلْ یَا اِتْ پِرْ مِعْنَا جَا ہِتَا بِھُوا ۔ وَالْعَا کِہ کر سائس لوش جانے یا مثلا باتی حصہ بجول جائے کے باعث عین پر وقف کر دیا بھر باقی حصہ بوراکر لیا یا اس کو بھوڑ کر دوسری آبیت مشروع کردی لو د مفرور بت اور عموم بلوی کے بیش نظر ، عام مشا کے کا مسلک بہی ہے کہ ان صورتوں میں بناز مہیں لو ٹی اگر جرمعیٰ میں شبدیل ہو جائے ۔ کما فی الذخیرہ و ہوالاضے کما ذکرہ الواللیف۔

﴿ ٱلْمُسْئِلَةُ الثَّالِثُنُّ وَضُعُ حَرْبِ مَوْضَعُ حَرْبِ أَخَرَ فَإِنْ كَانَتِ الْكَلِمَةُ لَا يَخُرُجُ عَنْ لَفِطَ الْعُمُ أَنِ وَلَهُ مَنَتَعُ لِيُّربِ الْمُعَىٰ الْمُوَادُ لَا تَفْسُلُ كُمَالُوْ تَرَأُ إِنَّ الظُّلَمُونَ بِوَاوِالرِّفِعُ اَوْقَالَ وَالْإَرضِ وَمَا دَحْهَا مُكَانَ طَلْحُهَا وَإِنْ خَرَجَتْ بِهِ عَنْ لَغَظِ الْقُر أَنِ وَلَـ مُ يَتَغَيَّرُ بِهِ الْمُعَىٰ لَا تَعْسُلُ عِنْدُ هُمَاخِلًا فَا لِا بِي يُوسُفُ كُمَا قَرَأُ قَيًّا مِينَ بِالْقِسْطِ مُكَانَ قُوَّامِيْنَ ٱوْدَقَادًا مُكَانَ دَيَّارًا وَإِنْ لَمُ تَخَرُّهُ بِهِ عَنْ لَغُطِ الْقُرْ الْ وَتَعَيَّرُبِهِ الْمَعُنَى فَالْخِلَافَ بِالْعُكْسِ كَمَا لَوْ قَرَأُ وَ أَنْتُمُ خَامِلُ وْنَ مَكَانَ سَامِلُ وْ وَلِلْمُتَأْخُرِمِينَ قَوَاعِدُ الْخُرَعَايُهُا ذَكُونَا وَاقْتَصَرُنَا عَلِى كَاسَبُقَ لِإِظْرَادِهُ فِي كُلِ الْفُرُ وَعِ بِخِلًا فِ قُو اعِلِ الْمُتَأْخِرِينَ ، وَاعْلَمُ ١٠ أَنَّهُ لَا يَقِيشُ مُسَائِلَ ذَكْتِهِ الْقَارِى بَعْفُهَا عَلَى بَعِضِ إِلَّا مَنْ لَكَ دِرَايَةٌ بِاللَّغَرِ الْعَرَبِيِّةِ وَالْمَعَا فِى وَغَيْرِ وَ لِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّفْسِائِرُكَ مَا فِي مُنيَةِ المُصَهِّى وَفِي النَّهُم وَٱنْحَسَنُ مَنْ كَخَصَّ مِنْ

الشرف الاليفناح شرى الماليفناح المحدو لور الاليفناح ﴿

كَلَامِهُمْ فِي زَلَّةِ الْقَادِى الْكَمَالُ فِي زَادِ الْفَقِيْرِفَقَالَ إِنْ كَانَ الْخَطَاءُ فِي الْإِعْرَابِ وَلَهُمُ يَتَغَكَّرُبِ الْمُعَىٰ كُكُسُ قَوْ امَّا مُكَانَ فَيْحِهَا وَفَتِح بَاءِ نَعْبِلُ مَكَانَ خَمِّهَا لَا تَعْسُلُ وَإِنْ غَيَّرُ كُنُصِبِ هَهُزَةِ العُلَمَاءِ وَخَمِّهُ هَاءِ الْجَلَاكَةِ مِنْ قولِم تعالى إنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ وِالْعُلَمْوُ تَفْسُلُ عَلَى قُوُ لِ الْمُتَقَالِّ مِينَى وَ انْحَتَلَفَ الْمُتَا ثُجِّرُ وَنَ فَقَالَ ابْنُ الْفَصْلِ وَابْنُ مُقَاتِلِ وَاَبُوْحَغُفِهِ وَالْحُلُوَ الِئٌ وَابِنُ سَلَامٍ وَإِسْمُعِيْلُ الزَّا هِرِئُ لِاتَّفُسُكُ وَقُولُ هٰؤُ لاء أوْسَعُ وَإِنْ كَانَ بِوَضْعِ حَرُفٍ مَكَانَ حَرُفٍ وَلَمُسِتَغُلَّإِ الْمَعْنَى غواتيًّا بَ مَكَانَ أَوَّ اب لَا تَفْسُلُ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ تَفْسُلُ وَكُثْنُوا مَا يَقِعُ فِي قِرَاءً تِهِ نَعُضِ القَرُوِيائِينَ وَ الْأَثْرَاكِ وَالشُّؤدَ انِ وَيَاكَ نَعُبُلُ بِوَادِ مُكَانَ الْهَمْزَةِ وَالصِّحَاطَ الَّذِينَ بِزِيَاءَةِ الْاَكْ لِفِ وَاللَّامِ وَحَرَّحُوا فِي الصِّورَ تَنْنِ بِعُدَرِمِ الْفَسَادِ وَإِنْ غَيُّرُ الْمَعْنَى وَ تَمَامُمُ فِيْدِ فَلِيرُ اجِعُ وَاللَّهُ سُبِيًّا حَنَّهُ وَتَعَالِىٰ اعْلَمُ وَاسْتَغُفِمُ اللَّهُ الْعَظِيرَ ﴿

پڑھ دیا جائے تواس صورت میں مسئدسابق کے برعکس ائد کے اقوال کا اختلات ہوگا لین امام الوتو کے نزد میک تونماز فاسد ہوگا اور تفرت امام ابوقی اور تفرت امام ابوقی اور امام محد کے تول کے بوجب نماز فاسد ہوجا سے گی متاخرین سے مذکورہ بالا قوا عد کے علاوہ کے اور قوا عد بھی ترتیب دیئے ہیں مگر ہم نے مرف مذکورہ بالا قوا عدیر اکتفار کیا ،کیونکہ یہ توا عد نمام فروعات میں نا فذہوجاتے ہیں ،اور متا خرین کے قوا عدمیں یہ بات نہیں ،

تشخبیط بی میر در می شخص قیاس می می می می ایک کو در در سرے پر دہی شخص قیاس کرمسکتا ہے جس کو عربی لغت مصلے اور اس کے علاوہ ان امور کی کا فی واقفیت ہو جن کی

فسيريس مزورت براتي سب . ` ( منية المصلي )

علامہ کیآل کے اس مسئلہ میں فوادالتف رمیں منہا بت ہی بہتر اور سب سے عرہ طور پر کلام فقہ ارکا فلاصہ بیان کردیا ہے۔ علامہ موصوف فرائے ہیں کہ اگر اعراب میں فلطی ہوا دراس سے معنی میں تبدیلی مذہ ہو جیسے بو اما میں زیر کے بجائے در بر یا نعبی میں با کے بیش کے بجائے زبر بڑھا جا سے بیا دی ہوجائے جیسے اِنما ، اور اگر معنی میں تبدیلی ہوجائے جیسے اِنما ، بین میں میں میں جب بیش اور علماء کے بینی اور علماء کے بین فلا اسٹری بات میں علماء متقد میں کا اختلات ہے ۔ ابن فطل ، ابن مقاتل ، ابو جھز ، کہ نماز فاسد منہ ہوگی ۔ ان تحذات کا تو ل میں موجات کے بیائے دوسا ہون میں بوت ہو تا کہ بیائے دوسا ہون میں بوت ہو تا کہ بین میں میں ہوتی ۔ اور اگر حوف میں غلطی ہوئی ایک ہوت کے بجائے دوسا ہون برطور میں جو گی ۔ اور ابوسید کا قول فسا دے متعلق مروی ہے ۔ بیااو قات عرب کے برائ فاسد منہ میں ہوتی ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں مینی الف کے بجائے دوسا ہون دریا تا ہو ہوئی ، ترکی یا صبحتی وغیرہ ایک کے بجائے ایک کے بجائے ویاک پڑھ دریتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں مینی الف کے بجائے دور ہیں ۔ ان مور توں میں تور کی ہو دستے ہیں۔ ایسی الف کے بجائے ویاک میاز فاسد ہیں الف کا میں الف کے بجائے دور اور والے میں دور وی ہو دیتے ہیں دیتے ہیں۔ ایسی الف کے بجائے دور اور والے میں الف کے بجائے دور اور والے میں دور وی مور وی ہوں الف کے بجائے دور والے دور والے میں دور وی مور وی میں تور کی میاز فاسد ہیں ہو تی ہیں۔ دیتے ہیں۔ دیتے ہیں دور وی مور وی میں تور کی میاز فاسد ہیں ہوتی وی دور وی میں تبدیلی ہو۔

رفَصُلُ ) لَوُ نَظَرَ النُمُصَلِّى إلى كُنْتُوبِ وَ فَهِمَهُ اَوْ اَكُلُ كَا اَبْنُ اَسْنَا نِهِ وَ فَهِمَهُ اَ وُ اَكُلُ كَا اَبُنُ اَسْنَا نِهِ وَ فَهِمَهُ اَ وُ اَكُلُ كَا الْبُنُ اَسْنَا نِهِ وَ كُلُ كَا لَا يَعْمَلُ كَتْ يَبُولُ كَتْ يَبُولُ كَا يَعْمُونُ إِلَى فَرْجَ الْمُطَلِّقَةِ بِشَهُو إِلَا تَعْسُلُ بِنَظِيمٍ إِلَى فَرْجَ الْمُطَلِّقَةِ بِشَهُو إِلَى فَرْجَ الْمُطَلِّقَةِ بِشَهُو إِلَى فَرْجَ الْمُطَلِّقَةِ بِشَهُو إِلَى الْمُطَلِّقَةِ بِشَهُو اللَّهُ اللَّهُ الْمُطَلِّقَةِ اللَّهُ الْمُعَلِّقَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْقَالَةُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُولِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعْلِقُلُمُ اللَّهُ الْمُؤْ



ذِرَاعَيْهِ وَتَشْهِ اَبُوكُ عَنْهُ مَا وَصَلَوْتُ الشَّرُ الْوَيْلِ مَعَ قُلْ اَرْتِهِ عَلَى الشَّرُ الْوَيْلِ مَعَ قُلْ اَرْتِهِ عَلَى الْبُسِ الْقَويُصِ وَرَدُّ السَّلامِ بِالْإِشَارَةِ وَالتَّرْ ثُبُعُ بِلاَ عُلْ بِ وَعَقُصُ شَعُرِةٍ وَ الْإِعْمِ الْرَحَ هُو شَكُّ الرَّاسِ بِالْهِنْلِ بَلِ وَتَرُكُ وَسُطِهَا مَكُسُّوُفَا مَكُسُّونَ فَوْ مِهِ وَسَل لَكُ وَ الْإِنْلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِينِ الْمَيْدُ وَ الْمَا وَالْإِنْلِ اللَّهُ الرَّاسِ بِالْهِنْلِ اللَّهِ الْمَاكُونِ وَسُطِهَا مَكُسُّوفَا اللَّهُ وَلَا فِي التَّلُو وَ سَك اللَّهُ وَلَا فِي التَّلُو وَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فِي التَّلُو وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّحْ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فِي التَّلُونِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا فِي التَّلُونِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فِي التَّلُونِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

نما زبڑھنے والے کے لئے ستہتر چیزیں مکروہ ہیں۔ کسی واجب یا سنت کا نقدا چیوٹر سے کھیلنا ، کنکریوں کو الٹ بلٹ کر نا۔
مگر سجدہ کرنے کے لئے ایک بار کنکریوں کو بلٹے اور مہوار کرسے میں مضالفہ

ترجكه

سنہیں دا کیک بارسے زیا دہ مکر دہ ہے ۔ انگلیوں کا چٹخانا ، انگلیوں میں جال فوالنا دیعی ایک فہا ہے کہ کہ انگلیوں کو دو سرے ہاتھ کی انگلیوں میں بھنسا دینا ، ۔ کو کھ پر ہاتھ رکھنا ۔ گردن موثر کر دیجھنا ، ۔ دا قعار ، کئے کی طرح بیٹھنا ، دونوں سرین زمین پر رکھ کر دونوں گھٹے کھڑے کرکے بیٹھنا ، ۔ دونوں کلا ئیوں کو دسجہ و کے وقت زمین پر ، بچھانا ۔ کلا ئیوں کے اوپر سے آستیں چڑھالینا دمون ، پانجامہ بین کرنما زبڑھنا د جبکہ و ہ کرتا ہینے کی قدرت رکھتا ہے ، ۔ اشارہ سے سلام کا جواب دینا کی بلا غدر جہار زانو پلو تھا مارکر بیٹھنا د مرد ، کو مرک بالوں کا باندھنا ۔ اعتمار لیمی رو مال سے سرکا کی باندھانا اور بیچ کے حصہ کو کھلا سچوڑ دینا ۔ کیڑوں کو جننا ۔ کیڑوں کو مدن پر لئکا لینا بین اس کی باندھانا اور بیچ کے حصہ کو کھلا سچوڑ دینا ۔ کیڑوں کو جننا ۔ کیڑوں کو مدن کو مدن پر لئکا لینا بین اس کی ج

ο συσυσο συσο συσυσο συσυσο συσυσο συσο συσο

اكردو لورالايضال اشرف الالصناح شرى الإليناح شرى الإليناع شرى وضع کے برخلاف برن پرڈال لینا ، کیرسے میں اس طرح لیٹ جانا کہ دو اوں باتھ مذنکال سے۔ ا در کیٹرے کو داہن یا بائیں بغس کے نئے سے تکال کر دونوں کنا روں کو بائیں یا داہنے مؤٹر سے پر ڈوان کینا، حالتِ قیام کے ماسوا میں فرآن شریف پڑھنا، نفل نماز میں بہلی رکعت کو دراً ز کر نا اِ در باقی تما کا زوں میں دوسری پہلی رکعت سے دراز کرنا ۔ فرض کی ایک رکعت میں کسی سورہ کو با ربار بڑھنا اور جوسور ہ بڑھ جیکا اس کے اوپر کی سورہ کا پڑھنا اور دوسور ہوں کے بیج میں جن کو دورکفتوں میں پڑھا۔ ایک سور ہ کا فاصلہ جیوڑ نا نوست بو کا سونگھنا اسیے کیڑے سے پایسکھے سے ایک یا دو مرتبہ ہواکر نا سجدہ وغیرہ میں ہائتوں یا بیروں کی انگلیوں کو قبا سے تھیر کینا رکوع میں گھٹوں پر ہائتھ رکھنے کو چھوڑ دینا۔ سے وہ للہ صلی : یعنی مکروہ ، محبوب اور بسندیر ہ کے مقابلہ میں بولاجا تا ہے . اتس کی دونسمیں ہیں ۔ تحریمی اور تنزیبی ۔ اگر کسی فعل کے متعلق مالغت وار د ہونی ہے مگروہ آپنی کختلی اور قوت مسندسی اس در جہ پر منہیں کرجس سے حرمت ثابت ہو سکے بواس مانعت سے کرا ہت تحریمی ثابت ہوگی اوراگراس فعل کے متعلق ما لغت وارد منہیں ہوئی بلکہ کسی سنون فعل کے ترک کے با عث کراہت بیدا ہورہی ہے ہو یہ کراہت تنزیبی ہوگی ۔ مکردہ تنزیبی مباح کے قریب ترہیے اور مکردہ تخریمی حرام کے ہم جنس ہے۔ جو بناز کراہت کے ساتھ اداکی جارئے اس کو اسی طرح لوٹالینا چاہئے جس میں کراست مذہبو علیٰ 'ہٰزاکسی وا جب کے حجو شنے پر اگر جبی نماز ہو جاتی ہے مگر لو ٹانا واجب یں رہا۔ سبے ادر سنت کے حجو سٹنے پر لوٹا نا مسانون سبے۔ دوالترا علم ، ترك واجب ألى: يرايك اصولى اور كلى مستله ب اسى لئ اس كوييل بيان كيا-آبرزه اس کی مثالیں اور جزئیات آرہی ہیں۔ ڪَعَبِتُهِ: يه بھي مُكَرُّوبات مِين سيے ہے كيونكوخشوع كے فيالف ہے۔ قرآن كريم ميں ہے وَالَّذِينَ هُ مُهُ فِي حَمَلوْ تِهِمْ يَخَا شِعُونَ بِرسول التُرصِلِ التُرعليه وسلم كا إرشار رہے إِنَّ اللّٰهُ لَعَالَىٰ كُرِم لاَ لْكَمُ الْعَبَتَ فِي الصَّلَوْةِ وَالرَّفَتِ فِي الصِّيَامِ وَالرَّحْعَكَ عِنْلُ الْمُقَابِرِ. عبث اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائرہ نہ ہو۔ یعی ایسا عل تجرمما زکے افعال میر ے نہ ہو۔ ‹ والنزاعلم › قلب الحصلیٰ إلى يونى يہ بھی ايک طرح كا كھيل ہے ۔ البتہ اگر سحدہ كرنا دشوار ہوئو ايك باركناريو كوسمواركرسنے بين كوني مضائفة نہيں. ضرفع الله الكلم المحكى الكليون كو دوسرك المليون مين داخل كرنا الكليو

وقراء قاسور في فوق الخ ين اگريبلى ركعت بين قرآن شرايف ختم كياب ميساكه تراوي مين به تا ب او د دسرى ركعت بين ال شرسه بيره مسكتا ب ملكه افضل ب و مترى دومرتب سه زائد مرتب جيلنا، مثلًا تين مرتبه بنكها جبل ليا تو مناز لوث جاسة كى كيوبح على كثير مهوكيا -

وَ النَّنَا وَ ُبُ وَتَغُرِيضُ عَيُنَتِهِ وَرَفْعُهُمَا لِلسَّمَاءِ وَالثَّمَ يَلِي وَالْعَمَلُ الْقَلِيْلُ وَاخُنُ تَمْلَةٍ وَقُتُلُهُا وَتَغُطِيَهُ ٱ نُفِهِ وَفَهِ وَوَصْعُ شَى فِي فَهِ يَمُنَعُ الْقِرَاءَةَ الْهَسُنُونَتَ وَالسُّجُوْدُ عَلَىٰ كُوْرِعِمَا مَسِبِهِ وَعَلَىٰ صُورَةٍ وَالْإِقْبِصَارُ عَلَى الجُبُهُةِ بِلَاعُنْ إِبِالْأَنْفِ وَالصَّلَوْةُ فِى الطَّرِيْقِ وَالْحُتَّامِ وَفِي الْهَخُوَجِ وَفِي الْهُقَابُرَةِ وَٱ زُخِرِ الْغُنَيْرِ بِلاَ رِضَاَّهُ وَقُمْ يُبَّامِنَ خِيَاسَةٍ وَ مُن انِعًا لِاَحَدِ الْاَخْبَشُنِ ٱ دِ الرِّيجِ ومَعَ خِبَاسَةٍ غَيْرِ مَا نِعَةٍ إِلاَّ إِذَاخَاتَ فَوْتَ الْوَقْتِ اَ وِالْجُمَاعَةِ وَإِلَّا نَكُ بَ قَطْعُهُمَا وَالصَّلُولَةُ فِي ثِيَابِ الْبِذَلَةِ وَمَكْشُو فِ الرَّاسِ لَالِلتَ ذَاللَّهُ وَالتَّخَرُّعِ وَجِعَهُ وَ كَاعَامٍ يَمِيْلُ إِلَيْهِ وَمَا يُشْفِلُ الْبَالَ وَيُخِلُّ بِالْخُسُوعِ وَعَلَّ الْأَي وَالتَّسِيمِ بِالْبَالِ وَقِيَامُ الْإِسَامُ فِي البِيْسَ ابِ وَعَلَى مَكَانِ ا وِالْا رُضِ وَحَلَ لَا وَالْقِيَامُ خَلْفَ صَعَبِ فِيْدِ فَمُ حَلَا كُلُسُ شُوْبِ فِنِي تُصَاوِيرُ وَ أَنْ نَكُونَ فَوْ قَ رَاسِم أَ وْخَلْفِم آ وَبَايُنَ يَدُبُونَ الْحِدُ الْجِدُ الْجِهِ صُوْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَى صَعِيْرٌ الْحَ الْحُمُعُ اللَّهِ الْحَدَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الرَّأْسِ وَلِغَنْدِ ذِي رُوْجٍ وَأَنْ مَيكُونَ بَنْنِ كَيْ يُهِ تَنْوُرُ أَوْ كَالُونُ فِيُهِ جَمْرًا وْقُومٌ بِيَامٌ وَمُسْمِ الْجَبُهَةِ مِنْ مُرَابِ لَا يَضُرُّعُ فِي خِلَالِ الصَّلُوةِ وَ تَعُيِينُ سُوْمَ قِهِ لَا يَقُرُأُ غَايُرَهَا إِلَّا لِيُسُوعَكَ اُوْ تَاكُرُكُا بِقِهَا الْقَال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَرُكُ إِنِّخَاذِ سُنُو تِهِ فِي عَمَلِ يُظْنُ الْهُرُومُ النَّ فِيُهِ بَنِي يَكُو سَلَّمَ وَ لَا لَهُ صَلِّى .

ا ورجا بی لینا اور آنکھوں کو ہند کرلینا اور آنکھوں کو آسمان کیطرب اٹھانا ، انگڑا ائ لینا، عمل قلیل ، جوں پیرط نا ۱ وراس کو مارنا ۱ ورمنه کا جھیالینا ، کسی ایسی چز کامنا رکھ لینا جو قرارت مسنومذ میں رکا دیٹ بیراکرے ، اسپنے عمامہ کی کور پرسجبرہ کرنا ، تقویر برسجب و رنا ، ناک میں کسی عذر دیکلیف ی کے ہرون محق بیشانی دسجدہ میں ، رکھ کر اکتفار کرلینا دیعی محق بیشانی لوزین پررکمنای را سبته میں ، حام میں ، یا خانہ میں ، قرمستان میں ، دوسرے کی زمین میں اسس کی مرِصٰی کے برون کسی ناپا کی کے قریب یا اس حالت میں کہ اختین بینی پا خانہ یا بیشیاب کو دِ ہار ہا ہو یا ریاح کو روک رہا ہو، اورائیں نایا کی کے سائھ جونماز کے لئے مانع نہیں نماز بڑھنا مگر حب کہ و قت باجماعت کے جانے رہنے کا خوت ہو ورمنرمستحب سے یا فانہ پشاب کے دیا دیکا ہٹا دینا ، اورمعولی کیڑوں میں نماز پڑھنا اور تذلل اور تضرع کی سنت سے نہیں ملکہ سستی اورلا پر واہی کے ہاعث سرکھول کر نماز بڑھناً اورجس کھاسے کا استُنگیا تن عمّا اس کے موجود ہوستے ہو سئے دنماز پڑھنا ، اور ہرالیسی چیز کی موجو دگل میں جو دل کومشغول کر د ہے اورخشوع میں خلل اندار نہو، اورا میتوں اورکسبیوں کا المِنةَ سے شار کرنا اور امام کا محراب میں یا دانک مائتہ اونی حکہ تیر، یاز مین پر تنہا کھڑے ہوکر نمساً ز پڑھنا اورائیسی صف کے پیٹیے کھڑا کہونا حس میں کٹیا دگی ہو دینی ایک آ دی کی جگہ تھو تی ہو ہی ہوریاد ا سے کپڑے کو بہنا جس میں نقبو بریں ہوں، اور یہ کہ کوئی تصویراس کے سرکے اوپریا پہنے ما من یا برابر میں ہومگر میر کہ محبوق سی مہو یا سرکٹی ہو، یا ہے جان چزکی ہو۔ اور میکہ اس کے سامنے ی تمبٹی ہوجس میں جنگاریا ں ہوں ' یا اس کے سامنے کی لوگ پڑے سو رہیے ہوں ا ورمنی کو جواس کو نعصانِ منہیں میہونچا رہی۔ ہما زے اندر بیشا نی سے صاف کرنا ، اورکسی سورہ سین کرلیناکہ اس کے ماسوا نہ پڑسمے ۔البتہ اپنی آسانی کے باعث یا حضور کی قرار ت سے کے طور پڑا درمسترہ بنانے کو ایسی حکم میں حیور دبینا جہاں سامنے سے لوگوں کے

التشاؤب : بعن جمائی اسے توجهاں مک مکن ہومنم کو بند کرنے کی کوشش کرکے ہونٹوں کو دانتوں میں د بالینے میں مصالحة منہیں۔ اگرزیا دہ مجبور ہوئے

الشرف الالصّاح شرّح 🗮 ائدد لورالايضاح تو قیام کی حالت میں دا ہے ہتیلی کی کیشت اور قیام کی حالت کے ماسوا میں بائیں ہمیلی کی کیشت مند<sup>ر</sup> ركم ك - رسول الشّرصك الشّرعليه ومسلم كاارشا دسبت إنَّ إللَّهُ يَجُبُّ الْعُكَاسِ وَلَكِرُهُ النَّنْأَوْمُ فَإِذَا تَنَاؤً بِ أَحَدُ كُمُ فَلِكُرُدًّا ۚ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يُقُولُ هَا ۚ هَا مَا فَإِنَّهَا وٰلِكَ مِن الشيطان يُضُحُكُ مِنْمُ \* اور دورری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کلیمسلے کا علی فیمم فات الشیطان کیا کی دنیم وَ العَبِهِ كُلُ الْعُلِيْلِ ، اس كَى مِثَالِينَ مِبِتِ سَى إِينَ مِثْلًا بِإِل نُوجِنَا ، كَعِجِلانًا ، جون بجِرِط نا ، وغیرہ ۔اس کی تقرلیٹ میں اختلا من سہتے ۔آ سان تقرلین یہ سہے کہ جس کے کرنے والے کونماز و قتلها الين جول يا كمثمل السوو عزه كو ماركرمسب سام روالنا چاست است محروہ ہے اور اس سئلیں اخلاف سے ۔ امام الوصنیفر کے نز دیک اس کا قتل رہر کو ہے۔ امام محرر کے نز د مک اس کا قتار الحبوب سے۔ صیحوس الو: یعنی صافہ کی لیپٹ اگر میشانی برئتی ا در سحدہ میں بیشانی اور زمین کے درمیان یہ حائل ہوگئی بوّاس صورت میں نماز ہو جائے گی مرگر مرکروہ ہوگی جیساکہ ذکرکیا گیاہے لیکن اگرلیبٹ میشا یر نہیں تھی ملکہ سرکے مسیدھ میں تھی اوروہ زمین پر رکھی گئ ، بیشانی نہ رکھی گئ تو نماز نہ ہوگی۔ و عُلِیٰ حَہُوں ہِ '؛ یعن کسی ذی روح کی تقویر برسجہ ہ کرنا محروہ ہے اس لیے کہ تفویر کی عباد ک مشابہت یا ن جاتی ہے البتہ اگر تقوریں جیونی جیونی ہوں کہ اگر کھرے ہوکر دیجھنا چاہیں ، توالفين مني ديم مسكة تواس صورت مي مكروه منهير. و فی آلمقاری این قرمستان اوراس کے مثل جوہو اس میں نماز کردہ ہے البتہ اگر قبرسے الكُـمُسِى بن ہونة اس میں نماز برطنا جائز سے۔ و مع النجاسة اليني يرخاست بدن يرسو ما كرست يراكرونت یا جاعت کے فوت ہوجاہے کا اندلیت ہوتو آیسی صورت میں اسی کے سابھ نماز پڑھ لے۔ کیونکہ نماز کو اس کے عزوقت میں ا داکرنا درست منہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤكدہ ہم جو واجب كے قريب برّہے اور بعض علماء كى را ئے كے مطابق با جما عتّ نماز پڑھنا وا جب ہے۔ وَ إِلَّا مَنْ بُ بِ وقت كَ فوت ہو جائے كا يا جماعت كے فوت ہو جانے كا اندليشہ مہنس تومستحب بیر ہے کہ اس کو دورکر دیے۔ وَ فَي نِياً بِ البِينُ لُهِ مِعِي السِي كَبِرُ ہے جن كوبين كر ما زار ياكسى وبذب مجلس ميں نہيں

جاسکتا، ایسے کپڑوں میں نماز بڑھنا نما زسے لا پرواہی کی دلیل ہے لہٰذا مکردہ ہے۔
صفیرۃ : جیون تصویر کی تشتر کے یہ ہے کہ اگروہ زمین پررکھی ہوئی ہوا درکوئی شخص کھڑا
ہوکر اسے دیکھے تو اس کے کان یا ناک نمایاں نہوں ، عورکر سے پر کچھ نمیز ہوجائے تو مضالفة
مہنیں ہے۔ اسی طرح روبیہ مبیسہ یا بوٹ کی تصویریں اسی درجہ کی ہیں جو جیون کھمال تی ہیں مکٹ

ت رہے۔ ہی ہی ہے اوقات سوتے ہوئے ایسی حرکت ہوجاتی ہے جس پر جا گئے والے بے اختیار مہن بڑیا م ، بینی ب اوقات سوتے ہوئے ایسی حرکت ہوجاتی ہے۔ اسی خطرے کیو جسسے سوتے اختیار مہن بڑھتے ہیں یا وہ حرکت ان کے خیالات کو نمشٹر کر دہتی ہے۔ اسی خطرے کیو جسسے سوتے ہوئے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز بڑھنا مکر وہ سے لیکن اگر یہ خطرہ نہ ہوتو کوئی مصالحة نہیں. رسول الشرصلے اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں نماز بڑھا کرتے سے اور آپ کے سامنے حضرت عائشہ

صدلقة ومن سوتى رسى تحيي -

ومَنْسَعُ الْجُنْبِهَ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَمَانَ مَهِ عَلَمَانَ مَهِ مِن عَلِمَانَ مَهِ مِن مِورَا مِاسِتَ مَكلِعن مَهِ مِن مُورَى مِن عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

میں کو تی مصالعتہ نہیں ۔

و تعیان سور ہے ۔ این کسی سورہ کومتین کرلینا اوراس کے علاوہ نہ پڑھنا ، مکروہ ہے۔ البتہ اگراس پریہ آسیان ہوتو کوئی مصالحۃ نہیں ، اوراسی طرح مسبح ہیں اپنی نما زیڑھے کے لئے کسی جگہ کا معین کرلینا بھی مکروہ ہے۔

رفصُلُ فِي إِخَا ذِ السَّتُوبَةِ وَ وَ فِحُ النَّمَا رِّبَائِنَ يَكَ يِ الْمُصَلِّى ، إِ وَاظَلَّ الْحِيْمُ وَمَا عَلَى الْمُصَلِّى ، إِ وَاظَلَّ الْحِيْمُ وَمَا عَلَى الْمُصَلِّى ، إِ وَالْطَّنِ الْمُحْدِدُ مَا مَعَ فَصَاعِلاً الْحِي الْمُحْدِدُ مَا مَعَ فَصَاعِلاً الْحِيْمُ وَلَهُ اللَّهِ الْمُحْدِدُ مَا مَعَ فَصَاعِلاً الْحِيْمُ فِي الْمُعَالِّ الْمُحْدِدُ مَا مَعَ فَصَاعِلاً الْحَيْمُ وَلَهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ ال

﴿ الشرفُ الالصِناح شَرَى اللهِ المِلْ المِلمُ المِلْ المِلْ المِلمُ المِلمُ المِلْ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ

صَوْتَهَا لِاَتَّهُ فِلْنَتُهُ وَلَا يُقَاتِلُ الْمَارَّ وَكَاوَىُ دِبِهِ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ كَانَ وَالْعَلُ مُبَاحٌ وَتَسِ نُسِيزٍ ،

ترجیس کے سر گذر نیوالے کے گذریا نہ بڑھنے والے کے سامنے سے گذر نیوالے کے بیان ہیں۔
سرہ گاڈ دے جس کی لمبائی آئی ہاتھ یا ایک ہاتھ سے زائد ہو اور کم از کم انگلی کی موٹائی کے برابر وہ موٹا ہو۔ اور سنت یہ ہے کہ سرہ ہے قریب رہے اور کسی ایک حاجب د بھوں ) کے مقابلہ میں اس کو رکھے اور سنے میں کی گھرٹا کرے اور اگر کوئی ایسی نیز نہلے جس کو کھڑا کرے تو چاہئے کہ ایک ماجب د بھوں ) کے مقابلہ میں اس کو رکھے اور سیر حااسی کا رخ نہ کرے اور علماء کا قول یہ بھی ہے کہ عرض میں ہال کیطر ہو کھینے دے اور علماء کا قول یہ بھی ہے کہ عرض میں ہال کیطر ہو ایس جان اللہ کہ کہ مہر مہالے اور خارت کی اجازت و میری ہے۔ اور وونوں کو داشارہ اور اشارہ اور اسام ہوں کہ کہ مہر مہالے کی اجازت و دیری ہے۔ اور وونوں کو داشارہ اور اسام ہوں کے کہا رہے پر ساتھ کرنا میر وہ ہے ، اور قرارت کی آ واز بلند نہ کرے ، اور اس مفنوں کی جو دریت کی آ واز فتن ہو۔ اور گذر سے یا دائی ہوں ہے کہ اور ایس کا یہ مطلب بیان محیا گیا ہے کہ مہر حکم اس زمانے میں تھا جب کہ عمل جائز تھا اور اب منسوخ ہوگیا۔

ئين آي بين جب نمازى كاخيال غالب موكه لوگوں كا گذرمهو گانوستجب بير سے كه مهردونين منفرد اور امام زمين ميں سب رهاستره گاڙديں - رسول ابٹر صلح الله عليه وسيم ہے ارشادِ فرما يا كيٽ تر اُحكار كُنْدُ وَلُو بِسُنْفَعِم .

نیزسترہ کا گاڑ نا عزوری منہیں ہے ۔ کوئی چیز رکھدی جائے کبنسر طبکہ وہ ایک ہا تھ اونی اور ام سے کم ایک انگل موٹی ہوتب بھی مشترہ ہوجائے گا۔ ویجیعک کھا: یعنی بھوں کے دوروں کنا روں میں سے ایک کی جانب ہوا ور درمیان میں منہ

فَيْجِعُلُهُا: يَعِيْ بِهُوں كَى دونوں كناروں بيں سے ايك كى جانب ہوا ور درميان بين نہوتاكہ وہم نہ ہوكہ اس چيز كوسجده كرر باسے اور چرمقصود ہے يعني گذر نبوالے كے باعث طبيعت ميں انتشار بہيلا نہ ہونا وہ بلا دريغ حاصل ہوجائے۔ جيسا كہ حدميث بيں ہے قال مَارَا يُنتُ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْ بِوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْ إِلَىٰ عَمُودٍ وَلِلاَ سَجُودٌ إِللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ إِلّٰ عَمُودٍ وَلِلاَ سَجُودٌ إِلَا اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰ الل

تحاجبیت الاکینس فالاکیسر. مشل البھیلال : بین اگر زمین کے سختی کے باعث کا ڈنہ سکے توکوئی چیز لمبائی میں ڈالدے گویا جیسے گاڑ دی بھی بچیرگر گئی ۔ امام ابویوسٹ اپناکوڈا ڈال دیاکرتے تھے۔ کیافٹم بکرفئم الصنوب : اسی طرح قرارت کی ہواز بلندکر کے بھی مٹماسکتا ہے۔ ڈانسٹنے کیطرح منہیں بلکہ اس طرح کہ جس سے گذر نیوالے کو توجہ ہوجائے۔

وه چیزیں جو نماز پڑھنے والے کیلئے مکردہ ہیں۔

تناز پڑھنے والے کے لئے کمر کا با ندھنا اور تلواریا تلوار جیسی چیز وں کا حمائل کرلینا دلٹکا نا ) جب کہ اس

<u>ξαραφοράσιοα σακαφαράσορας ορφοροροσορορισσορδ</u>

الردد لور الايضاح الشرف الالصناح شؤح کی حرکت میں اس کا دل مشغول نہ ہمو تو محرو ہنہیں ہے ۔ اور فرحی ا دراس کی متق میں مانھوں کا و النام کروہ منہیں . ندم بب مختار میں ہے دیعن فتوی اسی قول پرہے ، قرآن پاک یا نگی ہوئی ئے شعص کی کمر کیطر ف رجو ہاتیں کر رہا ہے یا شبع یا چرا ع کی طرف منہ كركے د تمازیرهنا) صبح ندمهب كے بوجب كروه نہيں اورايسے فرش پردجس میں تصویری اس طرح ہوں کہ ان کے اوپر سجب دہ یہ کر رہا ہو، سجد ہ کرنا تمبحروہ منہیں ۔ ا در سانپ یا بچیو کا مار قوالہ من کے گزند کا خوف ہو، اگرم دمتعدد، صربوں سے د مارے مامیں ، اوراگرم قبلہ سے مجرنا یر ہے د ظاہر مذہب کے بموجب > مکروہ منہیں ۔ اور کیڑے کو جھٹک دیے میں تاکہ رکوع کیجالت نیں بدن سے نہ چٹ جائے مضائعتہ منہیں - نمازسے فارغ ہونے کے بعدمی یا تنکے کو بیشا بی سے صاف کر سلینے میں کرا ہت بہیں اور جبکہ مٹی یا تنکا اس کو تکلیف وسے رہا ہو یا اس کے ول کو نماذے بھیرر ہا ہو د خلجان پرپراکرر ہا ہو ) نو فراعنت سے پہلے دنمازکے اِندر) صاف کر لینے میں بھی کوئی مصالفہ مہیں۔ چہرے کو بھیرے برون گوسٹ چشمرسے دیجنے میں بھی کرا مہت نہیں، فرش یر، بچھوسے پرواون کے فرش کے مثلا قالین > پرنماز پڑ سفے میں کوئی مُفّالکۃ سہیں اور زمین یر یا ً ان جروں برحن کو زمین کے اگایا ہے ﴿ مثلاً چانی یا بوال یا تجویس ، پرتماز بڑھنا افضل ہے ۔ ا ورنفل كى دوركعتوں ميں سورت كومكررير سفي ميں بمي كو ئى مضالفة منہيں. و إذ السَّمْ لَيُسْتَغِلُ العِنِي تحسى جيز کے حرکت کرسنے میں مشغول کر دے تو اس صور میں مکروہ ہے اس لئے کہ خشوع تخصنو ع کے خلاف ہے۔ وَ لَا عِلهُ مِنْ مُرْمِي عِبالْكِيطِرِحِ كَمَا أَكِيبُ كَبِيرًا هُو مَا تَمَّا وَعِبا بِينَ ٱ ئے کناروں کے گو ہٹے کو نڈھ مے پر ڈوال لیے جانے ہیں اور کمریر <u>سٹکے</u> و سے باندھ لیا جا تاہے فرحی کے گوشتے مکھلے ہوئے ہوئے ہیں جن میں ہائھ ڈال کر توسنہ سطرح بین بمبی سیکتے ہیں ،آ مسکتین تہیں ہوتی اور میمبی مہو تاہیے کہ ہائھ ڈال کر سینتے نہیں ملکواس کے گوسٹوں کو مونڈسے پر بڑے رہنے دیتے ہیں یہی شکل بہاں مراد ہے جس کوجا نر كہاہے اگر جب بظاہر ہائم والسلے بغير محض موند هوں پر والسلينے ميں سدل كى شكل بيدا ہوتى منراس کیرے میں چونکہ دو صور تیں را کئے ہیں اورخلاب عادِت تہیں سمی جاتیں۔ وَشِيقِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِعَالَ مِعِدِ مِن مِهِ سِنَةِ مِن اورسِين موسع يا كھلے ہوسے حصہ كوتھى كہتے ميں ا درشق فرجی سے مراد بنطا ہر وہ کھلا ہواحصہ ہے جس میں بائھ ڈال لیۓ جاتے ہیں جیسے عباُ کاکھلا اوشمَعَ : یعیٰ آگ کی طرف رخ کرکے نماز بڑھنا اس لیے مکروہ ہے کہ آتش پرستوں کی مشاب

## اشرف الايصناح شرى المروف الايصناح المحدد لور الايصناح

یو تی ہے مگر دہ شع یا چراغ کومہیں پوجتے کہذاانکی طرف رخ کرنے میں آتٹ پرستوں میں مشابہت م منہیں ہوتی لہٰذا مکر دہ بھی تنہیں ہے۔

ہیں ہوی ہیں اسٹر وہ ہی ہہیں ہے۔ وَقُتَلُ الْحُدُیّةِ : یعنی سانپ یا اس طرح کے جا بوروں کے ماریے میں عمل کثیر کرنا پڑے توصیح سلک بیم ہے کہ نمیاز بوٹ جائے گی اور کراہت کے یہ منے ہیں کہ اس کو نماز تو ڈوسے کاگناہ

مر بغض البته اگر کپڑا بدن سے کبڑا جھیکا تو مکرد ہ سے، البتہ اگر کپڑا بدن سے اس طرح چیٹ جائے کہ اعضار کی د صنع ظاہر ہو سے لگے، ایسی صورت سے بچنے کے لئے کپڑا جھٹک د بنے میں کرا بہت نہیں۔

فَصَّلُ فِيهَا يُوجِبُ قَفْعَ الصَّلُوةِ وَمَا يُجِلِنُهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) يَجِبُ قَطْعُ الصَّلُوةِ وَمَا يَجِبُ الصَّلُوةِ وَمَا يَجُبُ وَعَجُورُ قَطْعُهَا بِسَرَقَةِ مَا فَاسَرَ فَعَ وَرُو قَطْعُهَا بِسَرَقَةِ مَا فَاسَدِ فَي وَرَهَ مَا وَلَا لِفَا فِي اللَّهُ مَلِي لَا بِنِهَ الْمَعْلِ عَلَى غَيْمِ الْوَحْوِ فِ تَوَةِ مِنَ الْعَلَى فِي الْمَعْلِ فِي مَنَا وَى وَلَا السَّلُولِ وَاللَّا فَلَا بَالْسَ بِنَا خِيْرِهَا الصَّلُوةِ وَمَا وَلَا لَكُو وَاللَّا فَلَا بَاللَّهُ مَا وَلَا لَكُو وَاللَّا فَلَا بَاللَّهُ مَا وَلَا لَكُو وَاللَّا فَلَا بَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### جوچيزىي نمازكة تورُّدين كو واجب اورجائز كرديي بي.

نماز کا تو و دینا و اجب ہو جا تا ہے کوئی حبکہ مصیبت ہیں مبتلا شخص اس نماز پڑسنے والے سے مدو طلب کر سے لیکن ماں باپ کے بیکا رسے سے نماز پوڑدینا و اجب نہیں ہو تا۔ اور نماز بوڑدینا جائز ہو تا ہے کسی ایسی

ترجسك

ια<u>σσοσοσοσοσοσοσοσοσοσοσοσοσοσοσοσο</u>

اشرف الالفنال شرّى المراب المردد لور الالفنال المرابينات یز کی چوری دسکے خطرہے ہسے جوقعیت میں امک دوم کے برا برمبو اگرچیکسی د دمیرے کی ہو ۔نیزبکرلو کے خطرہ سے پاکسی اندسھ کے کنویں اور اس جیسی چیزیں گرحائے کے خرطرہ سے یجے کے مرحابیے کا خطرہ ہوتو نماز تو ڑ دینا وا جب ہوجا تاہیے اوراکر تمنا ز حرربی ہو تو مؤخر کرنے میں کوئی مضائفہ مہیں اور بیجے ہر متوجہ رہے اور الیسے ہی مسا حب كراس كو چورون كايا د اكور ب كاخطره موبور و قتيه نماز تمو مؤخر كرنا اس كو ما تر موجاما سے قصدُا نماز کرک کر سے والے کو مارا جائے پہاں تک کہ اس ئے مین سے خون ہے لگے اور قید کردیا جائے بہاں تک کہ نماز بڑھنے لگے ، ایسے ہی رمفان کے روزے جھوڑسے والے کو قتل نہ کیا جا سے مگر جب کہ فرصیت منازیا روز ہ کا انکار کرے یا ان رولوں میں سے کسی کی تو بہین کرسے۔ عَلَمْ وَنِي الْمُنْلُا كُو فَيُ شَخْصَ كُنُوسِ مِن كُرِكِيا بِالسَّى بِرُكْسِي ظَالِم نَ ياكسى درنده نے خملہ کر دیا تو خواہ وہ اس سے مرد طلب کرے پاکسی اور سے مرد طلب کرے بہرصورت اگر بیشخص نجات دلا سبکتا ہے تو تماز کو تو را د ہے۔ أَحُدَ إِبُونَيْهِ: لَعِينَ مَالَ بَابِ كِي كِيارِ كَ يَسِ فَرضَ نما زكو يَوْرُد بِنا وا حِبِهُ البته نفل نماز میں اگر ماں باب بکاریں إورانکومعلوم نه مہوکہ نکا زیڑے رہاہے تو نماز تورا کر جواب دینا دا حب بوجاتا ہے، اوراگروا قف موں اور *کھر ب*کاریں تواس صورت میں جواب دین وا حب نہیں ۔ بہتر ہے کہ نماز مذلور سے ۔ وَخُوْفِ الز ؛ یعی اگر نا بینا کے گرجانے کا گمان غالب ہولو نماز توڑنا وا حب ہوجا تا ہو خوا ہ نماز تفل ہویا فرض ۔ وآخ اخیا فئت ، بعنی ہے کے نوت ہوجانے یا ماں کے کسی عصو کے ضائع ہو جانیکا خطرہ ہو ويَحْبَشُ : يعني حالتِ قيديس اس كونفيوت كى جاتى رب الرنفيوت كاركر نه بهوتو ماريث کی سزانجی دئی جامسیکتی ہے۔ بہر حال یہ و نیا وی تغزیرات بہی ا در آخرت کا عذاب بہت طویل ا وربہت سخت ہے ،اگر تا رکب صلاً ہ مسلما ن ہی مرکبے تب بھی حدمیث مشریف میں آیا ہے کہ اس کو جہنم کی امک وا وی میں ڈالا جائے گا جس میں سَہت تیزا اگ ہے اور َ بیج میں امکے گہراکنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہب ہے جس میں ا دھرا دھرسے را دہیب بہہ کریا تی ہے یہ کنواں خاص طور ہے تارکین نماز کے لئے تیار کیا گیا ہے ۔ معاذالشر خدا پرمسلمان کو اس سے محفوظ رکھے وَكُلَّ يُقَتُّلُ ؛ بِعِنَى مُرِف نما زِ روز ہ تے تھوٹر سے کیوج سے قتل منہیں کیا جائے گا ،البت ہ

اگرانکارکر تا ہوا در دوسے امردین کا منکر ہوتو اس کو تل کیا جائے گا اوراسی طرح اگرانکار کرے یا اس کو ملکا بچلکا خیال کرے بھیسے کوئی شخص روزہ ندر کھے اور دن میں کھا تا رہے اوراس کو کوئی عذر ندہو اور اس کو امرمعولی سجے کر مذر کھتا ہو یا اس قتم کے امور برائسی گفتگو کرے جس سی اس کی اعانت ہوتی ہوتو اس کو قید کر دیا جائے گا اور اگروہ کو بد نذکر سے اوراس برمعر موتو قتل کر دیا جائے گا اور اگروہ کو بد نذکر سے اوراس برمعر موتو قتل کر دیا جائے گا اور اگروہ کو با جائے گا۔

# بالمع ما الوسي

ٱلْوِسُّرُوا حِبُ وَهُو تُلَاثُ رَضَعَاتٍ بِنَسُلِيمُ وَ لَيُواُ فِي صُلِ رَكْعَ بَامِنُهُ الْمُسْكِمُ وَلَيْكُنِ مِنْ الْمُولِيَ الْسَلَمُ عَلَى الْسَلَمُ الْمُولِيكِنِ مِنْ الْمُولِيَ عَلَى السَّمُ الْمُلْكِمُ وَلَيْكُنِ مِنْ الْمُورَةِ وَلَا يَسْتَفْتِحُ عِنْ السَّوْمَ وَ الْمَلَاثُ الْمَلَاثُ وَلَا يَسْتَفْتِحُ عِنْ السَّوْمَ وَلَا السَّوْمَ وَ الْمَلَاثُ الْمَلَاثُ الْمَلَاثُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَفْتِحُ عِنْ السَّنَةِ وَلَا يَسْتَفْتِحُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

و رز کا بیان و تر داجب ہے اور اس کی تین رکھتیں ہیں ۔ ایک سلام سے اور و ترکی ہر رکھت میں

ترجمك

١٨٢ اكردو لور الالفيال فائح اورسورت پڑھے اوروٹر کی مہلی دور کعتوں کے آخر میں بیٹھ جلیئے اور صرب التیات ہی ا در تبسری رکعت کے لئے کھڑ ہے ہونے کے وقت سبحا نک اللّٰہم نہ پڑھے ا درجب تب ے پڑ<u>ے سے سے فائر ع</u>نہو جائے تو دوبوں ہائھوں کو کا بوں کے برابر م المرات مو مے رکو رع مسیلے و عارفنوت پڑسے تمام سال و ترکے ما سواکسی اورنماز من و عار تنوت نہ ٹرسھ ۔ اور قنوٹ کے مصفے ہیں د عار دیبیٰ ، اے اللّٰر ہم تجےسے دِ تیری عبادت کے لئے ، مُدر طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہراست کے طالب ہیں ا ورمنغرت کی درخوا ست کرتے ہیں اور ہم تبری طرف رہج ع کرنے ہیں اور بچھ پرایمان لائے ہیں اور تیرے ہی او پر مجروسہ کرتے ہیں ، اور ہرایک خوبی پر ہم ‹ تیرے احسان اقرار کرتے ہوئے تیری مدح کرتے ہیں ‹ خداو ندہ › ہم تیرا شکر کرسے ہیں ، ہم تیرے احسانات کا انکار نہیں کرتے ہم علیٰی ہوستے ہیں اور چیوڑ نے ہیں ، ہراس شخص کوچو تیر می نافرانی کرے اے التد ہم تیر می ہی پرستش کرتے ہیں اور تیرے ہی لئے ہم نماز پڑھے ہیں اور بچے کو ہی ہم سجرہ کرتے تیر می ہی پرستش کرتے ہیں اور تیرے ہی لئے ہم نماز پڑھے تیں اور بچے کو ہی ہم سجرہ کرتے ہیں اور ہم تیری ہی طرف ہلتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، ہم تیری رحمت کی ا ورُتیرے عزاب سے ڈریتے ہیں، بیٹک تیرا عذاب جو داقلی حقیقی ہے کا فردن كولاحق بهو كا ديعن كلے لكے كا> - دعار قنوت كے بعدرسول الشر صلے الله عليه وسلم بر درود بار سے مراد وہ ہے جونماز عتار کے بعد پڑھنا مشروع سے اور وہر امام اعظر کے نز دیک واجب ہے۔ امام ابولیوسٹ اور کامام محروم اور امام شافع ں سنت ہے۔ اوا جب ہونے کی دلیل رسول الشرصلے الشرعلیہ دسم کا ارمثیا دیے۔ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذَا دَحُهُمُ الصَّلِوٰةَ ٱلاَ وَهِيَ الْوِسْرُفَصَلُّوهَا مَا بَايُنَ الْعِشَاءِ إلى طُلُوعِ الْفَجُو كَ قَنت : امام صاحبٌ كے نز د مك د عار قبوت كا يرجنا دا جب سهے - صاحبين م ادر اسام شافعی ام احلام کے نز دمک سنت ہے ۔ امام مالک کے نز دمک مستحب ہے نیزاگر میرد عاریا دنہ موتو كرتبنا أبتنا في السالنيا الإيا اللهُ تَراعَفي لى تين مرتبه يرم ليناكا في سبّه-لا یقنت؛ دیمار قنوت و رستر نماز کے علاوہ مذیاعے یہی مزہب احمان کا سہم بخلان امام

وَالْمُؤْتَةُ يَقُرَأُ الْقُنُوتَ كَالْإِمَامِ وَإِذَا شَرَعَ الْاَمَامُ فِي الدُّعَامِ

شافعی کے کہ ان کے نزدیک بماز فجریں پڑھنا سنت ہے البتہ اُ جنا ن کے نز دیک اگر کو ہی ک

ما دیشہ کے وقت تماز فجرمیں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑنسھ توجائز نہے۔

<mark>ζο συστασιασιασιασασασασασασασασασασασασ</mark>ο συστασασασασο σο δο

بَعْنَ مَا تَقَلَّمُ قَالَ اَبُولُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ يُتَابِعُونَ نَهُ وَلَقُرَوُنَهُ مَعَما وَقَالَ مَحَمَّلُ لا يُقَابِعُونَ مَا وَلَكُ عَامُ عَلَى اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ الل

ا در مقتدی امام کی طرح دعار قنوت پڑھے خدگورہ بالا قنوت کے بعد اگرا مام کوئی اورد عاشروع کردے ہو امام ابو یوسعن فر استے ہیں کہ مقتدی امام کی است میں کہ مقتدی امام کی است میں کہ مقتدی د عابر طبیعیں کے ، اور امام محریح فراستے ہیں کہ مقتدی د عابر طبیعی است میں امام کی اسباع سامت میں ہے ، البتہ آمین کہتے رہیں اور د عاکا ترجمہ یہ ہے دبین، اے انٹر تو اپنے فضل ہے ہیں ہا این د نیا ان د نیک بندوں کے دمرہ میں کہوت انکو عافیت عطافر مائی ہم کو بھی عافیت عطافر مائی ہم کو بھی عافیت عطافر مائی ہم کو بھی عافیت عطافر ما اور جو چریں تو سے ہمیں محلوق ان ہمیں موجوزی تو اور جو چریں تو سے ہمیں عفوظ رکھ ، بلا مشبہ تو ہی فیصلہ تیری قضا و ت درکے محت میں ہوا جا سکتا جس کا تو والی ہوا وہ فرلیل مہیں موسکتا ، فر ما بات ہوا ہوا دو وہ فرلیل مہیں موسکتا ، فر ما بات نیار کہ تو اسکے درود وسلام ہوں کہ اور اس کے ایک رسول انٹر صلے انٹر علیہ وسلم اور آپ کے آل واصحاب پر درود وسلام سیمیع ۔ دائیم مل آخر تک پڑھ ۔ اور جو شخص د عام فنو تت نہ پڑھ سکے دہ اللّم مل آخر تک پڑھ ۔ اور جو شخص د عام فنو تت نہ پڑھ سکے دہ اللّم اعفر کی تین مرتبہ کمہ ہے ۔ دائیم مل آخر تک پڑھ ۔ اور جو شخص د عام فنو تت نہ پڑھ سکے دہ اللّم اعفر کی تین مرتبہ کمہ ہے ۔ دائیم مل آخر تک پڑھے ۔ اور جو شخص د عام فنو تت نہ پڑھ سکے دہ اللّم اعفر کی تین مرتبہ کمہ ہے ۔ دائیم مل آخر تک پڑھے ۔ اور جو شخص د عام فنو تت نہ پڑھ سکے دہ اللّم اعفر کی تین مرتبہ کمہ ہے ۔ دائیم مل آخر تک پڑھے ۔ اور جو شخص د عام فنو تت نہ پڑھ سکے دہ اللّم اعفر کی تین مرتبہ کمہ ہے ۔

یا دُتُنَا الْبِنَافِی المسکّ منیاحسَنَمٌ و فی اللّاخِرةِ حَسَنَمٌ وَ فِی اللّاخِرةِ حَسَنَمٌ وَ فِنَا عُلَ اب النّا دِمْرِسے می ایک اللّه عِن مِرْتِه کہدلے۔ اور حب ایسے امام کے پیچیے نماز پڑسے جو فجری نماز میں قنوت پڑسے تو اس کے ساتھ دیسے ، خاموس کھڑا رہے اظہر زمیب یہ سبے اور اسینے بالقوں کو اسینے بہلوؤں کی جانب مسید ما چوڑ دسے ۔

وَآذَا اللّٰهُ رُخُ ؛ یعیٰ امام کی طرح مقتری بھی اسی طرح پراہے امام ابویوسے اللہ ابویوسے کو خوب ۔ امام محرّر کے مطابق مقتری حرف آئین کے ۔

و خوب کے تول کے بوجید ۔ امام محرّر کے مطابق مقتری حرف آئین کے ۔

و توب کے تول کے بوجید ۔ امام محرّر کے مطابق مقتری حرف آئین کے ۔

اس کوا بنایا ہے ، اور و عارقہ و تع کا پڑھنا افضل اورا ولی ہے .

وَإِذَا نَسِى الْقُنُوتَ فِى الْوِشُرِوَ لَذَ شَيَءٌ فِى الرُّكُوعَ اَوِالرَّفَعُ مِنْ الْكَوْقَ الْكَوْقَ الْكَوْقَ وَلَهُ الْكَوْقَ الْكَوْقَ وَلَهُ اللَّهُ وَكُوعَ الْكَوْقَ وَلَيْهُ اللَّكُوعَ الْكَوْقَ وَلَيْهُ اللَّكُونَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

م از انسوس بندس وجہ سے مہیں بڑھا جائے گاکہ اب بیراس کا محل نہیں ہے لہٰذیرکب واحب کیوجہ سے سجدہ سہوکرے نما زصحے ہوجائے

م آتی قراء تا الا یعنی وعاد قنوت کا کو صدیر الیا تھا اور کچی باقی رہ گیا تھا تو اس صورت میں اب یہ امام کی اتباع کرے گا کیونکہ قنوت کا مقدد عاہدے ۔ اور دعا رقلیل وکٹیر دولؤں کو مثال لہ ہے اور امام کی اتباع دا جب ہے اور ترک واجب سے بہتر ہے ترک مندوب اس لئے ترک مندوب کیا جلائے بینی قنوت کا پر صنا چھوڑ دے اور امام کی اتباع کرے ۔ اسی طرح اگر مقتدی سے قنوت کا پر صنا خرون کا بر صنا خروع میں جلاگیا تو اگر مقتدی کو رکوع کے جھوٹ جائے کا خون ہولؤ وہ قنوت کو جھوٹ جائے کا خون میں جلاگیا تو اگر مقتدی کو رکوع کے جھوٹ جائے کا خون ہولؤ وہ قنوت کو جھوٹ جائے کا خون میں جلاقون میں جاتوں کو جھوٹ جائے کا خون میں جاتوں کو جو تر دے اور امام کی اتباع کر سے ہوئے دکو رکوع میں جلا جائے ۔

نی کُرِمُضاک : رمضان میں وتر باجماعت ا داکرنا افضل ہے اوراس پرتمام مسلما یوں کا اجماع ہے اوراس پرتمام مسلما یوں کا اجماع ہے اور ترا و ترم کے علاوہ میں نہیں کیو بحر نفل ہے من وجہ اور ترا و ترم کے علاوہ نفل کی جماعت ہے ترک کرنے میں ہے البتہ اگر نفل میں ایک دوسرے ہوتی ملکہ محروہ ہے لہٰذا احتیاط جماعت کے ترک کرنے میں ہے البتہ اگر نفل میں ایک دوسرے

<del>Σασασασιασιασασασασασασασασασοσοσοσοσο</del>σο

کی یا د و کی جماعت ہوتو کو بی مضائفتہ نہیں ہے۔ رمضان کے سوا اگرا تفاقیہ طور پر ایک یا د و آد می بینیچه کمرطرے ہوجائیں تو کرا ست منہیں لیکن اگر با قاعدہ دعوت دیری تباعث کی یا آنفا قیہ طور برہی درسے زیا دہ مقتدی ہو گئے تومکر دہ ہے . دوالٹرا علم ،

سُنَّ سُنَّةً مُؤَكِّكَ لَا كُعُنَابِ قَبُلَ الْفَجْرِوَ دَكُعْتَابِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَ بَعْبَ لَ الْهَغُوبِ وَبَعُلَ الْعِشَاءِ وَا رُبَعٌ قُبْلَ الظُّهُووَ قَبْلَ الْجُهُعَةِ وَبَعْلَ هَا بِتَسْلِيمُ رّ وَنَلَ بَ اَرْبَعُ قَبُلَ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَ بَعُلَ لَا وَسِتُ بَعُلَ الْهَغُ بِ وَيَقْتَصِى فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّ لِي مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَسِّى لَهِ عَلَى الشَّنَهُ لِي وَلَا يَأْتِي فِي الثَّالِثَةِ بِلُ عَاءِ الْإِسْتِفْتَاجِ بِخِلَا بِ الْمَنْلُ وْبَى وَإِذَا صَلَى نَا فِلَرُّ الْكُ مِنْ رَكْعُنَانِي وَلَهُ يَجُلِسُ إِلَّا فِي أَخِرِهَا صَرَّ رَاسِعْسَانًا لِا نَهَا صَارَت صلوةً وَاحِدَةً وَفِيْهَا الْفَرَضُ الْجُلُوسُ الْجِرَهَا وَكُولَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبُعِ لِتَسْلِيمَةِ فِي النَّهَا رِوَعَلَىٰ ثَمَا بِ لَيْ لَدُ لَا فَضَلَ فِيْهَا رُدَاعٌ عِنْدُ أَبِي حَنِيْفَةً وَعِنْدُهُا الْاَفْضُلُ فِى اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَىٰ وَبِهِ يَفْتَىٰ وَصَلُولًا اللَّيْلِ اَفْضَلُ مِنْ صَلُولًا النَّهَا رِوَكُولُ القيامِ أَحَبُّ مِنْ كُثُّرُةِ السُّحُودِ :

#### فصل نوافل کے بیان ہیں

ت جهکه اور دورکعت فجرسے پہلے سنتِ مؤکدہ ہے ، اور دورکعت ظہرا درمغرب اور عشار کے بعد، اور چار دکعت طہرہ ا ورجیسہ سے پہلے ا ود پجیہ کے بعد ایک سالم

بخیلات الکہنگ و بہ این مستحب توافل کی چا روکت میں پہلے تعدہ میں التحیات کے بعد درود سرحین بالکہ بڑھنا مستحب ہے مگر سرحین برطا ورتعیسری رکھت میں استدار اعود بالتراور سبحانک اللّٰہ بڑھنا مستحب ہے مگر یہ محض متا خرین کا قول ہے ، متقدمین سے ایسی کوئی روا بیت نہیں ہے ۔

استحک بات خوا اور بین جب نفلوں میں ہر دوگا نہ الگ الگ ہوتا ہے چنا بخہ اگر چومتی یا تعیسری دیت میں کوئی بات فسادہ کا جہا ہو جائے تو حرف دو مرا دوگا نہ فاسد مانا جائے گا اوراس کے میں کوئی بات فسادہ کا جہا ہو ہا ہے بات ہو گا ہو ہو ہے ہو گا ۔ اس بنار پر قیاس یہ تھا کہ بیچ کا قدم اگر رہ جائے تا ہو ہو ہے بلکہ وہر کا میں میں ہو توی نہیں ہے بلکہ وہر کا حدید کی میں نوی نہیں ہے بلکہ وہر کا حیثیت کے بیش نظر یہ چاردں رکھت ایک نماز مہیں ، فتوی یہ ہیے کہ حرف سہو وا جب حیثیت کے بیش نظر یہ چاردں رکھت ایک نماز مہیں ، فتوی یہ ہیے کہ حرف سہو وا جب حیثیت کے بیش نظر یہ چاردں رکھت ایک نماز مہیں ، فتوی یہ ہیے کہ حرف سب کا حیث کی ۔

و کے وہ ایک کوئی روایت اوردلیل نہیں ہے کہ آئے سے اس سے زائد کی ہوں توجب آئے سے نامد کی ہوں توجب آئے سے نامت نہیں ہے اور یہ بالاجماع ہے البتہ اختلات یہ ہے کہ رات میں آئے مطاب سے زائد کرنا مکروہ ہے اور یہ بالاجماع ہے البتہ اختلات یہ ہے کہ رات میں آئی مطرسے زائد ایک سلام کے سائتہ پڑھنا مکروہ ہے یا نہیں . بعض علماء کے نز دیک مکروہ ہے ۔ کذانی النا ہی ۔

١٨٩ الردد تورالالفاح فضكل تحترا لميحي اوصلوة الضحي وتهي شكة بأكل *جدمیں بہونچکر بلیٹنے سے پہلے دورکعتو ں سے مسیرکا تحیہ ا داکر نا (مسی*د کی مستون ہے۔ اور فرض تنا ز کا اداکر نا تحیۃ المسی کے قائمُ مِقَام ہو جا باہے ، اسی طرح ہروہ نماز جس کومسجد میں جاسے کے وقت تحیہ السجد کی نیت کے برون ا داکرسے ۶ اس کسیے بھی مسجد کا یہ تعظیمی حق ا دا ہو جاسے گا) ۔ ا ور وصو کے بعد اس کے خشک ہو سے سے پہلے دور کعت مستحب ہیں آاور جار رکعت یا زیادہ جاشت کے وقت تحب ہیں ۔ اور رات کی نماز دہمجد ؟ اور استخارہ کی نماز اور نمازِ ما جت مبی ادر رمفیان مشربین کے عشرۂ اخیرہ کی راتوں کو زندہ رکھنا دیوافل پڑھنا ؟ اور دوبوں عیدور کی رابوں کو ا ور ذکی الحہ کی عشر ہما وکلی کی رابوں ا وربضف شعبان کی شب کو زنر ہ رکھنا بھی ستحب يخينكة السهنيجين: مصنعتُ يهان يران نمازون كا ذكر *كررسيه بن جو*كه مستحب كا درجه ركمني بين مثلاً تحية المستحدلين حبب آ دى مسجد مين دا خيل ہو تو سب سے پہلے مسجد کی تعظیم بجالاسے اوراس کی صورت یہ ہے کہ داخل يهلِّے دامينا بير داخل كرسے اوريہ د عايرٌ سف ٱللَّهُ مَرَّا فَتح كِلْ متبل*ثُ اور نمیر دورکعت نخ*بة المسبید کی نیت سے ا دا کرے اور حیب نیکے ہو ّ س يبل نكالي أوريه د عايرًا من الله عَرّات الله عَرات أسْتَلْكُ مِنْ فَصَلِكُ . فَبْلُ الْعُلُوسِ : بيطن كبدتمة المسيريط مسكمّات مرّا نفل به ہے كہ بیٹے سے ہے ير ها كيونكم ارشا د بنوى سبى قال عليه الطّلوة وَالسَّلْام إذُا دخُلُ احَلُ كُمُ مُ الْنُسُجِدُ فَلَا بَعُلِسُ حَتَّى بِيُرِكُعُ دَكِعتين - ا منا من كُنز ديك اگر بيلم جا سي يو اس كم وقت نوت نہیں ہوتا اگر جہ افضل میں ہے کہ نہ بیٹھے ملکہ فوڑا پڑھ کے ، نیز اگر کوئی شخص دن میں باربارسبحد میں آتا جا آسے ہو ایک مرتبہ دورکست پڑھ لینا کا فی سے۔ ز شرط یہ سے کہ بیٹے سے کہلے نمازیر صلے چنا بخہ مثلاً ظہر یا جمعہ کے محدس میرویخ کربنیفے سے میلے سنتوں کی نیت یا ندھ لی ہو سنتوں کے ساتھ تحیۃ المسجد بھی ادا ہوگیا اور اگر بیٹھنے کے بعد بڑھتا ہے ہو تحیۃ المسجد بن ہو گا کیوں کہ مسجد کی تعظیم کا تقاضا یہی تھا کہ پہلے پڑھ سے اسکے اسکے اب تحیۃ المسج لي عليمره تفليس يرصى جا ايكيس-

اشرف الاليفاح شکھ اور اس کا وقت میں بڑھے۔ اور اس کا وقت سور ن کے او کچا ہو سائے کہ فر الالیفاح کے اور اس کا وقت سور ن کے اور کا ہو سائے برصنا الفیات کے وقت میں بڑھے۔ اور اس کا وقت سور ن کے اور کا ہو سائے برصنا المعدے لیکر زوال سور ن سے کچھ و برقبل نک با تی رہنا ہے اور اس کو بارہ دکھت نک بڑھنا کے دکھن سے سے ۔

و کا گذری الا الم اللہ کہ اور میں افعالی فراتے سے۔

و کا گذری الا الم اللہ عین سے کہ یہ نو مضور صلی الٹر علیہ و سائے اس میں اور منہ اسے اور منہ و صفور صلی الٹر علیہ و سائے اس میں سے کہ یہ اجتماع کیا ہے۔

و کا گذری الم اللہ علیہ ما جمعین سے کہ یہ اجتماع کیا ہے۔

﴿ فَصُلَّ فِي صَلَّوْةِ النَّفُلِ جَالِسًا وَالصَّلَوْةُ عَلَى النَّاآَى

يَجُونُ النَّفُلُ قَاعِدًا مَعَ الْقُلُ مَ وَ عَلَى الْقِيَامِ لَكِنُ لَمَا يَضِفُ اَجُوالْقَائِمِ الْاَسْ مَعُ الْمُخْتَارِ وَجَازَ اِسْمَامُ مَ قَاعِدًا لَعِلَا اللَّهِ وَلَا يَمُ اللَّهُ فَتَارِ وَجَازَ اِسْمَامُ مَ قَاعِدًا لَعِلَا اللَّهِ وَلَا يَعَلَى اللَّهُ فَتَارِ وَجَازَ اِسْمَامُ مَ قَاعِدًا لَعِلَا اللَّهِ الْمَعْوِمُ وَمِيًا اللَّهُ اللْمُلْعُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

نفل نماز بیطه کرا ورسواری بریر سفنے کے بیان میں

قیام پر قدرت ہوئے ہوئے بیٹھ کرنفل نماز پڑھنا حائز ہے لیکن اس کا بۋاب

ترجيكه

اوا المحدد لورالالضاح المد الشرف الالصناح شوح کھوٹے ہوکر نماز پڑسصنے والے کے تواب سے نفیف ہوگا مگر عذرکے با عیت دیعی معذورکو کھڑے ہوکر نماز پڑسصے والے کے برابرٹواب سلے گا ، اور خربب مخیار کے بوجیب التحیات پڑھنے داکے کی فرن بیٹے ۔ اور کھڑے ہوکر نغل شروع کرے کے بعد منبھ کر اس کو بمام کرنا صبح نر بہت کے بموجیب بلاکرا میت جائز ہے۔ اور نغل بڑھ مسکتا ہے سواری کی حالت میں شہر سے باہراشارہ سے اس جانب درخ کرنے ، جس کی طرف اس کی سواری چل رہی ہو۔ سواری پرُنفل بمنے ر شروع کرسے کے بعد ۶ درمیان نماز میں ) اترسے سے د سواری پرنیڑھی ہوئی رکھتوں پر ) بہنا ر سکتاہے سوار ہونے کے بعب زمین پر پڑھی ہوئی نمازی بنا رمہیں کر سرکتا۔ سواری پرحسب بالانغلیس اورسنتی پروه سکتاب - اگرچه وه سنت موکرده بی بهوب اورا مام ابو منیفردسے بیروایت بھی ہے کہ فجر کی سنتوں کے لیے وہ ابرے محاکیونکہ دیگر سنتوں کے مقابله میں وہ زیا وہ موکد ہیں ، اور نفل نماز رطسے والے کو اگروہ تھک گیا ہو تو کسی جہ پر ٹمک لگا لینا بلاکرا ہت تجائز ہے۔ ا*ور اگر تھ*کا وٹ وغزہ کے بدون ٹیک لگائی تومکرو ہ ہے د ظاہر مذہب کے بموجب ، بے ا دبی کے باعث - کوئی کبیدی جوسواری کے جانور سرہو اگر جہوہ زین یار کا بوں برسی لگی ہود صبح مذہب کے بموجب صحب منا زکے لئے مانع نہیں یما دہ چلنے والے کی نماز بالاتفاق درست نہیں۔ عنالمتشهدا إن قول مختاريب كمجس طرح تشهدين بيطما جا ماسي، اسی طرح بیٹیناافضل ہے ۔ اس کےجواز میں کما انخلا ف نہیں البت اس كى افضليت مين اختلاف سب كهس طرح بينه كريزهنا چاست ، نيز اگر کسی اور صورت سے بیٹے گیا تو بھی کو نی حرج مہیں۔ الخام تي الو: يسنى شهرے با ہرسوارى يرمبطه كرنفل نما زير هنا جائز ہے جس جا نيب إلا ى سوارى چل رسى ہے - بعيساكہ حديث شريف ميں ہے - قال نُرا بنت رَسُول اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصُلِّى عَلَىٰ حِهَادٍ وَهُو مُبَوَّجِهُ إِلَىٰ حَيَابُ يُوْجِى إِيْهَاءَ \_\_\_ وَبَيْ بِنُورُ لِهِ ، يعِي أَكْرِ كُو فِي شخص زين يرنفل منا ز شروع كريكا تما بعراس كي بعد سواری پرسوار ہوجائے ہو بنا رینہ کرے ملکہ از مربو نما زبڑسے ۔ البتہ اگرسواری پر بیٹے کرنماز يرْمه ربانحة اب أكرْه و نيج الرآك تواس صورتُ مِن بنار كرنا فيح موكا -وَإِنْ صَانَ بِغَارِعُ نَهُم العِسَى مكروه ب سهارالگانا بلاعب ذركيوں كة تفطيه کے خلا مت سیے ۔

# ﴿ فَصُلَ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ وَالْوَاعَلَى اللَّابِةِ الْفَرْضِ وَالْوَاعَلَى اللَّابِةِ الْفَرْضِ وَالْوَاعْلَى اللَّابِةِ ا

لَا يَصِحُ عَلَى السَّابَةِ صَلَا لَا الْفُرَائِضِ وَ الْوَاجِبَاتِ كَالْوِتْرِوَ الْمَنْ الْوَى مَ كَاشَى عَلَى الْفَرَائِضِ وَ الْوَاجِبَاتِ كَالْوِتْ الْمَنْ الْمَعْلَى الْفَرْضِ وَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهَ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللْمُنْ اللْمُعْلِى اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللْمُعْمِلُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ

## فصكل فرض اوروإجب نماز سوارى يرير مصفے كے بيايس

ت بین اوروه نمازی اوروا جب نمازی مثلاً و تر اورمنت مانی بونی نمازی اوروه نمازی و بین بین اوروه نمازی اوروه نمازی اوروه نمازی اوروه نمازی اوروه نمازی اوروه نمازی اورون نمازی اورون نمازی اورون نمازی اور خان نمازی نمانی نمازی نماز

زمین کے ہوگا ، البٰدااس کجا وہ میں کھڑے ہوکر فرض نما ز درست ہوگی بیٹھ کر جائز ہوگی مماثنت ع ، بین اگر کوئی شخص نفل نما زمتروع کرنے کے بعد بوڑ د سے تواب رقوضے کے ایمناز اس بر واجب ہوجاتی ہے ، بو اب و اجب ہونے کی صورت میں دابہ

براداگرنا درست بنهوگا-براداگرنا درست بنهرگا-

الالفتورية المناد من فرض نماز عذري بنارير دابه بربرها جائز اوراگرسوادي كو كھوڑا كرسكة بوں تو سوادي فبلدرخ كركے كھ اكرے اور قبلہ كى جانب رخ كركے نماز برسے اگر رك ع اور تبلہ كى جانب رخ كركے نماز برسے اگر رك ع اور سجو داشارہ سے مكن نہيں تو ايسى صورت بين جس طرح ممكن موادا كر ب وطلب الله وطلب الله بوكہ اس بين جمرہ جب جائے يا دھنس جائے كا اور جرجرال بردلدل وغيرہ بين كو بى شخص ہے جہاں سجدہ شہيں كرسكتا تو كھ اس كو كا زبرات سے اور ركوع اور سجدہ اشارہ سے كرتا رہے۔

کعجزی ، نیسنی اگر بیمار ہے آ درسواری سے اتر نے ہیں مرض کی زیاد تی کا خطرہ ہے توسوار برزیان رطب کرتا ہے۔

پرمناز پڑھ سکتا ہے۔

### وفَصُلُ فِي الصَّالُولِ فِي السَّفِينَاتِي السَّفِينَ السَّفِينِي السَائِقِيلِي السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَاتِي السَّفِينَاتِ

صَلَوٰةُ الْفَرُضِ فِيهَا وَهِي جَادِبَةٌ قَاعِدًا بِلَاعُكُ رِصَحِيْحَةٌ عِنُدَا كِي مَعْنَ الْمَعُنَ وَحَوَيُحَةٌ عِنْدَا الْكَاثُوعِ وَالشَّجُودِ وَقَالَا لَا تَصِحُ اللَّامِنَ عُنَى الْحُرُوجِ وَلاَ تَجُونُ فِيهَا الْعُكُنُ مُ كَنَ وُرَابِ الرَّاسِ وَعَنَ مِ الْقُلُ مَن ةَ عَلَى الْحُرُوجِ وَلاَ تَجُونُ فِيهَا اللَّهُ وَكَالَوَا فِقَةٍ عَلَى الْاَعْدِ وَ تَحْرِّكُهَا الرِيخُ شَهِ الْكُن الْمُورِ وَحُرِّكُهَا الرِيخُ شَهِ الْكُن اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّعُ اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّعُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا فَكَالُوا فِقَةٍ عَلَى الْاَصَةِ وَإِنْ كَانَتُ مَوْلِهُ طَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

اشرف الاليفاح شرى المايضا المحدد لور الاليفا عِنُدُ إِ فَيْتَنَاجِ الصَّلَوٰةِ وَكُعَلَّا اسْتَدَادَتْ عَنُهَا بَيْتُوجُهُ إِلَيْهَ الصَّلُوةِ حَتَّى يُتِمَّهَا مُسْتَقْبِلًا ؛ تی میں بیٹھ کر فرصنوں کا پرطھنا ا مام ابوصنیفہ جسکے نز دیک ملا ا درسجد ہ کے ساتھ درست ہو جا تاہیے۔ صاحبین فراتے میں اشارہ سے نماز پڑ کھنا بالا تغاق نا جائز سیے۔ ' وہ <sup>ح</sup> با مدھی تئی ہو اِ ورہوا اس کو شدت سسے حرکت دے رہی ہو جیلنے والی کشتی کے دمشل رُ ﴿ ہُوااس کو تھو نیجے نہ دیے رہی ہو ) تو تھر کی ہوئی کشتی کے مانند کے بموجب اور اِگر کشتی کنارہ پر باندھ دی گری ہو تو بیٹھ کر بماز بڑھن ځتی کناره پر بانده دی ځنی هواگر کوط ب بېوګرينياز ا ورجیے کشنی قبلہ کے رق سے گھومی رہے بیشخص نماز کے دیج ہی ہی قبلہ کیطرف مرتا کے مناز کو الیسی صورت میں ختم کر ہے کہ اس کا رہے قبلہ کی طرف ہو۔ السَّائِرُةِ العنى كشى سندرك : يح من باندمى بوئ رب ادر بوا اس کو مجونے نہ دہے رہی ہو ہواس مورت میں کھڑے ہوکر نماز پڑھے البتہ بیٹھ کر نماز پڑھا جائز ہے۔ تی زمین پر تظهری نه بهواس کا حکم گھوڑے یاا ونٹ جیسا ہے س پر فرص نماز نہیں بڑھ سکتے مگر برایہ اور نہایہ دینر کی ہے کہ نماز جا نزیہے۔ فی خیلا کی پینی جیسے کشتی تعلہ کے رخ سے گھومتی رہے وہ شخص بھی تعلہ کیطرف مرا تار سے اوراگر قبلہ کی طرف معف نہ ہوالو نماز درست نہیں ، جہت قبلہ کیطرف مرا تار سے اوراگر قبلہ کی طرف معف نہ ہوالو نماز درست نہیں ، جہت قبلہ کی مجت بہلے گذرجکی ہے ، دواللہ اعلی

# فكوع في التواويج

التُّرَاوِجُ سُنَّةُ لِلرِّجَالِ وَالسِّمَاءِ وَصَلَّا عُمَّا عِلَا لَهُمَا عَمَاعَةِ سُنَّةُ حِنَاكِمُ الْحَدَا وَ وَمَعَلَا الْمَاءِ وَالْمِعُ الْوَشْرِ عَلَى التَّرَاوِجُ وَالْحِيْرُ الْمَا وَوَ فَيَعِمُ الْكُولُ الْمُوسِمِ وَلاَ نَكُولُ الْحَيْرُ الْمَعْلَى اللَّيْلِ الْمُرْسِمِ وَلاَ نَكُولُ الْحَيْرُ اللَّهُ اللَّيْلِ الْمُرْسِمِ وَلاَ نَكُولُ الْحَيْرُ اللَّهُ اللَّيْلِ الْمُرْسِمِ وَهِى عِنْهُ وَنَ رَكَعَة بِعَشْرِ تَسْلِيمًا بِ وَيَسْتَعِبُ وَهِى عِنْهُ وَنَ رَكَعَة بِعَشْرِ تَسْلِيمًا بِ وَيَسْتَعِبُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا الللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا الللَّهُ اللَّهُ وَلا اللللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ ال

فضل ترا ویج کے بیان میں

ترا درج مردوں اور عور ہوں کے لئے مسنون ہے اور جماعت سے ترا دری بڑھنا کی بناز کے بعدہے اور ترا دری کے است مسئو سنت کفایہ ہے اور ترا و تک کا وقت عشار کی بناز کے بعدہے اور ترا و تک کا متار کی بناز کے بعدہے اور ترا و تک کی ترا دری کے کو مؤخر کرنا محدہ کے بعد جہ اور صبح مذہب کے بعوجب تفعن شب کے بعد تک ترا دری کا مؤخر کرنا مگردہ نہیں ۔ ترا دی کی بین رکعتیں ہیں دس سلاموں کے ساتھ اور ہرچار رکعت کے بعد ان چار رکعت کی بعین رکعتیں ہیں دس سلاموں کے ساتھ اور ہرچار رکعت کے بعد ان چار رکعت کی بعین ترویجہ اور و ترکے درتیا

بیٹنا مستحب سے صبح مزمہب کے بوجب ترادی کے اندر ماہ رمصنان میں ایک متبہ قرآن شرایت خم کرنا مسبون سے اور اگرلوک اکتائیں در گھرائیں ، تو مذہب بخیار کے بوجب اتن مقد بڑھتا رہے جولوگوں کے انتشار کا باعث نہیں سکے ۔ براوس کے کسی تشہد ( تعدہ ) میں درود شرایت نہجوڑ سے اگرچ لوگ گھرائیں د مذہب بخیار کے بوجب ، اسی طرح سبحا نک اللّم کورکوع اور سبحدہ کی تسبیات کو بھی ترک نہر سے دالبتہ ، اگر توم گھراسے تو التحیات کے بجد دعانہ پڑھے مزادی کے فوت مو جائے پرانکی قضانہیں نہ منفر ڈا نہ جماعت کے ساتھ۔

الترآویج ، تراویج ترویجه کی جمع ہے ۔ معنیٰ اصلی استراحت ، راحت سے افوذ ہیں ہے۔ معنیٰ اصلی استراحت ، راحت سے افوذ ہیں ہیے جارر کویت کے بین اس کو ترویجہ ہے ہیں اسی سلنے ہیں اسی کو ترادیج کہا ہے۔ کہا تسمیہ بیرسان کی جاتی ہیں در کرنزاز مطرحذا نظر مشریعت میں راحت ہیں۔ رسول اللہ اللہ مسمیہ بیرسان کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ

جا تاہے۔ادر وجرتسمیہ بیربیان کی جاتی ہے کہ نماز پڑھنا نظر شربیت میں راحت ہے۔ رسول الشر صلے الشرعلیہ دسلم کا ادشا دہہے ' فیرڈ عکینی فی الصّلوٰۃ '' میری آنکھوں کی مٹھنڈک نماز میں ہے۔ دوسری حیث میں ادستاد ہے ، روزہ دار کے لئے دوفرحتیں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسری فرحت اسوفت کہ جب اپنے رب سے ملا قات کر تاہے ۔ بظاہر لقاءِ رب سے مراد ترا و برکے ہے ۔ نیز حضور کے ایک مرتبہ ادشا د فر مایا تھا اُدھنا جالصلوٰۃ یا بلال ، بینی اے بلال نماز کی بجر کہہ کر ہمیں آرام دلائے ۔ بہر حال اس قسم کی احادیث کی بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ چار رکعت کا نام ترویجہ اس لئے ہے کہ اس سے راجت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے ۔

ست و سن المحاری المحلہ کی سب میں تراوی کی جماعت بنہ ہوگی توتمام محلہ والے گنہگار ہوں کے اوراگر مسجد میں جماعت ہوگئی تو ترک سنت کے گناہ سے سارے کلہ والے بخات بائے ۔ نیزاس مسئلہ میں اختلات ہے کہ تراوی سنت مؤکدہ ہے یا مستحب توا ہا م ابوصنیفہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ ترا وی مستحب سے، دوری ایک روایت منقول ہے کہ ترا وی مستحب سے، دوری ایک روایت منقول ہے کہ نماز تراوی سنت مؤکدہ ہے اوریس روایت اصح اور مخارسے ۔ نیز دیگر فقہ کی کتاب میں ہوستحب کی عبارت ہے اس صورت بی

منافی مہیں ہے۔

وَ وَ قَدْهُا : اوقاتِ تراوی کے بارے بین تین قول ہیں دا، تمام رات اس کے لئے وقت ہم اور نماز عشام سے بیا اور نماز عشام کے بعد ، اسی طرح و مرسے بیلے اور و تر کے بعد ، اور نماز عشام کے بعد ، اسی طرح و تر سے بیلے اور و تر کے بعد ، درمیان ، دس تیسل قول جس کو مصنعت کے افتیار کیا ہے ۔ حاصل اختلاف کا یہ ہے کہ اگر کسی سے نماز عشام سے بیلے بڑھ لیا تو بیلے قول کے بموجب

نمازِ ترا و رج درست ہوجائے گی ، اور آخر دولوں قول کے مطابق ترا و مح ادانہ ہوگی اور اگرونر کے بعد بڑھ تیسرے قول کے مطابق درست ہوجائے گی۔

و هو ست عشوون : لیسنی تراویج کی نبیس رکفتیں ہیں ۔ ا درجہور کا نبی یہی قول ہے ۔ ا در امام مالک مجتنیس رکعیت کے قائل ہیں ۔

ہ اور است ہوں دھوں سے ماں ہیں ہوں ہے ہوجب ما و رمضان میں ایک مرتبہ قرآں ہی ر ویتسن ختم الفکران ایس کیش میں ختر قرآن بہت ہے ہوجب ما میں میں ایک مرتبہ قرآن ہی رہے۔ ختم کی نامیدن تاریب میں نائیس کی شرب میں ختر قرآن بہت ہے۔

کاخم کرنا سنت ہے۔ نیز سنائیس کی شب میں خم قرآن مستحب ہے۔ کوات مل : یعن اگر قوم کو ایک ماہ میں خم قرآن میں شعت ہوتو اس صورت میں جس قسدر آسانی سے سنا سکتے ہوں اسی قدر ہڑھے ۔ اور ہمارے نزدیک بہم افضل ہے، اوراگر قوم اس قدر بڑھنے میں بھی دشواری محسوس کرے تو ایسی صورت میں پرواہ مذکرنا چاہئے۔ اس سے کہا جنان کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور بعض مجتہدین کے نزدیک فرص ہے۔

## باتب الصّلوة في الكعباد

صَحَّ فَرُضَ وَنَفُلُ فِيهَا وَكَانَا فَوْقَهَا وَإِنَ لَمْ يَتَخِنُ سُتُوةً لَكِتَهُ مَكُوةً لِإِسَاءَةِ الْاَدَ بِ بِالسَّعِلَائِم، عَلَيْهَا وَمَنْ جَعَل ظَهْرَة رالى غَيْرِوجُه رامامه لا يَصِحُ وَحَمَّ الاوِّتُهَاءُ فِيهَا اَ وَفَوْقَهَا صَحَّ وَرانَ جَعَل ظَهْرَة رالى وَجُه رامامه لا يَصِحُ وَحَمَّ الاوِّتُهَاءُ فَيْهَا اَ وَفَوْقَهَا صَحَّ وَرانَ جَعَل ظَهْرَة رالى وَجُه رامامه لا يَصِحُ وَحَمَّ الاوِّتُهَاءُ فَيْهَا الوَّتِهُاءُ وَلَيْهَا وَالْإِنَامُ مَفْتُوحٌ وَرانَ تَعَلَقُو احَوْلَهَا وَالْإِنَامُ الْحَارِمَة الوَيْهَا وَالْمَامِهِ اللهُ عَلَيْهُا وَالْمَاحِمَةً وَاللّهُ الْمَاحِمة وَاللّهُ الْمَاحِمة وَاللّهُ اللّهُ الْمَنْ صَانَ اقْرُبَ اللّهُ الْمَاحِمة وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### كعيرمين بمئاز كابيكان

الشرف الالفناح شرى المرا الماليفناح المردد لور الالفناح المد ا درگعبہ کے اندریا کعبہ کے اوپر ( جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں ، جوشخص اپنی پیٹت کو امام کے چمرہ کے سوار کسی اور رخ کی ظرت پر کرے تو اس کی نماز درست ہوگی اورانی کیشت کو امام کے پیمراہ کی طرف کرنے تو در ست نہ ہوگی۔ درست ہے کعبہ سے باہراس امام کی آقت ار کرنا جو کعبہ کے اندر ہو اور درواز ہ کھلا ہو۔ اور اگر نمنا زی کعبہ کے بگر داگڑولفہ کرلیں اور امام مجی خانه کوبہ کے با ہرہولو اقترار صبح ہے مگراس شخص کی اقترار صبح نہ ہوگی ہوا ہا) کی جانب میں خانہ کوبہ سے امام کی بہ نسبت زیادہ فریب ہو۔ دوالٹراعلی سر مصنف اس باب میں کعبہ مکرمہ میں نمازیر صفے کے ایکام کو ذکر کررہے الكعيبة ، دولفظ لوك جاتے ہيں ايك قبلَه دومرك تبه - قبله كے اصلی معنیٰ ہیں رخ ۔ کعبہ اس حکمر کا نام ہے جوم سجد حرام میں شہر مکہ میں واقع ہے۔ اب قبلہ صلاِ ۃ دیسیٰ نماز پڑسفے کا رخ ،ا حنا ف کے نز دیک درحقیقت و ہ فضا س*ے جو جا رو ںسم*ت کے ا عتبارَسے خانہ کعبہ کی حدود میں محدود سے اور سیت و بالا کے لحاظ سے تحت التریٰ سے اسما تک ہے۔ وہ تغیر جو ان حدود کو گھیرے ہوئے ہے قبلہ نہیں ہے، لہٰذا صحابۂ کرام کے ز ما نہیں جب ایک مرتب اس تغیر کوشہید کر دیا گیا توصحا بڑ کرام سے اس محدود فضا کی طرف نماز پڑمی -ان حقزات کے کوئی سترہ نہیں قسائم کیا جیساکہ ا مام شا فعی کا مسلک سے کہ تره قائم کرنا فروری ہے۔ دمراقی ، نی خانه کعبہ کے اندر خوا ہ کسی جریراور حصہ میں بڑھے۔ مكودًو الله المي الله الله كعبه كاسب كورتى بوتى سب اس ك كعبه كا تجعت يرنماز يوسف كو ومن جعل الم: یعیٰ اگر کوئی شخص کعبہ کی جیت پر پاکعبہ کے اندر نماز پڑھے اوروہ مقتدی ہو سے اپنی کر کو امام کے چہرہ کے علاوہ کسی اور جانب کو کر لیالو افترار درست مرومائیگی ادر نماز صبح نبوگی و اصول به سب که تقدم اور تاخر کالحاظ اس وقت بهو تاسب حبکه رخ امک بهو اور کعب کے اندرا مک رخ ہو نا فزور کی نہیں ، طب طرح بھی مناز بڑھی جائے درست ہے۔ مرت سے مرف سے مزوری سبے کہ امام مزوری سبے کہ امام اس کے بیٹے نہ ہوئین اس کی نبشت امام کے بیمرہ کی طرف نہ ہوا وراگر اس کی کیشت امام کی لیشت کی جا نب آہے تو اس صورت میں بھی نمنا ز درسکت ہوجائے گئ<sub>ے ہ</sub> وحَبْعَ ؛ یعنی امام خانه کعبه میں مہوا ور دروازہ کھلا مہوا ہو۔ اور مقتدی خانہ کعمہ سے با ہر ہو تو اقتدار درست ہو جاہئے گی ۔ یہ صورت الیی ہے کہ جیسے ا مام محراب میں کھے اہو ا در مقتری اس سے با م<sub>بر</sub> ہموا در اگر در وازہ بند ہومگر امام کے انتقال کی خرم ہوتی رہے تب مجی نما زد رست ہے۔

## بالمصلوة المسافر

اَ قُلُّ سَفَى تَتَغَيَّرُبِ الْأَحْكَامُ مُسِيْرَةً تُلَاثَةِ اكَيَّاهِ مِنْ اَقُصُواَيًا مِ السَّنَةِ بِسَيْرِوسُطِمَعُ الْإِسْتِرَاحَاتِ وَالْوَسُطُ سَيُرُالْإِبِلِ وَمَسْتَى الْاَقْلَ ام فِي الُبَرِّوَ فِي الْجَبَلِ بِمَا يُنَاسِبُ وَفِي الْبَحْرِ إِعْتِدَالُ الرِّيْجُ فَيُعَمُّ الْفَرُضَ الرُّنَايِيِّ مَنْ نُوَى السَّفَرَ وَ لُوْكَانَ عَا حِيْنَا بِسَفَى لِإِذَا جَاوَنَ بُيُوتَ مَقَامِه وَجَاوَنَ ايُضًا مَا اتَّصَلَ بِهِ مِنْ فِنَارِّهِ وَإِنِ انْفُصَلَ الْفِنَاءُ بِمَزْرَعَةٍ أَوْقَلُهُ عَلْوَةٍ لا يُشْتَرُطُ عِجَادَمَ سُمُ وَالْفِنَاءُ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِمَصَابِ النَّهَابُ الْسُهَابُ النَّهَابُ النَّهَابُ النَّهَابُ النَّهَابُ النَّهَابُ النَّهَابُ النَّهَابُ النَّهَالُهُ النَّهَا فَ الْمُعَادُ إِلَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ كَرَكْضِ اللهُ وَابِّ وَوَقِنِ النَهُوَىٰ وَيُشْتَرُكُ لِهِيْءِ نِيَّةِ السَّفَرِ ثَلَاثَةً ٱشْيَاءَ ٱلْإِسْتِقْلُالُ بِالْحُكْمِرِ الْبَالُوعِ وَعَدَمُ نُقْتُهَا بِ مُلَّا لِهَ السَّفَهِ عَنُ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا يَقُصُرُ مَن لَمْ يَجُاوِنْ عِمْرَانَ مَقَامِهِ أَوْجَاوُنَ وَكَانَ صَبِيًّا أَوْتَا بِعَالَمُ يَنُو مَتُبُوعُهُ السَّفَى كَالْمَرُأُ وَ مَعُ زُوجِهَا وَالْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاءُ وَالْجُنُويِّ مَعُ ٱمِيْرِعِ ٱوْنَاوِيًا دُوْنَ التَّلَا ثُبَّةٍ وَتُعْتَبُرُ بِنِيَّةُ الْإِنَّامَةِ وَالسَّفَرِمِنَ الْأَصِٰلِ دُوْنَ التَّبْعِ إِنْ عُلِمَ نِيسَّةُ الْمَتْبُوعِ فِي الْأَصِرِ وَالْعَصُ عَزِيْمَةٌ عِنْدُنَا فَإِذَا اَسَّمَ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَلَ الْقُعُودَ الْأَوَّلُ صَعَّتُ صَلِيْةٌ

#### ﴿ الشرفُ الايضال شكى ﴿ اللهِ المِلْ المِلْمُلْمُ المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْم

مَعَ الْكُرَاهَ تِهَ وَرَالاً فَلَا تَصِحُ اللَّهِ مَا ذَا نُوَى الْإِقَامَةَ لَمَّاقًامُ لِلتَّالِثَ وَكَ لا يَزَالُ يَقْصُرِحَىٰ يَلُ حُلَ مِصْرَةُ اَ وُيَنُوى اِقَامَتَ كَا نِصْفَ شَهْرِ بَهِ لَ بِ اَوْ قَرُبَةٍ وَقَصَرَ اِنْ نَوَى اَقُلَّ مِنْ اَ وُلَ مُ يَنُو وَ بَقِى سَنِينَ وَ لَا تَصِمُ نِتَ الْإِقَامَةِ بِبَلْلَ تَيْنِ لَمُ يُعَيِّنِ النَّمَ بِيْتَ بِأَحَدِ هِمَا وَلا فِى مَفَا ذَةٍ لِغَيْرِ اَحْلِ الْاَخْبِينَةِ وَلَا لِعَسُكُونَا بِلَا اللَّهُ بِيْتَ وَلَا بِهَ ارِنَا فِى عُمَا صَرَةٍ اَخْلِلْ بَيْ

مسافری نماز کا بیّیات

اشرف الاليفناح شرى الماليفناح المردد لور الاليفناح الله رامت کے ساتھ صحیح ہو جائے گی ،اوراگر قدرہُ اولیٰ میں بیٹھا نہ ہوتو نمنا زہی نہ ہوگی مگر حبکہ ننیسری رکعت کے لیے کھرنسے ہوسے کے دقت مقہر سے تکا ارا دہ کرے ۔اورمسا فربرابرقفر کرتا رہے گا جب پیک کہ اپنے شہر میں را خلِن ہو ، یاکسی شہر یا کا وُں میں لضف ما ہ تھہر نے کا ارا د ہر کرنے ۔ اوراگرا س سے کم کی نیٹ کی یا کھے بھی بنیت منہیں کی مگر برسوں دارمروز فر دا ہیں نسی حکمهٔ ره گیا وقصر کرتا رہے گا۔ اور دوشہرو ن میں تھیرنیکی نیت اسس طور برکہ رات گذرا رہے نے مقام کوکسی انگ شہر میں مقرر نہ کرے ، صیحے شہیں ہے ۔ اورا ہل اخبیہ کے علاوہ اورلوگوں کیلئے جنگل میں مقہر بے کی نیت معتبر نہیں ، اور دارا لحرب میں اسلامی لشکر کی نیتِ اقامت درسِت نہیں اور دارالات لأم بین بھی، جبکہ اسلامی کشکرے کا عنبوں کا کا صافرہ کر رکھا ہو۔ اسلامی کشکری اقامت ا خُل سفیر؛ سفرکے بنوی معنیٰ ہیں قطع مسا فرت ادر شرعی ا صطلاح میں خاص مقدار کی مسافرت نفاص رفتارسے سطے کرسے کو سفر کہا جا تا ہے۔ نیزسفری تین قسمی*ن بین* دا، اطاعت «۷) منباح «۳) معصیت ـ اطاعت مثلاً ج وغیرہ کا سفر - کمباح جیسے تجارت کا سفر ۔ سغرمعصیت جیسے ڈاکہ کا سفر ۔ تبیسری قسم کے سفرمیں انمئہ کا اختلاف ہیں ۔ امام اعظم حمام ابو یو سف عمام امام محیر مجہورا حنا ف کے نزدمکر مرتم بم سبب رخصت ا ورقص به '- ا ورا مام شا نعی و ا ورا مام مالک ا ورا مام اح<sup>ور</sup> کے بہاں كَيْرِيْبِ الاحبكامُ: مَثْلاً فرض جارك بجائة رُوره جائة ، روزهُ رمصنا ب كا التوارجا رُنهو جاسے ، مسرح خفین کی مرت تین د کن ہوجائے ، اور قربانی کا ساقط ہوجانا ، ترکب جعبہ کا مباح ہوجانا ، عیدمین اور جماعت اور دا بہ میربزا فل کا مباح مہوجانا۔ نيزا صطلاح فقبارس دولفظ بوك جاسك بين عزيمت يعن اصلى فرليفه اوررخوست يعن رعايت تجررخصت کی دونسٹیں ہیں۔امک حقیقی، دوسرے مجازی اس کے کہ رخصت مجازی کورخصت طرفیہ بمی کہتے ہیں ۔اس رخصت کو نجازی اس لیے کہا جا تاہیے کہ درحقیقت اس موقع پراصلی فرمِن یم موتا ہے ، کیونکہ بظا ہر تخفیف پائی جائی ہے اس کے اس کے اس کو رخصت کہتے ہیں مثلاً کوئی شخف مجبور کر سے کہ معاذ الشر روز ہ رمعنان تو ڑ دو در نہ قتل کر دوں گا ، یا معاذ الشر کعز میر کلمہ کہودن قتل کرد د ل گا، ایسے موقع برشریبت سے جائز رکھا ہے کہ وہ روزہ بو ڈکریا کلائے گفرز ہان سے اداکر کے جان بچاکے - مگر ظاہر سے کہ رمضان شریف میں اس روز سے کی فرضیت مہیں ساقط ہوتی یا ایمان لا نا معاف سنبین موا چنا کخه اعلیٰ درجه تعنی عزیمت مین ہے که دهٔ اس جرو قبر کی بروا ه نه 

وَإِنِ اقْتُكُنَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٌ فِي الْوَقْتِ صُحَّ وَاسَتَّهَا اَرُبُعًا وَلَعُلَ ﴾ لَا يَعِمُّ

رَبِعَكْسِه، صَحَّ فِيُهِمَا وَنَكَ بَ لِلْإِكَامِ اَنَ يَعُولَ اَتِمُّوا صَلَاتَكُمُ فَإِلَى مُسَافِمُ وَيُسَافِمُ وَيُسَافِمُ اَنْ يَعُولَ وَلَا يَعْرُ أَ الْهُ عَيْمُ فِيمَسَا فِرِفِي الْهَصَحِّ وَفَامِتَتُهُ السَّفَى وَ الْحَكْرِتَفُنَى فَيْمَا وَيُسَافِعُ وَيُسَافِعُ وَفَامِتَتُهُ السَّفَى وَ الْحَكْرِتَفُنَى فَيَعَنَى وَكَعَتَيْنِ وَ اَرْبُعُ وَالْمُعَتَ بَرُفِي الْمُصَلِّ وَيُعْلَى الْوَطَنَ الْاَصُلِحُ مِنْ الْمُعَتَ بُرُ فِي الْمُصَلِّحَ وَيَعُلَى الْوَطَنَ الْاَصُلِحُ مُ الْمُعَتَى وَلَمُ مَعْمَ وَ الْمُعَتَ بُرُونِ فَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا يَنْ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى الْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي الْمُعَلِي الْمُعْتَالِقُولُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي

ترجیکہ کے اور اگر کوئی سافروقت کے اندرکسی تیم کی اقدا رکرے تو صبح ہوجاتی ہے اور مکس کی شکل میں امام مسافر کی چار رکعت پوری کرے۔ اور وقت کے بیر صبح نہیں ہوتی اور مکس کی شکل میں امام مسافر ہو وقت اور عیر وقت دولوں صورلوں میں لاقا قدار صبح ہوجاتی ہوجاتی ہے اور دسافر ، امام کے لئے ستحب ہے کہ سلام بھیرے کے بعد کہدے دانہ والم سلام بھیرے کے بعد کہدے دانہ والم سلام بھیرے کے بعد کہدے دانہ والم سلام کے منافر ان مرکب مقدی ان کو منافر کوئی منافر ان رکتوں میں کہ مقدی ان کو سے کہ منافر امام کے فاری ہوئے کے بعد پوراکر مگا صبح مذہب کے بوجب قرارت مذکرے سفر اور حدار کوئیت کو منافر امام کے فاری ہوئے کے بعد پوراکر مگا صبح مذہب کے بوجب قرارت مذکرے سفر اور حدار کوئیت کوئی دا ور چار رکعت کو رکعت اور وطن اور حدان اور حدال مقدار کی اور عبد اور وطن اور حدان اور حدا

مھرسے کی نیت کرے۔

بہتے ہے۔ اگر ہو جائے گئی ، اگر قاعدہ اخیرہ میں بھی مشر کت ہوگئی تو چاردکست لازم ہوگئی قو چاردکست لازم ہوگئی قو چاردکست لازم ہوگئی قو چاردکست لازم ہوگئی قو چاردکست لازم ہوگئی قفا دار کے بوحب ہوتی ہے کہ قضا دار کے بوحب ہوتی ہے کہ خی اس کو اگر سفر میں قضا کرے تو چارد کست بڑھے گا لیکن اگر بھنی میں جو نماز قضا ہوگئی تھی اس کو اگر سفر میں قضا کرے تو چارد کست بڑھے گا لیکن اگر بھنی میں تندرستی کے بعد زمانہ مرص کی نمازیں قضا کرے گا تو اس کو کھڑے ہو کر بڑھن ہوں گی نمازیں قضا کرے گا تو اس کو کھڑے ہو کہ بڑھن اگر بھن اگر سے گا در مرتبی اگر سے گا اور مرتبی کر سے گا اور مرتبی اگر سے گا ہوجہ کہ ہوجہ لیٹ کر یا بیٹھ کر بڑھ ھا گیا ہے۔

المهتعتبر : بین اگر و قت میں نمیاز نہیں بڑھ سکا اور وقت کے اخسید مصد میں مسافر ہوگیا تو دورکعت قضا رکر سے گا اوراگر مقیم ہوگیا تھا تو جار رکعت قضار کر سے گا۔

باب صالوة المرض

إِذَا تَعَنَّ مَ عَلَى الْمُولِيضِ كُلُّ الْقِيَامِ اَ وَتَعَسَّرَ بِوَ مَوْجُودِ الْسَجْ وَ وَيَقَعُلُ كَيْفَ شَاءَ وَيَادَةَ النَّمُ وَ صَاءَ وَ وَيَقَعُلُ كَيْفَ شَاءَ وَيَادَةً النَّمُ وَ مَا يَعْلَى وَمَا يُمْكِنَ فَا عَلَى اللَّهُ وَكُمْلَى وَاللَّهُ وَكُمْلَى وَاللَّهُ وَكُمْلَى وَاللَّهُ وَكُمْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُمْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُمْلَى وَاللَّهُ وَلَا يَرُفَعُ لِوَجُهِم اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ

إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ مَّعَنَّى الْإِيْمَاءُ اُخِرَتُ عَنَهُ مَا وَالْمَ يَفْهُمُ الْجِطَابَ قَالَ فِي الْهِلَ ايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْهِلَ ايَةِ فِي النَّجِنِيْسِ وَالْمَوْنِيْ الْهِلَ ايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْهِلَ ايَةِ وَالنَّجِنِيْسِ وَالْمَوْرِيْمِ اللَّهِ عَرَى الْوِيمُ الْمَعْوَلِ وَمَثَعَلَا عَرَى الْوِيمُ الْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ الْمَعْوَلِ وَمَعْمَلُ الْمَعْوَلِ وَمَعْمَلُ الْمُعْوَلِ وَمَعْمَلُ اللَّهُ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْولِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمُعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمُولِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْمُ وَالْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَعْلِ وَالْمَالُ وَالْمُولِ وَالْمَعْوَلِ وَالْمَعْلُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْلُ وَلَا الْمَعْلِ وَالْمَعْلِ وَالْمَعْلِ وَالْمِعْلُ وَالْمِعْلُ وَلَا الْمَعْلُ وَلَا الْمَعْلُ وَالْمَعْلُ وَالْمَعْلُ وَالْمَعْلِ وَالْمَعْلِ وَالْمَعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْلِ وَالْمَعْلُ وَلَا الْمَعْلِ الْمَعْلِ وَالْمِعْلُ وَالْمِعْلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعْلِ وَالْمُعْلِى وَالْمِنْ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِى وَالْمُولِ وَالْمُعْلِى وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِى وَالْمُولِ وَلْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَ

#### مريض كى تماز كابيان

ترجيك

جب کہ مریض کے لئے پورا کھڑا ہونا نا کمن ہوجائے یابسبب شدید سکی ہوسنے کو درا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہو یا دی مرض کا خطرہ ہو یا مرض کے دیر تک رہنے کا خطرہ ہولا بیٹھ کرنماز پڑھ سنکل ہوتا ہو یا در سجدہ کے مساتھ اور ( یعم فرمب کے بوجب) جس طرح چاہتے بیٹھ جائے ورنہ دینی پورا کھسٹرا ہونا نا حمکن نہ ہو کچے کھڑا ہوسکتا ہولا ) جس قدر اس کے امکان میں ہے کھڑا ہوجائے تو بیٹھ کر اشار سے ہماز پڑھ لے کھڑا ہوجائے تو بیٹھ کر اشار سے ہماز پڑھ لے اور سجدہ کے اشارہ کو دکوع کے اشارہ کی برنسبت زیادہ بست کر دے اور اگر سجدہ کے اشارہ کو دکوع کے اشارہ کی برنسبت نزیادہ بست کر دے اور اگر سجدہ اشارہ کو دکوع کے اشارہ کے براس کے اشارہ کو دکوع کے اشارہ کے بہت نزیادہ بست کر دے اور اگر سجدہ کہ اس کے بہرہ کے سامنے کوئی جیزا کھا تی جائے کہ اس کے بہرہ کے سامنے کوئی جیزا کھا تی جائے جس پر دہ سجدہ کرے اگرالیا گیا اور اس سے بہرہ کے سامنے کوئی جیزا کھا تی جائے جس پر دہ سجدہ کرے اگرالیا گیا اور اس سے بہرہ کے سامنے کوئی جیزا کھا تی جائے جس پر دہ سجدہ کرے اگرالیا گیا اور اس سے بہرہ کے سامنے کوئی جیزا کھا تی جائے جس پر دہ سجدہ کرے اگرالیا گیا اور اس سے بہرہ کے سامنے کوئی جیزا کھا تی جائے جس پر دہ سجدہ کرے اگرالیا گیا اور اس سے بہرہ کے سامنے کوئی جیزا کھا تی جائے جس پر دہ سجدہ کرے اگرالیا گیا اور اس سے بہرہ کے سامنے کوئی جیزا کھا تی جائے جس پر دہ سجدہ کرے اگرالیا گیا اور اس سے بہرہ کوئی جیزا کھا تی جائے کہ اس کے بہرہ کی کی سامنے کوئی جیزا کھا تی جائے کہ اس کے بیٹھ کھی کوئی جیزا کھا تی جائے کی جائے کیا جو بہت کی جائے کی جائے

شرف الإلصاح شرح بري الرالالفال ١٠٠٠ ا بنے سرکو بھی جھکا یا تو در سبت ہے ورنہ نہیں۔ اور اگر بیٹھنا رمجی ہشکل ہو جائے تو اشارہ کرے ٹ کر، اور میہلی ٹسکل د حیت لیٹ کرا متیارہ کر نا ¿ ہہتر ہے اور ا سینے س ئے نیجے تکیہ کرنے تاکہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوجائے آسمان کی طرف نہ رہے اورمناسہ ہے ایسے گھٹنوں کا کھٹراکرلینا اگر طاقت ہو تاکہ انکو قبلہ کسطرف رہیلانالازم نہ آسٹے اوراگر اشارہ نامکن ہوجائے تو نماز مؤخر موجائے گی جب مک وہ بات کو سمے شکے ، ہدایہ میں کہاہے یہی صبے ہے اور صاحب ہدایہ ابنی کتاب تجنیس اور مزمیر میں مختلی کے ساتھ قضار کی معانی کے قابل ہوئے ہیں جب کہ اِشارہ کے ساتھ نماز پڑھنے سے اس کی عاجزی یا نخ نما زوں سے زیادہ نک با تی رہے اگرچہ و ہ بات کوسمجھتا ہو ا ور قاصنی خاں بے بھنی اسی کو صبح بتایا ہے ۔ اوراسی جیسا بی رسب اوراسی کوشیخ الاسلام اور فخ الاسلام سے اختیار کیاہے اور ظہر ہیں ہما یہی ظاہم محیط میں ہے اوراسی پرفتو کی ہے اور خسلاصہ میں ہے کہ یہی قول بخت ارہے ہمینی پہندہ ہم روامیت ہے اور اس پرفتو کی ہے اور خسلاصہ میں ہے کہ یہی قول بخت ارہ کی اور انتجاور اور اس کو بینا بیع اور بدائع میں میمے کہاہے اوراسی پر الوالوا بی ہے نہ مرکباہے اور انتجاور دل اور بھؤں سے است ارہ مذکر ہے۔ اور اگر قیام برقب در ہواور رکوع ہی ہو ہو اور برائو این ہولو بھی ر مسے منا زمیر هسلے اوراگراس کو متازیر سے بڑستے کوئی مرصن آجائے تو تماز درت سے بورا کرے جس بروہ قادر ہو۔ آور اگر جدا شار ہ بیں سے ہومٹ ہور ندہ ہب رو اوراگر رکو ع اور سجد ہ کرنے ہوئے بیٹھ کرنماز بڑھ رہا تھا کہ اپھا ہوگیا تو اس سے نماز بڑھ رہا تھا دیم نماز میں اچھا ہوگیا ، بو جوڑ نہیں لگا ‹ ملکه از سرنو نمیاز پڑھے ، اور جوشخص یا کے نمباز کوں کا بہ قت گذر ہے تک مجنو نُ ازوں کی تفنتا مرکز کیا اوراگراسسے زیادہ و قت یے پوش رہا و 'ہُ ان یا بیخ ں بمنہ ، ‹ بيېوش يا مجنون › رمايو قصيه وا ذا تعتب د العني مريض كو پورا كھڑا ہو نا دشوار ہو جائے مثلاً مانگيٽ تي أو تحاف : مثلاً اس كالجربه بهويام حائز ۔ ہے بخلاف ا مام زفرہ کے۔ وہ فرائے ہیں کہ جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح۔ جہ رسی بھال ہے۔ اور رکوع اور سجدہ کرنا دشوار ہے تو بیٹھ کرنمنازاد اکر ہے اور رکوع آور حکلے قاعب ایسی رکوع اور اگر قیام اور رکوع کرمسکتا ہے، سجدہ نہیں کرمسکتا توالیسی صور سجدہ کواشارہ سے اواکر سے اور اگر قیام اور رکوع کرمسکتا ہے، سجدہ نہیں کرمسکتا توالیسی صور 

اشرف الالفناح شرى المرالالفناح المدد لور الالفناح المد میں قیام اور رکوع کرے اور سیرہ کے لئے کچھ زیادہ تھک بھائے۔ قرلا بیرفع بین یہ جائز نہیں ک*یکسی چیز*کو انتھاکراس پرسجدہ کر لیا جائے البتہ اگرسحدہ کے لئے ہے سرکو تمبکا آبیا تو جیمے ہو جائے گا مگر کراً ہہت کے ساتھ کیونکہ طران کی روایت ہے کہ ربول الترصلے اکٹر علیہ دسسلم کے ارمیناد فرمایلہے کہ جوشخص سیرہ پر قادر ہو وہ سیرہ کرسے اور سیرہ پر قادر نہ ہوتو اسپنے چہرہ کی طرف کوئی چیز نہ اٹھا کرلے جائے بلکہ اسپنے سرکو تھیکا دیے۔ وآن تعسى: اسى طرح بيئه كرمشكل بهوجائة توجيت ليث كراشاره سے نماز بڑسھ داہن كروط برنسبت بائيس كروط كا فضل سے -وأن تعدلة رائه: يعن جوم بيض اشاره سے بھی نماز منہيں بڑھ سكتا اس كى دوصورتس ہيں كه وه بات سجوم كتاسير يا منهيرً ، كهرمه حالت ا مك ون ا و دا مك را ت سے زِا مُرُوقتِ بَكُ با في ربی یااسسے کم مثلاً یا یخ یا جار منازوں کے وقت تک استمنا کی چارشکلیں ہوگئیں جن کے احکام درج ذیل ہیں۔ دا، چھیا اس سے زائر بنازوں کے وقت تک اس کی بیرحالت رہی کہ ندا بنیارہ کرمسکتا ہے مذبات سجيم سكتاب بواجماع سب كهان اوقات كى نمازس معان بموجائيں گى ۔ و۲، چه نماز ورسیم کم وفتتِ تک وه اشاره بر قادر نهیں ریا لیکن بات سمحقیا تھا بو اتباع ہے که و هنما زوں کی قضاکر کے گا۔ دم، جه نما زوں کے وقت یااس سے زیا دہ وقت تک بہ حالت رہی کہ وہ اشارہ سے نما زہر پڑھ مسكتا تتعامكرمات سمحتيا تحابه دم، مچھنمازوں سے کم مثلاً یا نخ یا ایک دونمناز کے وقت تک بیہ حالت رسی کہ وہ اشارہ سے تجبى تنهيس يزعرسكتا تميساا ورثما ت تجيم تنهين سجيرسكتا بخياية ان دوصورية ن مين علما مركاا ختلات ہے ۔ صاحب ہما میہا ور دیگر میں دمشائع تو اس قول کو اضیار کرنے ہیں کہ قضار کر مگا؛ درمزد کچ صغیراور دیگر علماً کا مسلک نیا ہے کہ قضالا زم مہیں۔ مصنف ہے سے تین کے متعلق صاحب ہرا یہ وَعیٰرِه کا جوقول سیان کیاہیے وہ متن میں در ج ہے ۔طحطا دی فرمانے ہیں کہ صاحب مُرایہ کا جو قول تجئیس میں ہے اسی کا اعتباد ہو گاکیو نکہ یہ بڑا یہ سے بعد کی گتا ب ہے۔ مستعلی: ایسام بین مسسے بے افتیار کراہ وغیرہ کی اواز نکلی رہی ہواس برلازم بے کہ اسی حالت میں نمیا زیر سے ۔ مستعلم : اگر کسی شخص کی زبان ایک دن رات بندر ہی اس نے بجورًا گونگو کیطرہ نماز یره لی، اس کی زبان کملی تو اس پر تمازلوما نی وا جب سبی \_

ا سے تومن الج یعنی اگر کوئی شخص ایک دن ورات یااس سے کم نمازیں مذا داکرسکا اور سجو بوجھ بھی ہو تو بالا تعنیا ق ان نمیازوں کی قضاء لازم ہو گی ، اوران نمازوں کی قضااس گھڑی دا جب ہو گی جب کہ بیصحت یا ب ہو جائے ۔ اور اگر تندرست مذہبوادر موت واقع ہو گئ تواہیں صورت میں قضا رمنیں ۔ اور اسی طرح عذر لاحق ہوئے ۔ کے بعد اگر ماستھے کے اشارہ کے ساتھ قدرت سے تو اس کے ذمہ بھی قضا واجب ہوگی ۔

وَلَدَويَ مَهِ الْحِ: بَعِينَ جُوسُخُف مرسع اشاره نركرسكا بوده اگرا بحديا قلب يا بجون كاشاره منازير مناجات واسكى منازمنين بوگي -

صحیح فاعدا ابعی کھوسے ہوگر دکوع اور سجدہ کا اشارہ کرسے سے بدا فضل ہے۔ فصیح ابعیٰ کھوسے ہوگر رکوع یا سجدہ برقا در ہو جائے تو اس پر بنا مر درست منہوگی اس صورت میں قوی کی بناء ضعیف برلازم آرہی ہے۔

رَصُّ كُلُّ فِي الشَّاطِ الصَّلُو قِ وَالصَّوْمِ ، إِذَا مَا صَالَهُ رِيُفُ وَكَ لَهُ يَعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

ہے تواس کے دارتوں پرفدیہ اداکر نا دا جب نہیں، ہاں اگرا داکر دسے تو یہ ان کا احسان ہوگا۔ صدف م فطر ، نفقہ دا جبہ ، خراج ، جزیہ ، کفارات مالیہ ، ج ا درجس صدفہ کی نذر کی تھی یا جس اعکاف کی نذر کی تھی ان سب کا یہی حکم ہیے مگر نذر کر دہ اعکاف ہی ر دزہ کا فدیہ ہو گا۔ اتنی دیر تک مسجدیں تھہے ہے کا کوئی فریہ نہ ہوگا۔ فخصر ہے کہ جو عبارتیں مالی ہیں ان میں بقواس مقدار کو ا داکرے جو دا جب ہیں اور جو عبارتیں مالی ہیں ان میں ہروا جب کیطرف سے ایک فدیہ جس کی مقدار صدفتہ فطر کے ہرا ہر ہوگی ا درجو عبارتیں مالی ا در بدنی دولوں قسم کی ہیں مثلاً ج ، اس کا فدیہ یہ ہے کہ ج کر اسٹے گا اور

جِنِلاَتِ كُفّارُةِ الْيَرِينِ العِن سَم كَ كفاره من الكيشخص كو الك فديه كى مقدارست زياده

نہیں دے *سکت*ا ·

كات قضاء الفوائت

الْمُيِّتِ مِنْ صَلَوْةٍ وَصِيَامِ وَيَجُوْنُ إِغْطَاءُ فِلْ يَتِهِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِبِ جُمْلَةً بِخِلًا مِن كُفَّارَةِ الْمَرِيْنِ وَاللَّهُ سُخَاسَمَا وَتُعَالَىٰ اَعُلُمُ ، فصل نماز روزه کی معافی کے بیان میں جب بیمارم سے لگے اور وہ اشارہ سی نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو این نماز وں کے ا فدریری جو حاکت عزین قضا ہوئی وصیت اس پرلازم نہیں اگر جہ وہ کم ہی اسی طرح روزہ ہے کیو نکر اگر رمضان شریف میں مسافریا مریض روزہ نہیں رکھ رہج تھے اور قیام یا تن رسی سے پہلے مرکئے تو ان کے فریبر کی قرصیت مرکبے والے پرلازم تنہیں اور جس پر کہ وہ قیادر ہوگیا تھاا ور وہ اس کے ذمہ باتی رہ گیا تو اس کی وصبت کرنا مربیا والے پرواجہ کے ترکہ کے تنہا ئی حصہ میں سے فدیہ نکالے گا ،اور اگر کے ولی لے اپن طرف سے اواکر دیا تو جائز ہوگا۔ د ف دیری مقد ار > بردئ کے روز وکے وض میں اور برو تت کی نماز حتی کم وتر نماز کے وض لے اور بنریہ درست سے کہ میت کی طرف سے نماز پڑھ سلے ، اور جس مال کی وصیت کم ندبوں کے لئے یورا مذہوجواس پر واجب ہتے تو ‹ حیلہ یہ سبے کہ › ولی اس مقدار کا جواس کے یا س ہو فقیر کو دیدے تو اس مقدار کے بموحب میت سے فدمیرسا قط ہو جائے گا بھراس ر دیے اور ولی اس برقبصنه کرالے بچمرولی مال فقیر کو دیدے تو اس کی بمقدار میت۔ ئے گا مچراس مال کو دلی کے لیے مہر کر دے اور ولی اس پر قبضہ کر سلے مجراس کا ولی فقیر کو بکرنجتنی نما زمیں ا ورروزسٹے میت پر دا جب کتے وہ روزه مذر تحتائها تواس كاحكم بهي يبي سب أميدسب كه خدا دند عالم آسين فضل مستحصی و گرم سے اس کا فدیہ قبول فرمائے گا ۔ نیز کفیارہ پاکسی اور فسم کے واجب اں کے متعلق بھی بہی حکم ہے۔ وات کے مدیوص : نیسنی اگر دصیت نہیں کی یاجس قدر فدیہ واجب ہے دہ تہائی مال سی زائر

ائردو لورالايضال ١ فوت شدہ نمازوں کی قضار کا بیّان قضا اوروقت کی نما زوں میں نیز چند قضا نماز وں میں تربتیب لازم۔ نین چروب میں سے ایک کے یائے جاسے ساقط ہوجا تی ہے صحیح مسلک <u>طابق</u> ۔ وقت مستحب کی تکنگی ، فراموشی ، اور جب که دیر کے علاوہ فضار نمازیں جم ہوجائیں قط ترتیب بہیں شمار کیا جاتا اگر حیراس کی ترتیب لا زم ہے اور قضار منا زوں ک لرآسے سے ترنتیب نہیں عود کرتی اورسیل جھے قصا نما زوں کے بعیر نئی نما زیسکے دو ت ہے منہیں عو دکر تی ،ان دولؤں مٹ کیوں میں صبحے مذہب یہی ہے ۔بس الر قضارِ نمازکے خواہ دِہ و تر ہی ہویاد ہو<u>ستے ہوسئے پڑے تو فر</u>ض نماز موقوف ئے گی، جنا مجہ متروکہ نمازے یا د ہو تے ہوئے جن نماز دب کو پڑھا۔ ، کل جائے تو اس کی تمیام نمازیں صبحے ہوجائیں گی اس۔ سے یہ بڑھی ہوئی نمآزیں باطل نہ ہوں گی اوراگر متردک نما زکو یا یخوں نماز کا وقت نکلنے ابوّ و ہمّام نمازیں جن کو اس متروکہ نماِ زسسے پیسکے اس متروکہ نماز کے یا د ہوسے تقا اس کی وصعب قرضیت باطل ہو جائیگی ، اور تغیل ہو جائے گی ۔ اور جب قضا تمازیر کے متعین کرسنے کی صرورت ہو گئ ، پھراگر اسپنے او برسہولت بچاہیے تو زمتلا سے میلی طہر جواس پر وا جب سے یا سب سے '' خری طہر جواس برخوا ہ ہے ،اورالیسے ہی دورمضان کے روزے اُن کے معین کرنے کی صرورت ہے دو مختلف صحیحوں میں سے ایک کی بناء پرا در جوشخص دارالحرب میں مسلمان ہو وہ اگرامکا م شریعیت سے مادا تغیب کا عذر کرے تو اس کا عذر قابلِ قبول ہوگا ۔ تو رہیں ہے ۔ نظری نماز منہیں پڑھ سکا تھا اِ درعصر کا وقت بھی اتنا گذرگیا کہ اب پہلے ظہر کی نماز پڑھتا ہے ہو ب میں زردی آ جائے گی ا ورعصر کا و قت غیرمستحہ

اشرف الاليفنان شرق المايينان الأدو لور الاليفنان الم یں ترتیب ساقط ہوجائے گی۔ وَإِذَا آَصَارِكِ الْفُوامِثُ الدين مِس طرح يه نما زوِس كے جوب جلسے سے ترتيب ساقط ہوجاتی ہے اگران میں میٹی مناز ورتر ہوتو ساتط نہرگی۔ و آن لزم بین اگر در چوٹ گئی مقی توجیح کے فرضوں سے بہلے ان کا اداکر نا صروری ہے اگر یا دیموے اور گنجالئش کیو قت کے با وجود ان کو ادائیس کیا اور نما زجیع بڑھ لی تو درست . دُ لَـهُ آیعی این اگرکسی شخص کی بهت سی نما زیں فوت ہوگئیں مثلاً یندر ہ نما زیں قیضا رکھیں ، دس نمازیں اداکر لی اب صرف یا رکح نما زیں باقی رہ گئیں تواب با وجو دیکہ یا رکح نماز<del>د کے حیوث</del>نے ب ساقط سنیس ہونی مگر ساقط شدہ ترتیب اس وقت تک دومارہ ٹابت نہ ہوگی جب تک قضار نمازیں ا دا نہو جائیں مگر طحطا دی ہے نا برت کیاہیے کہ صبح مسلک ہی ہے کہ ترتیب تابت ہوجا نی ہے۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ ترتیب کو تابت ما نا جائے۔ تابت ہوجا نی ہے۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ ترتیب کو تابت ما نا جائے۔ ولا بِفُونْتِ ; مثلاً امك سال بيشتر ته نما زين قضام و كئي تقين جوابتك ا دارمنين كي اب امكه نماز ا در قضا رہوئنؑ توجونکہ بہ ہیںلےسے صاحب ترتیب نہ تھالہٰڈااس ننؑ قضاء کےمتعلق بھی مَنْ مِنْ الْمُرْضِدُ فَسَادُ الْمُوتُوفُولُولُا: عيارت موقوت كامطلب به بتايا جار باسيرى تعلى طور فَشَكَ الْمُرْضِدُ فَسَادُ الْمُوتُوفُولُولُا: عيارت موقوت كامطلب به بتايا جار باسيرى تعلى طور پران کو فاسد مذکہا جاسکے بلکہ ایکٹٹکل کے پیدا ہونے پران کے فساد ا وران کے صحت کا حکم ٽمو قو ٺ سرڪا ۔

# بَايَبُ إِدُرَالِكِ الْفُرِلِظِيرَ

إِذَا شَرَعَ فِي مَنْ فَرِدًا فَأَقِيمَتُ الْجُمَاعَة قَطَعَ وَاقْتَلَى إِنْ لَمُ لَيُسُجُلُ لِمَا شَرَعَ فِي مُ الْعِيَّةِ خَمْ رَكُعَة لِمَا شَرَعَ فِي الْمُ الْعِيَّةِ وَإِنْ سَجَلَ فِي مُ الْعِيَّةِ خَمْ رَكُعَة لِمَا شَرَعَ فِي الْمُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْلْمُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

و تَبُلُ سُجُودٍ لا قَطَعَ قَامِمُنَا بِتَسْلِيُ يَهِ فِي الْأَصَرِّ وَإِنْ كَانَ فِي سُنَاةِ الْجُمُعَ بِ تَخُرُجُ الْخُطِيبُ أَوْ فِي سُسِنَةِ الظُّهُرِفَأُ تِيْتُ سُلَّمُ عَلَى بَأْسِ دَكْعَتُينِ وَهُسِي الْأَوْجَهُ مَشُمٌّ قَضَى السُّنَّتُ بَعُلَ الْفَرْضِ وَمَرْ حَضَوَوَ الْإِمَامُ فِي صَلَوْةِ الْفَرُضِ إِثْنَاي بِهِ وَلَا يَشْتُعُولُ عَنْهُ بِالسُّنَّةِ اللَّهِ لِلْهُ جُرِانَ أَمِنَ فُوسَا وَإِنْ كَنْهِ يَأْمَنْ تَرَكَهَا وَكَوْتُعْضَ سُنَّةُ الْفَجْرِ إِلَّا بِغَوْبِهَا مَعَ الْغَنْ ضِ وَقَضَى السُّنَّةَ التَّبِي قَبُلُ الظَّهُ رِفِي وَتُبِهِ قُبُلُ شُفُعِهِ وَلَمُ يُصَلِّ الظَّهُ رَجَمَاعَةً بِإَدُى الشِّ رَكْعَةٍ بَلْ أَذُرُكَ فَضُلَهَا وَاخْتُلِكَ فِي مُنْ رِلْ التَّلَاثِ وَيَتَكُونَ عُسُلَ الْعُرُضِ إِنْ أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَلَا وَمَنْ أَدْمَ لِكَ إِمَا مَهُ رَأَلِّعِسًا نَكَبَرُووَقَفَ حَيٌّ كَافَعَ الْإِمَامُ رَاسَهُ لَمُ يُدُرِلِهِ الرَّكُعَةَ وَإِنْ دَكُعَ قَبُلَ إِمَامِهِ بَعْلَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ مَا تَجُونُ بِسِ الصَّلَوْةُ فَأَدْمُ كُمَّا إِمَامُهُ فِيهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا وَكُورَ مُن مُرْوَحُهُ مِن مُسْجِيا أَذِّ نَ فِن مِنْ مُصَى يُصَلِّى إِلَّا إِذَا كَانَ مُقِيْمُ جَمَاعَةٍ أُخُرِى وَإِنْ خَرَجَ بَعُلَ صَلاتِهِ مُنْفَى ذَالْاَيْكُولُا إِلَّا إِذَا أُقِيْبَ الجنماعَةُ قَبْلَ حُرُوجِهِ فِي الظُّهُووَ الْعِشَاءِ فَيَقْتُهِ كُ فِي مُنْفِلًا وَلَا يُصَلِّكِ بَعْنَ صِلْوِيِّ مِثْلُهُا ،

#### ا دراکت فریضه کا بیران

ت جهر کے اور کا فرض نماز تنہا شروع کردی بھراس فرمن کی جماعت کی بحیر کہری گئ تو فرمن تو ڑ دے اور امام کے پیمیے اقتدام کرے بشر طبکہ اس فرمن کا جس کو تنہا ج

١١٢ اكردو لورالالفيال شرف الالصاح شرح شردع کرلیا تھاسی رہ ندکیا ہو، ایک رکعت نہ ٹرمی ہو یا سجدہ کرلیا تھا رہائی نمازے علاوہ میں۔اور اگر جار رکعت والی بنیاز میں سجرہ کرلیا تھا ہو اس کے ساتھ د دسری رکعت اور ملابلے اور مسکلام لے بب سنتوں کی قصار کرسے اور جو کے سیمیے نیت با ندھ۔ با جماعیت کے فوت ہ کے دفئت میں ظہر کی د وگا نہ سنتوں سسے پیہلے ا داکر۔ پالینے سے ظہر کو با جمائعت ا داکر نا شہیں کہا جاتا ، ماں جماعت کا توار اختلا من كياكياب اوراگر نوب وقب كا خطره نهرو لو ے کہ امام بے سرائھالیا تواس <sup>ا</sup> کی اتنی قرارت کے ب*عد جس سے ہ*ز ع میں بالسابو د مقتہ الا ہو < یعنی اس کا ذمہ دارہو ؍ اور اگراین تز د مخر و هنهیس *سے لیکن جب کہ ج*ا عت گھڑی ہوگئی اس۔ ہے، فہرا درغت میں دکیونکہ ان دولؤں نمازوں میں یہ جائز۔ کے شجیعے نماز پڑھ کے اور کسی نمازے بعداس جیسی نماز نہ پڑھ إِ ﴿ وَالْتُ يَا إِسْ مُ كُلِفُظُى مِعَيٰ ہِنِ بِالْبِنا لِيهَاں پر مراد فرصْ مِنازِ كا بالبنا اگر عبادت کو بغیرکسی عذر کے تو را دیے گاتو ترا مہتے شرکا پر ہے کہ قصب زا تو ز دیے ،ا درا گر عبادت کی تکمیل کے لئے تو ڈے تو پکیل ہوجا سُے گی۔

١٥٥ اكرد لور الايضال الح اشرف الالفناح شرح في سه فيرض: مصنعتٌ يهان پرفرص كومطلقًا ارشاد فرما رسيم بين ، خواه فرص ادا بهويا فرص قضا بهو. د و لؤں برا برہیں ، ہاں فرض کی قید لگا دسینے کے بعد نفل نیکل گئی۔ فاُقتِمتُ الْجُها عُمَّةُ : نَعِسَى امَّا م سنة تنجير كهيدى اوراگريين ركعيت يورى كرجيكا بحفاا ورتومتي كزيت پڑھ رہا تھا اس وقت جماعت شروع ہوئی کو اب اس کویہی منا زیوری کرنی چاہئے ام نوڑ نا جائز مہیں ، ہاں طہرا ورعشار میں ا مام کے سائھ نغل کی نبیت سے دومارہ پڑھ سکتا ہے ۔ ت وقضی ، یہ بیسنے گذر تیکا کہ بجیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بجیر تحریمہ کہدے ۔ محض تنج مراد تہیں یہی بہاں بھی نحیال رکھنا چاستے کہ خطیہ ا جاسے سے مطلب یہ سے کہ خطبہ جمعہ شرو ط ہو جائے خانخہ ا ذانِ جعہ کے وقت سنتیں بڑھتا ہے تو اس میں کوئی مصالحة مہیں . ومن تحضي ؛ يين جوشخص سجد ميں اليسے و قت ميں پہوسنے كہ جماعت ہودہی ہو لويسلے جماعت میں شامل ہو جائے تھرم سنتیں پڑسے البتہ صبح کی بما زمیں جائز ہے کہ پیملے سنتیں ہڑ ۔ لے مگر شرط یہ سے کہ اس کو اطمینان ہو کہ سنت پڑسفے کے بعد جماعت مل جلنے گی۔ وَلَكُوَ لَعَضِ الى: اسْمُسئليس المناس كالفلان سبت كما كر مرت سنت فجر يجوث جاست تو ورج شکلنے کے بعدا د اکر سے گا یا نہیں ۔ ا ما م اعظرہ ا ورامام ابوبوسٹ سے نز دیک فجر کی سنت ا دا مذكريكا - امام محرُ فرماية بي كه أكر مرف سنتي ره جا ئين تب بمي آفياب ينكف كي بعد كن دوال آ نتابِ تک ابھی قضِا ہُوگی، یہ خیال رہے کہ قضا مسنون ہے یا تنہیں لہٰذا اگر قضاکر لی جلنے تو قبل شفعها ، مصنف کے نزد کی میں بہترہ کے مگر مشیح الا سلام سنے بہتوط میں اس ترج دی ہے کہ پہلے دورکعت پڑھ لی جائیں، اس کے نبد جار رکعت پڑھی جائیں۔ اوراس کی تا مریدیں تفرتِ عالنَّهُ أَى حديث بيش كَي سبت كه جب رسول الشّرصلي النّر عليه وسلم ظهركي مسنتي بيهيا آند برُمه سكتَ سنتے تو دودكعت سكے بعدا دا فر ماسية سنتے . فسسم على بحجوس ببله كى جار ركفت سنتول كالجمي يبي حكم سبه اوراس بين تجمي يبي دو تول مبل درك : اس مسئله كاتعلق درحقیقت تسم اورعهد کے مسائل سے ہے ، اس مسئله کاتعلق درحقیقت تسم اورعهد کے مسائل سے سے قسم کھا ئی کہ آن فلہدر کی نماز جماعت سے بڑمی تومیرا غلام آزاد ہے۔ توسوال یہ ہے کہ اگراس شخص کو صرف ایک رکھت جماعت سے ملی تو اس کی قسم بوری ہو جائے گی یا نہیں ؛ جواب یہ ہے کہ ایک رکھت کے سلنے کو غرفا باجماعیت اداکر نا نہیں کہا جاتا لہٰذا اس شخص کی قسم بوری نہیں ہوئی اور غلام أزا ذنهو كا البته الك ركعت بلك تعديم اخره مل جاسك بركمي جماعت لمّا يؤاب ل جائيًا دوالتُرام،

سکن اگر قسم یا عهد میں لفظ جماعت کے بجائے یہ کہا تھاکہ اگر ظہر کی جماعت مل گئی تو اس کا غلام آزاد ہو جائیگا کیونکہ سلنے نہ سلنے کا مدار آخری حصہ برہو تا ہے ۔ دوالٹدا علم بالصواب، ۔ لیکن اگر اس <sup>سن</sup> یہ تسرکھا ئی تمتی کہ وہ جماعت کا دراک تنہیں کرے گا تواس صورت میں مانٹ ہو جائے گا۔ رُ الْجَتَلُفِ الْحِ: اوراگر اس سے تین رکعت یالی تو اس با رسے میں اختلاب سے لہٰذا اگراس نے قتیم کھا نئ کہ وہ نماز ظہریا نماز منہ رحیا عت کے ساتھ نہیں ٹرسصے گا توشمس الانمئہ سکے نزدمکیہ و ہ حانت ہو جاسئے گاکیونگہ اکثر حصہ جماعت کا یا پاگیا ا وراکٹر کل کے حکم میں ہو تا ہے یہ وَمَسْرَكِ ا درنت لِنَهُ الرّامَام كُے سائمة ركوع كے اندرشا بلُ ہوگیا تواس كوركست مل كئ اوراگر ا ما مسجد ہ سکےاند رمتھا تو سحیرہ میں ہو سنے سے رکعت منہیں سلے گی مگریہ سبے ا دی نمبی درست منہیں که کھٹا رہے اورسیدہ میں شامل نہ ہولہٰذاسجدہ میں شرکی ہونا واحب ہے۔ فاَدَى كَما اللهِ اللهِ الرَّامِ سے بہلے رکوئ کرلیا بھرا ام کے رکوئ کرنے تک بیرکوئ میں رہات ہوگا۔ اس کی نماز ہوگئ اگرچہ مکروہ تحربی ہے لیکن اگر ام سے بہلے ہی سرا مطالیا تو اس کی نماز مذہوگ ۔ ویکے دلاخدوج نئے ایمی ظہرا ورعشار کی نماز میں نمکنا مکروہ ہے باتی عصر مہرے ہمزرب میں اس کومسجدسے نکلنا جائز ہے کیونکہ صبّع اور عصرکے بعد نغل نماز جائز منہیں اور مغرب کی تمین رکنتیں ہوتی ہیں اور تبین رکعت کی نفل نہیں ۔ ولاً يصكل الى : يعن يراكي عدميث كا ترجم ب اس ك چندمعیٰ بيان كرك بي دا، دوركست قرارت سے اور دورکعت بلا قراریت مذیر معی جائیں · ۲۰ ، بیزاب کے شوق میں با ربار فرض نہ بڑھی

جارتیں · دس، بلا دجہ فساد کا وہم مَہوگیا تونمنا زینہ لوٹا تی جاسئے دس، اسی جگہ د وبارہ اس مُنازی جاعث

نہ کی جاستے ۔

## مر مرسرم مرود السحور

- يَجِبُ سَجُدُ تَا فِ بِلْتُمْ ثُلُ وَتَسُلِيمُ لِلزُّلْفِ وَاجِبِ سَهُوْ الْوَانُ تَكَرُّمُ وَرانَ كَانَ تُرْكُ عُدُدًا الشِمْ وَوَجَبَ إِعَا ذَهُ الصَّلَوْةِ لِجُنْرِنَعُهِ عَا وَلَا يَسْجُدُ فِي الْعَلَى وَقِيْلُ إِلاَّ فِي تُلُاثِ، تُرْكُ القُعُودِ الْأَوَّلِ اوْ تَا خِيْرُ لا سُخِدُ لاَّ مِنَ الرَّكُوب الْاُولِ لِللَّ الْجِرِالصَّلَوْةِ وَتَفَكَّرُهُ عَسَنَ احَقٌّ شَعَلَهُ عَرَبْ رُكُنِي وَلُيسَنَّ الْاَسْأَنُ

الشرف الاليفاح شرى الماليفاح المحدد لور الاليفاح الم

بِسُجُودِ السَّفُوبِعُلَى السَّلَامِ وَيَكَتَّفِى بِتَسْلِيْ يَ وَاجِلَةٍ عَنُ يَجِينِهِ فِي الْكَصَرِّ فَإِنَّ مَسَجَلَ قَبْلَ السَّلَامِ كُم لَا تَنْزِيهُا وَيَسُقُطُ سُجُودُ السَّهُولِ فِللُوطِ الشَّمْسِ بَعْلَى السَّلامِ وَيُلْوَمُ فِي الْفَحْمِ وَإِحْمِرًا رِهَا فِي الْعُصْمِ وَ بِوَجُودٍ مَا يَهْنَعُ الْبِنَاءَ بَعْلَى السَّلَامِ وَيُلْوَمُ الْمَا مُوْمَ بِهُو إِمَا مِم لَا بِهَ فِي وَيَسْجُلُ الْمَسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ سَصُّرَ يَعُونُهُمُ الْمَا مُوْمَ بِهُو إِمَا مِه لَا بِهَ فِي وَيَسْجُلُ الْمُسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ سَحُرَّ يَعُونُهُمُ بِقَضَاءِ مَا صُبِقَ بِهِ

### سجدة سهوكا بريان

اشرف الاليفناح شرَى الماليفناح شرَى الماليفناح المُدو لؤر الاليفناح کی رہ جائے تو اسکی تکیل کی صورت کو دا صح فرما رہے ہیں۔ یجیم : سجد هٔ سہوکے دا جب ما سنت ہوئے میں آختا منسبے اکثر مشاریخ وا جم ہیں کیو نکر اس میں نقصان کی تکمیل ہے اور اس کو نماز ہی میں ا داکر نا ممکن ہے اس ب ہے جس طرح مج کے نقا نص کو بورا کرسے کے لئے مج میں دم ہے جیساکہ رسول الٹرصا الترعليه وسلم سنة اس كاعمل فرايا سے أوراس برمواطبیت تھی فرما نیکسیے ۔ اس سے معلوم ہواکہ ترکب واجب برہی سجد ہ سہولازم آسنے گا ۔ اوراگر عمرُ اترکبِ واحب ہواسیے تو سجد ہ سہوسے کو پورانہیں کیا جا سکتا ۔ اور صاحب قدوری سے اس کو سدنت کہاہے ۔ نیز نسی ہ شہو والے نشنہ کوختم کر دیتاہیے اس وجہ سے کہ اس کے بعد دو بارہ تشہد بڑھا جائے گا وَلَانَ مُكَوَّمٌ ، یعنی ایک واحب دوباره میموٹ گیا یاکونیُ دوسرا واحب حیوط گیا تواس صورت میں ایک ہی سجر ہ سہو کا فی ہے۔ علیٰی و علیٰی مرامک کے لئے لازم نہیں۔مثلاً سورہ فا تخر حمیوٹ جائے ، رکوع ا در سجو دمیں *تعبیر می*ں مجموٹ جائے یا فعید وُ اولی تھوٹ جائے ہو الیسی صورت میں امکے ہی سجد ہُ سہو کا فی ہے۔ اً وْتَاخِيْرِالْ : يَعِيٰ بَيْهِ لَي كُونَى تَحْصَيْصُ نَهِينِ ہرركعت كا يہى حكم ہے اور اَنزى حصه كي خصيص یں. مطلب ٔ یہ ہے کہ انک رکعت کا دوسراسجدہ ووسری رکعت کے بیداداکیا۔ وکسین الدِ نتیان : یعیٰ سجد ہ سہوستے سپلے سلام کا بھیرنا مسنون ہے اور ایک یہ بھی ہم کہ وا جب ہے مگر قولِ اول رائے ہے۔ في النصرة : برايه مي بي كه دو توب طرف سلام تيمير كرسيرة سهوكر سي منزميم اور دانج يهي ہے کہ ایک طرف سیالام بھیرے کیونکی مشیخ الاسلام نوا ہرزا دہ فرماتے ہیں کہ دوبوں طرف سلام تھیر ما کا ت جمیت کا حگم رکھتا ہے۔ وَلُوسَهَا الْهَسُهُوتُ فِيمًا يُقْضِيْهِ سَجَدَ لَهَ ٱلْيَضَّا لَا اللَّاحِقُ وَلَا يَا بِيِّ الْإِ مَامُ بِسُجُودِ السَّفُودِ فِي الْجُهُعُ وَالْجِيْلُ مِنْ وَمَنْ سَهُا عَنِ الْقَعُودِ الْأَوْلِ مِنَ الغرض كالكثير مالكم يَسْتَوِقا سِّمًا فِحظا هِي الرِّوايَةِ وَهُوَ الْأَصَرِ وَالْمَقَالِ كَالْمَسْفِلِ يَعُومُ وَلُو اسْتَنُمْ قَائِمًا فَإِنْ عَادَ وَهُوَ إِلَى الْقَدِيمِ أَقْرِبُ سَحَلَ الِسَّهُو وَإِنْ كَانَ إِلْحَ الْفَعُودِ أَقُرْبُ لَاسْتَجَوَا فِي الْحَالِي

وَإِنْ عَادَ بَعُلَ مَا اسْتَمَّ قَائِمًا إِنْحَتَكُفَ التَّصُحِيْحُ فِي فَسَا دِصَلُوتِهِ وَإِنْ سَهَا عَرِبِ الْقُعُودِ الْاَخِيْرِ مَا لَهُ مَيسَجُلُ وَسُجَلَ لِتَاخِيْرِ لِا فَرُضَ الْقُعُودِ فَإِنْ سَجَدَ حَارَفُوْطُهُ نَغُلًا وَخُمُّ سَادِسَةً إِنْ شَاءَ وَلَوْ فِي الْعَصْرِوَ وَالِبَدُّ فِي الْفَهُ بُورَ لَا كَثَرَاهُ مَنْ فِي النَّبِيمُ اعْلَى الصَّحِيْمِ وَلَا يَسْجُدُ السَّهُوفِي الأَصَةِ وَإِنْ قَعَدُ الْاَخِيْرَتُ مُّ قَامَ عَادَوسَ لَكَمِرِ غَنْدِ إِعَادَةِ التَّشَهُّلِ فَإِنْ سَجَدَكُ مُ يُنْظُلُ فَرُحْ مُ وَحَسَمَّرِ الْيُهَا ٱخْرَى لِتَصِايْرَ الزَّاعِلَ تَاكِ كَ نَا فِكَةً وَسَجَدَ لِلسَّهُ وِوَلُوْ سَجَدَ لِلسَّهُ وِفِي شُفْعِ التَّطُوَّ عِ كَمْ لِلْبِ شُفْعًا أَخَرَ عَلَيْهِ إِسْتِعْبَابًا فَإِنْ بَهِى أَعَادَ سُجُودَ السَّهُوفِي الْمُنْحَتَا لِرُولُوسَكُمَ مَنْ عَلَيْهِ سَهُو فَأَقْتُلُ مِيمِ غَيْرُةٌ صَحَّى إِنْ سَجَدَ لِلسَّهُو وَاللَّافَ لَا يَصِحُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهُووَ إِنْ سَلَّمَ عَامِلًا لِلْقَطْعِ مَا لَمْ يَجَوَّ لُ عَنِ الْقِبْلَةِ اَ وَيَتَكُلُّمُ وَلَوْ تُوحْتُ مُ مُصَلِّ رُبَاعِتَيًّا اَ وَثُلًا ثِبَيًّا اَتُّهُ اَتُنَّهُا فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ مُصِلِّ رَكُعُتُ بُرِ التَّهَا وَسَجَلَ لِلسَّهُ وَرَانَ كَالَ تَفَكُّرُ لَا وَلَمُنِسُلِّمُ حَيِّ اسْتَيْفِينَ رَانُ كَانَ قَلْى اَدَاءِ وُكُنِين وَجَبَ عَلَيْرِ مُجُودُ السُّهُووَ إلاَّ لَا ﴿

 ا در اگروه قبودست زیاد ه قریب تمانوهیم نزمیب میں اس پرسجدهٔ سهبو دا جیب نبیں ا دراس کے بعد کہ وہ یا تھا قبیدہ کیا فٹ لوٹا ہے تونسا دِنمازے بارے بیں تقبیم مختلف ہو تی ہے۔ اوراگر محبول گیا تھا تو کوٹ آسے جب تک سجدہ یہ کرے اور چونکہ اس سے اس فرض تی ار د ماسب لبانیا سیدهٔ سهوکرے میراگر لوٹا منہیں ۱ درسجد ه کر لیاتو ا س کا فرض مفل ی رکعت کو چاہیے تو ملا لیے خواہ عصرگ نماز میں ہوا در فجیسے کی نما زمیں چوئتی رکعت کو کے مطابق ان دولوں نماز وں میں بینی چیٹی اور چوئمتی رکعت بڑھا صیمے قول کے مطابق سجد ہُ سہونجی مذکرسے گا ۔ ا دراگر 'اسخری فقد ہے کر لیا تھا تھر دیمج لیا لوّ لوٹ آ ہئے ا درائتیات کے دوہا رہ پڑ کای سجد ه کرنیا سمّعا توات کا فرض باطل نه ہوّاا ورزا مَرَرکُعه یا درسجر هٔ سهوکر-را دو گانه د اس سے بیسلے دوگانه) پر مذجوڑ سے بھراگر دوسرا دوگانه جوڑ لِی تو اگرا ما مسجد و سیهوکر کی تو اس کی اقتلام ضیح بهوگی اوراگر اما م سینے سجد و سہو منہ کم ) کی اقت دا رصیمے نہ ہوگی اور حبب مک قبلہ سے نہ مراجا ہے یا کلام کنہ کر۔ ہے اگرچ نماز ختم کر بہنے کی ہی نیت سے مسلام پھیرا ہو۔ اوراگر چا رد کعت یا راس سے پوری نماز بڑھ کی سبے جنا بچہ سلام بھے دیا بھر علم ہوا ی تو د چاریا بین رکعت کو بوری کرسے اور سجد و سہو کرسے۔ یہ مک بقین نہ ہوگیا سلام نہ بھیرا تو اگر یہ عور ایک دکن ادا ہو آبیا کہ اس سے پوری نماز 'پڑھ کی مقدار مک مقانواس برسجدهٔ سهو وا جب سب ورمزمهی .

الانتحق الانتحام كيسائة الموسكة المرام كالمناز من مماز كا بترائي حمدا مام كيسائة الموسكة المراح المرائي مثلاً المراء المرائي مثلاً المراء المرائي المرائي مثلاً المراء المرائي المرائ

اشرف الاليفال شرى المايفال المردد لور الاليفال المرد صورت میں صبح مسلک بہی ہے کہ وہ سجد ہُ سہوکرے با وجِ دیکہ لاحق کی تعرلیت اس پر صادق آتی ہے وَ لَا يَا بِحِبَ الْإِ كَا هُمُ الْهِ : مصنفٌ اس بِات کے قائل ہیں کہ جمعہ اور عیدین میں سجد ہُ سہو نہیں ہج مگر صفراتِ مشائع ومتعدین ان میں سجدہ سہوکے قائل ہیں ، ہاں حضراتِ متا خرین عدم جوا زکے قائل تو منسیں بلکہ اولویت سے قائل ہیں کہ موجو رہ زیا نہیں ترک اولی ہیے کیوں کہ اِس سے فتہ کا اندلیشہ ہے کہ بوگ فتنہ میں بنہ مبتلا ہو جائیں۔ شامی نیز بعض علمارے اس کی تصریح کرتے ہوئے یہ کہا ہو که اگر قبح کثیر ہو تو اس کو ترکیب کر دیا جائے ور نہ منہس اور قلیل قبح میں او ٹی سب کیر سجد ہ سہوکر لیا جائے وَمُرْتُ مُهَاعَنِ الْعَعُودِ الْأَوْلِ الْمِ وَأَكُرُ تَعْلَوْلِ كَيْنِتُ ووركدت بِعَي وَ وراكر جِار ركوت كي نيت باند مرمی سے بوتا آار خانیہ میں ہے کہ بیٹے نہیں بلکہ آخر میں سجد و سہو کرے۔ و هو الإجه ، صاحب قدوری و صاحب برایه وعنیه ه سان اس کو اختیار فر مایلها و داگر قیم می کوی خواس کے بعد سجد و سہو کرے کہ کے قریب ہوگیا ہوئی قعب و کی طرف نہ لوسائے ملکہ تیا کر ساے اور مجراس کے بعد سجد و سہو کرے کہ ترکب واجب لازم آگیا ۔ اور بہلی صورت میں سجر و سہو کرے یا مذکرے اِس میں علمار کا اِختلات ہے۔ تعبض تو اس بات کے قائل ہیں کہ سجد ہُ سہو کیا جائے گا اور بعض کے نز دیکے نہیں مگر صبحے مہی **فاُ سعل کا** به اگرنصین اول برابرمهیں ہوا بواب یہ اقرب الی القعد ہے۔ اوراگر برابر ہوگیا يو است ا قرب الى القيام كما جائے گا. فْإِكْنَ سَيْحَكَ الْهِ ، يَعْنَي بْإِلَجُوسِ ركعت مِين ببيلها منهين حتى كه اس كا سجد ه كرليا يوّ فرص فرص به رہے گا یہ تمام رکعتیں نفل ہوگئیں اور اب اگر چاہیے تو ا مکی رکعت اور پیڑھ لے ۔ چھ رکعتیں نکنیل وسَكَمَ مِنْ عَيْرِاعًا وَ إِللَّهُ مُكِوالِ : يَن الرَّبِيقِينِ كَ بِعِدالتِيات بِرْسِط بِغِيرِسِلام بِعِيرِد يا تب بمی نماز ہو تئ نیز آگر کھواسے کواسے سلام بھیر دیا تو آگر جہ خلاب سنت ہے مگر نماز ہو جاسے وستجل المسهواكي نفل كى قيداس كے لكائى كه فرمنوں ميں مثلاً مسافرنے دوركوت بڑھ كرسىرة اسم وست اور ملائے اسى سم وكرست كارد وركوت اور ملائے اسى سم وكرست كے بعد كاراد وكر ليا توجس طرح اس پر بيلازم ہو كاكه دوركوت اور ملائے اسى طراح اس بربیمی لازم بو گاکه سجرهٔ شهوچار رکعت کے آخریں دوبار ، کرلے کیو بح بہلا سجد ، نماز کے بیج میں آ جانے کے باعث بیکار سو گیا۔ وات سکنل : اس مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ا مام نے سلام بھیرد یا مگر سیرہ سہو جوکہ واجب تھا اس کو مہیں کیا اِب کسی سے اِس کی اقتدار کرلی اور مقدی نے سیرہ سہویں امام کی اتباع كرلى تو يه اقتدار جائز ببو جائے گی۔

فكال في الشَّاكِ

تُبُطُلُ الصَّلُولَةُ بِالشَّلِقِ فِي عَلَى دِرَكَعَاتِهَا إِذَاكَانَ قَبُلَ إِلْمَالِهَا وَهُوَ الشَّكُ عَنُوعَا وَ الشَّكُ عَنُوكَا وَ الشَّكُ عَمِلَ لَكُ مُن الشَّكُ عَمِلَ لَكُ مَا اللَّهُ الْحِدُ وَ إِنْ كَثَرُ الشَّكُ عَمِلَ لَكَ مَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِي الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

### فصل شک کے بیان ہیں

ت سے کہا نے اوری کرتوں میں شک پڑجانے سے نماز باطل ہوجا تی بے بشرطیکہ شک نماز کو بیش آیا ہویا شک بوجو اس کو بیش آیا ہویا شک اس کی عادت مذہو، چنا کچہ اگر سلام کے بعد شک ہوالو اس کا اعتبار مذکیا جائیگا مگر اسس صورت میں کہ کسی فرض یا وا جب کے چھوڑ دینے کا یقین ہوجائے ۔ اوراگر شک اکثر ہوجا نا ہو تو غالب گمان پرعمل کریگا ، پھراگر کوئی گمان غالب نہ ہولو رکعتوں کی تقداد میں جو کم تقداد ہو اس کو مان نے اور ہر رکعت کے بعد بیٹے جائے جس کو نماز کی آخری رکعت خیال کرتا ہو۔ اس کو مان نے اور ہر رکعت کے بعد بیٹے جائے جس کو نماز کی آخری رکعت خیال کرتا ہو۔ اس کو مان نے اور ہر رکعت کے بعد بیٹے جائے بعد یا قعد ہ اخیرہ میں مقدار ت ہو کے بعد شک ہوتو

کو صب ہے۔ اس تو کی خاکم تا ہوں۔ بھی اختیار کیا ہے اور دیفن علما مرا رشاد فرات ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد کہمی شک واقع بہیں ہوا یہ بہلی مرتبہ ہے اور میں قول اکثر مثاری میں اور اگر کسی عادل نے اس کو نما زسے فراغت میں بہلی مرتبہ ہے اور میں قول اکثر مثاری کی نمانے کہ تم سے تین ہی رکعت پڑھی ہے تو احتیا طا اسکوا عادہ کرلینا چاہئے۔

أخرص لوت اين ايك شخص نما زِظهر پڑھ رہا تھا اس كوشك ہوگياكہ دوركعت پڑمي يا ايك

رکعت تواس صورت میں اگر طن عالب نہ ہوتو ایک شمار کی جائے اوراس میں قعدہ بھی کیا جائے کہ مکن ہے کہ دورکعت ہوگئ ہو، اس سے بہرا کیسر ایک رکعت بڑھ کے دورکعت ہوگئ ہو، اس سے بہرا کیس رکعت بڑھ کے اس کے بعد کیم تعدہ کر سے توالیسی صورت میں جار قعد سے ہوگئے توان میں میسراا ورچومتھا قعدہ تو فرض ہوگا وربیہ لا اور دومرا قعدہ واجب ۔ دوالترا علم بالصواب )

## بايب سيحود التولاوي

سُبُبُ البِّلَاوَةُ عَلَى التَّالِمِ وَالشَّامِعِ فِي الصَّحِيْعِ وَهُوَوَابِبُ عَلَى التَّرَانِحِيّ إِنْ لَمْ لَكُنُ فِي الْصَّلَوْةِ وَسُجِرَةً نَاخِلُوا نَنْزِيْمًا وَيَجِبُ عَلَى مِنْ تَلَا ايَتُهُ وَلَوَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَقِرَاءُ لَا حَرُفِ السَّجْلَةِ مَعَ سَعِلِمَةٍ قَبْلُهُ أَوْ بَعْ لَهُ مِنْ أَيْتِهَا كَالْاَيْةِ فِي الصَّحِيْجِ وَأَيَاتُهَا ٱرْبَعَ عَشَى فَ إِنَدُ فِي الْكَعُوابِ وَالرَّعْلِ وَ النَّحْلِ وَالْإِسْمِاءَ وَمَرْبِ عَرَوْ أُولِ الْحَبِّ وَالْفُنُ قَانِ وَالْمَلِ وَالسَّجُ لَةِ وُصَ وَحْسِمِ السُّجْلُةِ وَالنَّجْبِمِ وَانْشُقَّتْ وَإِقْرَأُ وَيَجِبُ السُّجُوْدُ عَلَى مَنْ سَمِعَ وَإِنْ لَمْ يَغْصِدِ السِّمَاعَ إِلَّا الْحَابِصُ وَالنَّفُسَاءَ وَ الْإِمَامَ وَالْمُقْتَدِى إِلَّا الْحَابِ وَلَـى سَمِعُوُهَا مِنْ غَيْرٍ بِ سَجُلُ وُ الْعُلَى الصَّلَوْةِ وَلَوْسَجُلُ وْ ابْنِهَا لَهُمْ يَجُزِيُّهُمْ وَكُمْ تَفْسُلُ صَلَّوْ عَلَيْمُ فِي كُلَّا هِ وِالرِّوَاكِةِ وَيَجِبُ بِهِمَاعِ الْفَادُسِيَّةِ إِنْ فَهِهَ هَا عَلَى الْمُعْتَدُ وَاخْتَلُفَ التَّصْحِيْحُ فِي وُجُوجِهَا بِالسِّمَاعِ مِنْ نَاحِمِهِ ٱ وْنَجُنُونِ وَلَا يَجِبُ بِسِمَا عِهَا مِنَ الطَّايُرِوَ الصَّلَامِ وَتُوزُدُّ وَ بِوُكُورِعِ ٱوْسُجُودٍ فِي الصَّلُوةِ عَنْدِمُ كُوعِ الصَّلُوةِ وَسُجُودٍ هَا وَيُجْزِئُ عَنْهَا وَكُوعَ الصَّلوٰةِ إِنْ نُوَاهَا وَسُجُودُهَا وَإِنْ لَمُ يَنُوِهَا إِذَا لَـمُ يَنُقَطِعُ فَوْمُ السِّسِلَادَةِ

اشرف الاليفاح شرى المردد لور الاليفاح

بِأَكْ تَرْمِنُ لِيَنَانُ كُوسَمَ مِنَ إِمَامٍ فَلَمُ يَأْتُمَّ بِهِ آوِاءُتُمَّ فِي رَكْعَةٍ الْمُطَارِمِنُ لَيَعَةً فِي رَكْعَةٍ الْمُطَارِمِ الْمُعَارِمِ الصَّلُوةِ فِي الْاَظْهُرِ وَ إِنِ اءُتَمَّ قَبُلُ سُجُورِ إِمْا لَهُ مُلْوَلِهُ الْمُلَامُ لَهُ وَ هَا فِي مَا كُولَ مُلَامِلُولُ الْمُلَامِلُولُ الْمُلَامِلُولُ الْمُلَامُ لَهُ وَلَمُ لَعُلَامًا فَلَا يَسْجُلُهُ هَا أَصُلَا وَلَمُ تَعْضَ الصَّلُونِيَّةُ خَارِجِهَا فَلَا يَسْجُلُهُ هَا أَصُلَا وَلَمُ تَعْضَ الصَّلُونِيَّةُ خَارِجِهَا فَكُلُولُ الْمُلْوَلُهُ وَلَمُ لَعُصُلُ الصَّلُونِيَّةُ خَارِجِهَا فَالْمُلُولُ وَلَمُ لَعُضَى الصَّلُونِيَّةُ خَارِجِهَا فَلَا يَسْجُلُهُ هَا أَصُلَا وَلَمُ تَعْضَ الصَّلُونِيَّةُ خَارِجِهَا

سجدة تلاوت كابيان

سجدكة تلاومت كواجب بوسي كاسبب يرسف واسل نيزسنن والمسكماك ا آیت سجده کا پڑھناہیے صبحے نرمہب میں ۔ ۱ ورسجدہ تلاوت واجب ہوتاہیے ش تاخیراگر نماز میں ا دا مذہبو ، اور مؤخر کرنا مکر دہ تنزیمی ہے ا دراس شخص پر واجب ہوتا لے اگر چہ فارسی زبان ہی میں بڑھے۔ اور حرب سجدہ کا بڑھ لینا آبیت سجدہ لے ساتھ وہ کلہ حرف سجدہ کے اول میں ہو بابسد میں ہو بوری آبیت سجد ہ کے لم ہے صبحے مذہب کے مطابق ۔ آیتِ سجدہ بیورہ ہیں۔ داراعراف میں در، رعد دس نحل دم، اسرار ده، اورمريم س ده، سورهٔ ج كابيها سجده دد، سوره فرقان د٨، سوره بعده ره، غر زاى سورة ص دااى كنم سجده دياى سوره بخم رساى سوره إنشقت دبهاى سوراقراً بين را ورسىره بهراس شخص پر واجب ہوتا ہے ہوا بہت سجدہ کوسن لے اگرچہ سننے کا فضد یہ کیا ہو مگر حین ا در نفرانس والى غورت اورامام أوراس كأمقترى دكه ان چارون برسيره واحب سنبين بهوتا اوراكرامام یے اوراس کے مِقتٰدیوں سے اسینے سواکسی اور شخص بنے جونما زمیں شامل نہیں آبت سیرہ سن لی تو یہ لوگ نماز کے بعد سیرہ کریں ہے ، اور اگر نما زمیں سجر ہ کرلیں گے تو ا ن کے یے کا فی مذہوگا، البتہ ظاہر دوابیت کے مطابق اِن کی نماز بھی نہ توسیع رگی ا درمعتمد نرہیت کے مطابق آبیت سجدہ کا ترجُہ فارس لعبی عربی کے سواسن سینے سے بھی اگراس کو سمھ جائے توسجده واحبب مهو جاتا سهيم- اورنائم يا مجنون شخص سيئة يت سجد ه سن لينه كي صورت ميس وجوب سجد ہ کے متعلق فیمنے مذہب کئے معین کرنے میں علما رنکا اختلات ہواہیے بعض حفرا کے نز دیک میمج یہ ہے کہ سجدہ وا جب ہو گا ، بعض کے نز دیک عدم و جوب میمج ہے ۔ اور پر ندہ یا صدائے بازگشت سے آیت سجدہ سن لینے میں سجد ہ وا جب نہیں ہو تا ۔ اور بمنیاز کے زکوع اور سجدہ سکے سوانماز میں رکوع یا سجدہ کر لینے سی سجد ہ تلاوت ا دا ہو جا ہے اکا

💥 🚜 اشرف الالفناح شرى ٢٢٥ ا ا كردو لور الالفال ا وربمنا زکارکوع بھی سجدہ تلا وہت کے لئے کا فی ہو جا تا ہے۔ اگر سجدہ تلاوت کی نیب کر ہے، ا ور نمن از کا سجد ، شبحب ، ثلا و ست سکے لئے کا فی ہوجا تا ہے اگر سجد ، ثلادت کی نیت نہی کا ہو دمگر رکوع یا سجد ۂ نماز کا یہ حکم، جب ہے کہ تلا دت سجد ہ کا جوش دوآیتوں ہے زیادہ بڑھ لینے کے با عبث منقطع نہ ہوا ہو۔اوار اگر ا ما مسسے آبتِ سجدہ کوسنا تھا بھراس کی اقتدارتہنں کی یا دوسری رکعت میںا قتدا رکی ظاہر دوالیت کے مطابق نما زسسے با ہرسجد ہ تلاوت ا د آ لربيگا - اور اگرامام کے سجر وُ تلاوت ا دا کرسیے سے پہلے اس کی اقتدار کرئی تو ا مام کے ساتھ سجیرہ کرسے اوراگرا مام کے سجدہ کر لینے کے بعد اسی رکنت میں امام کے پیچیے نیت با ندھ لی تو حکی طور ہر رکعت کی طرح اس سجدہ کا مدرکت بھی ہو جاسے گا چنا بخہ اس کے بعد سجدہ ا تلاوت منتمازیس ا داکر ناپرسے گا منه نمازسے با هر. جوسیده نمازیس و احب هواسهے و ه تنازسے باہرا دا نہ کیا جائے۔ ستببئه الخ یعی سجدهٔ تلا وت کے واجب ہونے کا سبب بڑسصنے والے پر مالاتفا واحب ہوجا تارہیے۔ نیزسننے والے کے بارے میں صبح مذہب یہی سیے کہ وہ ] ربوتا بيه ، لهٰذا اگر برسطهٔ والا بهرا سمّا تواس پرسجده وا حبب بهو کا اگرجه وه سن تنہیں مسکتا ، اگر کو نئ نتخص ا سی مجلس میں ہوا ورَمسنا منہیں بو ا س پرسجد 6 تلاوت واجہ عَلَوال تَوَارِي إِمِين سيرةُ تلا دت كو مُؤخر كرك ا داكرنا جائز سي مكر خلاب ا ولي سب إ درا مام کے نز د مکت سجد ہ تلاوت نوری وا حبب ہوجا تاہیے، نیز ا مام صاحب سے بھی امک قول و پیجیست الداین ارد و انگریزی غرضیکه هرزبان کایس حکم سے کیونکه فارسی سے سرایسی زبان مراد وَقِرْآءً لاَ حُرُونِ ، بِين حرف سے مرا د کلہ ہے اور کلہ سجدہ اور حرف سجدہ سے وہ لفظ مراد ہے جوسجده کی جانب مشیر ہومثلاً سورهُ اعرا ب میں دلهٔ یسجد د ن پرسجده ہو تاہیے ا س *کو کلمهُ سک* ره کہا جلنے گا مگرمرف ولڈلیبجدون رُبان سے ا داکر سے سے سجدہ واحب نہیں ہوگا جب بک اس سے پہلا نغط کئی ساتھ میں ملا کر نہ بڑسھے البتہ سورہُ اقرآ میں جو کلمۂ سجدہ سبے اسس کو اس سے سنتی قرار دیا گیاہیے چنا بخر مخصرابحریں ہے کہ وَاسْجُدُ بِرُ حکر معْبِر گیا اس کے بعب دِ وسرا حصه وَا تَعَرِّبُ بِرْ صَا تُو با وجو د يَحَهُ كُلُّهُ سَجِده وَاسْجُدُ وَا قَرُّبُ بِ مَا نا كُيا سُبِ ليكن بيران فرت ا کی حصدتین وَاسْجُد رسِ هر کینے برسیرهٔ تلا و ت واجب ہو جائے گا۔

کران کے کئے کئے کئے سے السّماع الا : بعن حیض اور نفاس والی عورت کو آیت سجدہ بڑھنا جا کز نہیں گئیں اگر بڑھ لیں ا لیکن اگر بڑھ لیں بو ان پر سجدہ وا حب نہیں ہاں جوشنمص ان سے سن لے اس پر واحب بہوگا ، کا فر یا جنبی شخص اگر آیت سجدہ بڑھ لے بو خو دان پر بھی سجدہ وا حب بہو گا اور سننے والے پر بھی مگر چونکہ کا فرکا سجدہ معتبر نہیں بو اس پر ترک سجدہ ہے عذاب کا اوراضا فہ ہوجائے گا ، بچہ اگر سجمہ دار سے بو اس کی تلا و ت سے سننے والے پر سجدہ وا حب بہوگا ، اوراگر نا سجے سے تو سننے والے پر سجدہ وا جب نہ ہوگا اوراسی طرح ا مام اور مقتدی پر سجدہ وا جب نہیں ہوتا۔

و لو سنبه که این صورت مسئله بیر سبے که جما عت میں شر مک کسی مقتدی سنے غلطی سے سبجرہ کی آیت بڑھ لی جس کوا مام نے یا جماعت کے مقتدی سنے سن لیا تواب سبحد ہُ تلا و ت کسی بروا جب منہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جونما زمیس شر مک تنہیں تھا اس سنے آئیت سبجدہ بیڑھی توا مام اور مقتدی برسجدہ واجب ہوگا وہ نما ذکے بعدا داکریں گے اوراگر سبحدہ نما زمیں کرلیا تو خلاب اولی میزاس سے نماز فاسد منہ ہوگی اس لئے کہ محض سبدہ کرنا نما زمے منا فی منہیں سے کیونکہ سبدہ خود نیزاس سے نماز فاسد منہ ہوگی اس لئے کہ محض سبدہ کرنا نما زمے منا فی منہیں سبے کیونکہ سبدہ خود

ا درت سبے۔ راخ الب مرینفیظهٔ الی یعنی به حکم حب ہے کہ رکوع فورٌ اکر لیا ہوا ور فورٌ اکا مطلب بیہ ہے کہ دوآبیو<sup>ں</sup>

کا قصلِ مذہبوا ہو ۔

کُوکُونیکم الم این منظر میں ایت سجدہ پڑھ لینے سے سجدہ وا جب ہوتا ہے اس کے سے اور اگر سجدہ وا جب ہوتا ہے اس کے الم اور اور سجدہ کے ایک زائد رکوع کرے اور اگر سجدہ کے بجائے ایک زائد رکوع کرے تب بھی ا دا ہو جائے گا نیز اگر زائد سجدہ یا رکوع نہ کیا اور نما زکے رکوع یا سجدہ ہی ہی میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی کی نیت کرلی تو بیصح ہے مگر اس کے لئے شرط بیر ہے کہ سجد کہ تلاوت نما زمیں پڑھے بعد دوآ بیوں سے دوآ بیوں سے دوآ بیوں سے دوآ بیوں سے اور ایک صورت ہے کہ سجدہ کا تلاوت نما زمیں پڑھے کہ سجد دوآ بیوں سے داجب ہوگیا مقااب اس کو نمازے کی باہرا داکرے اور اگر اوا نہیں کیا اور قصدا جھوڑ دیا تو تب کرنی چا ہے۔ دوانٹراعلم ،

وَلُوْ تَلَاخَارِجُ الصَّلَى فَسَجُكَ ثُمَّ اَعَادُ فِيهَا سَجَكَ اُخُرِى فَ إِنْ لَمْ يَسُجُلُ اَ وَلَوْ تَلَا خُرِي الصَّلَى فَا مِنْ الْحَرِلِ اللَّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهِ وَالرَّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهِ وَالرِّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالْمَا وَ الْمُعْلِيلُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّه

### الشرف الاليفنال شرّى المرك الأرد لور الاليفنال المرد لور الاليفنال المرد الاليفنال المرد الاليفنال المرد المرالاليفنال

ت جوس کے اوراگر نمازسے باہرا کی سجدہ کی تلاوت کی تھی اور سجدہ کرلیا تھا بھراس کو نماز ایک ہی سجدہ جون نماز میں دوبارہ بڑھا تو دوبارہ سجدہ کرے اوراگر بہلی مرتبہ سجدہ نہ کیا تھاتو مرت ایک ہی سجدہ جونماز میں اوراگر بہا ظاہر دوایت کے مطابق اس کو کا تی ہو گا بھیسے اس شخص کے لئے ایک ہی سجدہ کا فی مہو تا ایک ہی بی بیلس دینی ایک ہی بیٹھک ) میں آیت سجدہ کو باربار بڑھا ہو، دو بجلس میں مکر دیڑ سفنے سے داکی سجدہ ) کا فی مہیں ہوتا ہے اور فجلس سے منتقل ہو جائے متعقل ہودا ور فجلس میں تنتقل ہو جائے متعقل ہودا ور وجلس میں تیر سے ایک شاخ سے دوسری شاخ کیطرف متعقل ہو سے نیز مہر یا بڑھے حوض میں تیر سے سے میں تیر سے سے مطابق ، اور کو مھری یا مسجد کے داگر چہسج بڑھی کو شوں سے بحلس میں تیر سے سے بیلی برلی ، اور مذکشتی کی جگہ برل سے بیلس میر ایک داگر چہر کشتی کی جگہ برل سے بیلس میر ایک دور کو متن اور نہ گئے ہوں کے کھانے سے اور ایک لقوں کے کھانے سے اور ایک لیونے کے باور دوا کیب لقوں کے کھانے سے اور ایک کھانے سے اور ایک لقوں کے کھانے سے اور ایک لور ایک لیونے کے باور ایک لاتوں کے کھانے سے اور ایک کھانے سے اور ایک لور کیا تھی اور دوا کیب لقوں کے کھانے سے اور ایک کھانے سے اور ایک کھانے سے اور ایک کھانے سے اور ایک کو اور ایک کھانے سے اور ایک کھانے سے اور ایک کھانے سے اور ایک کھانے کے دور کو در کو ایک کو ایک کھانے سے اور ایک کھانے کے دائر کے دور کو در کو در

دواکی قدموں کے بیلنے سے اور تکیہ لگانے اور بیٹے اور کھڑسے ہونے سے ، اور تلاوت کی حگریں سوار

ہوسے اور اتر سے اور اس کی سواری کے جلنے سے دجب کہ وہ ) نماز پڑھ رہا ہو، فبلس نہیں بدلتی ۔
اور ساجع پروجوب سجدہ محر رہوجا تاہے اس کی مجلس بدل جانے سے باوجود یکہ پڑھے والے کی مجلس ایک ہو۔ اس کے عکس کی صورت میں نہیں دصیح مذہب کے مطابق ) اور یہ محروہ ہی کہ سورہ پڑھے اور آبت سجدہ کو چھوڑ دسے اور اس کا عکس محروہ نہیں ۔ اور آبت سجدہ کا آہت ہر پڑھا اسے ایک ساتھ ایک یا زیادہ آبتوں کا ملالینا مستحب ہے ۔ اور ستحب ہے آبت سجدہ کا آہت ہر پڑھا اور آبت سجدہ کا آہت ہر پڑھا اور سی سی میں سے ساتھ ایک یا زیادہ آبتوں کا ملالینا مستحب ہے ۔ اور سی می تلاوت اواکر نے کہا کہ گھڑا ہو نا ایسے سخص کے ساتھ ایک سی سے ۔ اور سینے والا اسپنے سرکو سی دہ تلاوت پڑسے والوں کو صف لگائے کا مجرسیدہ کرنا مستحب ہی ہوں سجدہ کرلیں سجدہ تلاوت پڑسے والوں کو صف لگائے کا محکم نہ دیا جا تھا تھا تا ، انتھا ت پڑھا ہوں کا میں سی میں ایک سی ہو نما ذرکے لئے شرطیں ہیں اور سی دہ کی کہفیت د ترکیب ، یہ ہے کہ دو ترکیروں میں سی میں ایک سی دہ کرسے ، یہ دولوں تربیریں میاں ، باتھ اسے انتھا نا ، انتھا ت پڑھا اور ایک ہی سی میں ایک سی دہ کرسے ، یہ دولوں تہیں میں مین سی میں ایک سی دہ کرا دسی دہ کرا دسی دہ کرا دسی دہ کرا دسی دہ کرا دہ بیدہ دولوں تیں میں میں سی میں ایک سی دہ کرا دہ جو کہ کرا دی کہ کے بیا میں ایک سی دہ کرا دسی دہ کرا دسی دہ کرا در کرا در کے دہ کا دور میں میں میں میں میں میں ایک سی دہ کرا در سی دہ کرا در سی دہ کرا در کرا در سی دہ کرا در سی دہ کرا در سی دہ کو اسالی میں کہ میں ایک سی دہ کو کرا در کرا در سی دہ کرا در کر

و آوتا کا الا : اس میں دوصورتیں ہیں ایک پیرکہ آیت سجدہ نمازسے با ہرمیں پڑھا اور بھراسی آیت کو نماز میں پڑھا ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا ایک بی آیت نماز میں بڑھا ور بھراسی آیت کو نماز کے با ہرمیں بڑھا تو اب ایک سجدہ کا فی ہوگا ۔ دوسری صورت میں بعض علما راحنا من کا قول ہے ہی

اس صورت میں ایک سجدہ کا فی ہوگا۔ دوسری صورت میں بعض علماء استا قب کا قول میہ ہم کہ ایک ہی سجدہ کا فی ہوگا۔ جس طرح اس شخص کے لئے ایک ہی سجدہ کا فی ہوجا ماہیے جس نے ایک ہی بیٹھک میں آیت سجدہ کو بار باریڑ ھاہو۔ حاصل یہ کہ نواہ اول میں سجدہ کرے نواہ بہ میں نواہ آخر میں ، لینی اگر بالخ مرتبہ آبہ سجدہ پڑھی تو خواہ پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدہ کر لیا ہو یا دوسری مرتبہ پڑسصنے کے بعد ، ہرصورت میں ایک سجدہ ہی کا فی ہو تا ہے اوراگرا کہ مجلس

میں مردر کا نمنات تصلے اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بار بار آسے نو اگر جے سجر ہ تلا وت کیطرح ایک مرتبہ درد دشریف پڑھنا کا فی ہے مرکز سنتیب یہ ہے کہ ہرمرتبہ الگ در و د شریف پڑھے۔ والٹراعم

مُتِ الْمِ الله : مثلا اس مجلس سے اگر تین قدم جل بڑا جنگل ہو یا راستہ مجلس برل جائیگی ۔ وَلاَ مَیْتُ کُونَ الله : بعن اگر کشتی میں بیٹھا ہوا تلا وت کر رہا ہے اور کشتی جل رہی ہے ، اس کو

لیے بحبش مانا جائے گا۔ یہی حکم ریل کا بھی ہے۔ وَلَا بِرُكْفُ یِهِ الزِ: اسی طرح مجلس نہیں برلتی ایک رکعت یا دورکعت نماز بڑسضے سے یا کھانے

﴿ اشرفُ الالصِناح شَوَى المَالِينَاح شَوَى المُودِ لَوْرِ الالصِناح اللهِ المِلْ المِلمُلِي المِ سے اور کیے لگلسے نسسے اور اسٹھنے بیٹھنے سے ۔ نیزمکا ن کے متعلق توسیلے گذراکہ بورا کمرہ ایک مجلس بیت دیا جاسئے گا۔ میدان کا حکم بیر ہے کہ دوقدم چلنے کے معلی میں برلتی ، تین قدم یا اس سے زیادہ سے بحلس برل جاتی ہے۔ دوالتراعم؛ وَلا مِبْعَكْسِم : عَكُس كى صورت مِن بيسبے كم سائع اپنى طِكْه كھوا ہو، براسضے والا جِليّا بھرتا رب ا ورمنتقل ہوتا رہے تو اس صورت میں سامع بر صرف ایک ہی سجرہ و اجب ہوگا۔ اُ وشَهَا طَا: يَعِنَ الْرُكْسِي شَرَطُكِ مِفْقُود ہوسے کے باعثِ اِس وقت سجرہ نہ کرسکے تو مستحب ہو له يه يرِّه له سرمغناً وأَطَعُنا عُفْرُ اللَّكَ رُبُّنِناً وَإِلَيْكَ الْمُصِارُ» اور جب موقع ہوسجدہ وت يفيتها الخ الين الرسجرة تلا وت نما زفرض مين ا داكرر بلب تواس كوسبحان ربي الاعلى ہی بڑھنا چاہتے اور نمازے با ہر اگر حرف سجدہ تلاوت کر رہاہیے تواس کو اختیار ہے کہ سبحان ربی ھے یا ان دعاؤں میں سیے کوئی و عاپر موسلے ہ سَجَدَ وجَمَعی لِکُرن بحر خَلَفَهُ وَشُقّ بعما و نَصِوهُ بِحُوْلِهِ وقُوْلِتِهِ » . درّجہ ، میرے چرہ سنے سجر ہ کیااس ذات کاجس نے کوپیداکیا ،اس کی صورت بنائی ، اِس کوسننے اور دیکھنے کی طاقت بخشی اپنی طاقت اور قوت ٱللَّهُمُّ اكْتُبْ لِحْ عِنْلُ كَ أَجُرًّا وَضَعْ عِبْ وِنَهَّا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْلُ كَ أَجُرًّا وَضَعْ عِبْ وِنَهَّا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْلُ كَ رًا وَتُقَتِّلُهَا مِنْ حِنْهَا تَقتِّلْتُهَا مِنْ عَنْدِكِ ذَا وَدُورٌ وترجي استالتُواس سجده بدله میں میرسے لئے آسینے بہاں اجرو تو اب درج کرلے اوراس سجرہ کے بدلہ میں میراگناہ ت فرما و راس سجده کو میرسنے سکتے اسپنے بہاں ذخیرہ بنا اور مجھ سسے اس کو اسیسے ہی قبول ما بعیسے تو نے اسپے بندسے تظرمت واؤر علیالت ام سے قبول فرمایا تھا۔ دوالتراعلی ف العبلك كا ، سجرة تلاوست كأمستعب طريقة برسيس كم الخرير سعينة والا اكيلامهوا وراس ك نزد مکے کوئی دوسرا شخص نہ ہو توجس طرح نچاہیے بڑسے اور اگر جماعت میں بڑھ رہا ہے ہو ا ور دوسروں برسجرہ دشوارا ورگراں ندمعکوم ہوئو بلندا واز سے بڑسے کہ تمام لوگٹ سبجہ رہ کرلیں اوراگر دشوار گراں معلوم ہومثلاً بے وصنوب تو بہتر یہ ہے کہ است بڑسے ان لوگوں کو گناہ سے بچلنے کے لئے ۔ نیز قوم کی حالت معلوم نہ ہوسے کی صورت میں بھی استہ بڑھنا متحب (فَصُلُّ) سَجُلَةُ الشُّكْرُمَكُرُوْ حَبَّ عَنْلَ الْإِمَامِ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَتَرَكَهَا وَقَالَاهِيَ قُرُبَتُمْ يُنَابُ عَلَيْهَا وهَيْتُهَا مِنْكُ سَجْلَةِ السِيِّلُاوَةِ

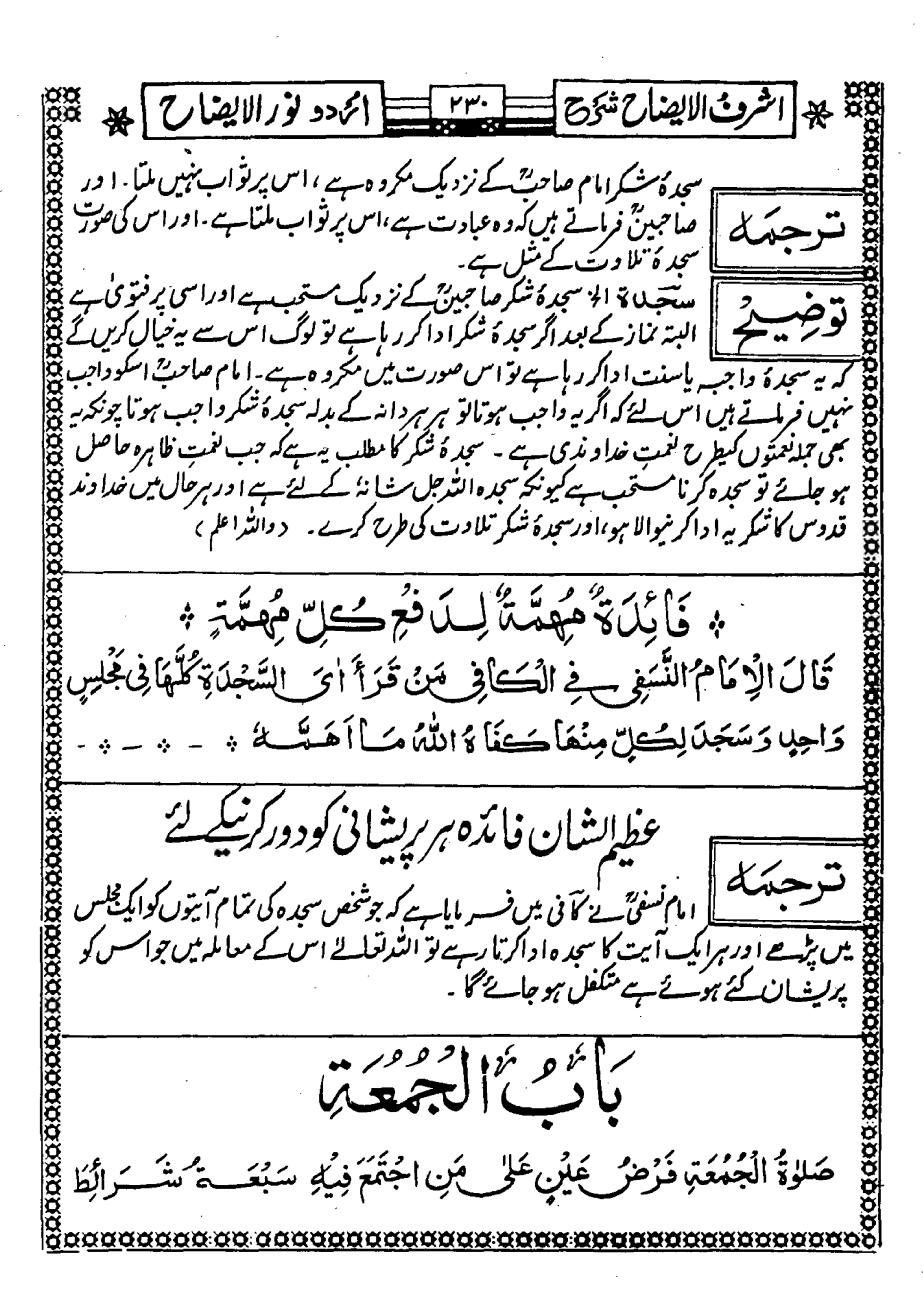

#### 

ٱلْحُرِّتَةُ وَالْإِقَامَةُ فِ مِصْرِاً وُفِيّاً هُوَ دَاخِلٌ فِي حَلِّ الْإِقَامَةِ فِيْهَا الْأَصَحِّ وَالصِّحَّةُ وَالْاَمْرِ ﴾ مِنْ ظَالِمِ وَسُلَامَةُ الْعُيْنَيْنِ وَسُلَامَةُ الرِّجُكِيرُ. وَيُشْتَرُطُ لِصِحَّيْهَا سِتَّةُ أَشَيَاءَ ٱلْمِصْرَادُ فِنَا وَّهُ والسَّلُطَانَ ٱوْنَائِبُ وَوَقُتُ الظُّهُ رِفَلَا تَصِحُ قَبُلُهُ وَتَبْطُلُ بِخُرُوْجِهِ وَالْخُطُبُةُ قُبْلَهَا بِعُصُدِ هَأَفِي وَتُرْهَا وَحُضُورُ اَحَدِ لِسِمَاعِهَا مِبْنُ تَنْعَوْلُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ وَلُوْ وَاحِلُ الْحِبُ الصَّحِيْرِ وَالْإِذُ رَبِ الْعَامُّ وَالْجَمَاعَةُ وَهُمْ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ غَيْرِ الْإِمَامِ وَلُوْ كَانُوا عَبِينًا ا أَوْمُسَافِرِينِ ا وُمَرُضَى وَالشَّنْ وُطُ بَقَا وُهُهُمْ مَعَ الْإِمَامِ حُتَّى يَسْجُكَ فَإِنْ نَفُرُوا بَعُلَ سُجُودِ لِا أَتُهُما وَحُدَ لَا جُهُعَةً وَإِنْ نَفُرُوا قَبْلَ سُجُودِ لِالطَلَة وَلَا تَصِحُ بِإِمْرَاكُةٍ ٱوْصِيِّ مَعَ رَجُلَيْنِ وَجَازَ لِلْعَنْبِ وَالْمَرِيضِ آنَ يُؤُّمَّ اللهِ فِيْهَا وَالْهِصْ كُلُّ مُوْضَعٍ لَهَ مُفْتِ وَٱمِيْرُونَا ضِي يُنَفِّنُ الْأَحْكَامَ وَيُقِبِ مُ الْحُدُودَ وَلَلْغَتُ ٱبْنِيتُهُ مِنْ فِي ظَاهِمِ الرِّوَايَةِ وَإِذَا كَاكُ الْقَاضِ لَ وِ الْأُمِيْرُمُنْ تِنَا اَغُنُو عَنِ التَّغُلَادِ وَجَازَتِ الْجُمُعُدَّرُ بِمِنْ فِي الْمُوسَدِم لِلْخُلِيْفُةِ أَوْ أَمِيْرِ الْحِجَازِ وَصَحَّ الْإِقْتِصَارُ فِي الْخُطُبَةِ عَلَى عَوْتَسُبِيعَةِ أَوْ تَحْيِينُ لِهِ مَعَ الكُرَاهَ بِ

بجمعه كابتيان

نماز جمد وض

مناز جمعه فرض عین سبے ہراس شخص برجس میں سات شرطیں جمع ہموں دا، مذکر ہونا دہ، آزادی فی پر دہ، شہریں یاانسی مگه میں مغیم ہونا جوا قامتِ مصر کی حدمیں داخل ہو د صبحے ذرہب ہیں۔ ہے، بعینی فیج پر جہاں کے مشہرسے کو شہر میں طہر ناکہا جاسکے دہ، تندرستی دہ، ظالم سے امن دہ، آنکھوں فیج

كاسالم بونا دى بيرون كاسالم بونا - اورجمه درست بون كرائ جه سرطين اي - داىم مرما فناير رد۲، سلطان یا اس کا نائب د۳۷ ظهر کا وقت ، خیالجنه اس سیرسیلے نمازِ خبعه صحیح منہیں - ا وُراگر نماز مجمه برسطة برسطة ظركا وقت بكل كيالة باطل بوجائ كي نماز جعبه دم ، اور تماز جعه -مبلے نما ذِح بدرنے ارا دہ سنے نما زجعہ کے وقت میں خطبہ اوران میں سے جن سے جمعہ منعقد ہوتا ہو سی شخص کا خوا ه وه ایک می مهوخطبه سننے کے لئے حاصر مہونا < صبحے مذہب کی بنا رہر ، '۔ ده ، ا ذب عام د۲ ، جماعت اورا مام کے سوار تین مردوں کو نباعت مانا جاسے گا اگرجہ وہ غلام ، یا فبریا بهار سی ہوں اور سجدہ کرنے تک ا مام کے ساتھ ان تین کا باقی رہنا مشرط نسینے اپنے اگر میرلوگ سجرهٔ ا مام کے بید سیلے جائیں توا مام تنہا ہی اس نما زکو نماز حمیری خیثیت سے بوری ے اوراگرا مام کے سجر ہسے بیہلے ہی جِل دیں تو نما زِ جمعہ باطل ہو جائے گی ، اور دومردوں يتم عورت يا بچهست نماز جمه ميمي منهين مونى ليني تينول بالغ مرد مهوساخ چامهين علام ٔ رشخص کے لیے جائز ہے کہ نما زجعہ کی ا مامت کریں ۔ مصربرایسا مقام ہے جس کے مفتی ،ا میرا درایسا قاصی د ج > مهوجوا حکام نا فیز کرسپ اَ درحدو در میزا میں عالمُ ے اور اس کی عمارتیں مقام منی کی عمار ہو ںکے مقدار میونخ گئی ہوں ظاہر رو اُبیت میں اِ ورحبب کہ قاصٰی یا حاکم ہی مفتی ہوں تو بقدا دسے بیے نیاز 'کرّد بیگا بینی تین شخصوں کا الگ الگ ہونا صروری منہیں جیساکہ اوپر کی سطرہ اس کا وہم ہوتا تفا۔ اور من مقام پر مؤسم د ایام بچی میں جمعہ مرقصنا خلیفہ یا آمیر محاز د گور نر حجازی کے لئے جائز ہے اور صحیح ہوجا ماہر اكتفاء كرلينا خطبه من ايك دفعه الحراشر بإسبان الشركبه سلين يركرا مهت سك ساتق مصنعتُ اب یک دیگر فراکض و بو افل کو ذکر کر رسیسے تھے، اب جب ان سی

فراعنت بالمصحيح توجيئكم احكام جمعه كم واقع بهوسة بين اسى وجهسه اس كواخير میں ذکرکنیا،اور نماز جمعہ ہرمکلف پر جو کہ معذورِ شرعی منہیں اس پر فرطن عین ً

به ادراس کا منکر کا فرسے - اس کے تقریح کی صرورت بایں و جبیش آئی کہ بیض جہلاسے
احناف کی طرف عدم فرضیت ہونا منسوب کیاسہ احناف کی طرف عدم فرضیت ہونا منسوب کیاسہ سکبھ تا : یہ سات سٹرائط نما زجمہ کی بالخصوص ہیں اورا دا انگی کی شرائط وہی ہیں جو کہ ہرنماز
کی فدکورہیں، انکی دوشرائط میں فرق یہ ہے کہ ان شرائط سے اگر بعض یا تمام معدوم ہوجائیں
تو وجوب بھی ختم - اوران میں سے اگر کوئی ترک ہود نہ پائی جائے ، تو نما زجمہ کا وجوب خم -البية بمناز ظهركا وجوب باقى رسيع كا-

اَلَّنْ ﷺ عَلَى مَا زِ جَعِه عُورت بِروا جب منهي اسى طرح غلام برنجى واحب منهي خواه

عبد مهجور مہوخوا ہ عبد ما ذون ۔ حد سٹ شرکف میں۔ لِم إِلاَّ أَرْبُعُهُ عُبُكُ مُمُلُوكٌ أَوْإِصْراً وَكُوالْ الْحُبِينِ الْوَمُرِيْضُ والْبِهُوهِ عَلاَم ج ئے نمازِ حبہ کی اجازت دمیری ہو،اسِ میں تین قول ہیں ۔ ایک وجوب. دوم قول عدم وجوب اورتبسرا قول بیر سینے کہ اس کو اختیار ہے۔ نیزاضح قول کے بموجب مکاتب غلام پر وجوب فرمایا ہے اور یہی حکم ملازموں کا ہے۔ خلام پر وجوب فرمایا ہے اور یہی حکم ملازموں کا ہے۔ پخ اللا قیار من الم : یعنی اس شہر میں یا ایسی حگہ میں مقیم ہونا کہ اقا معتب مصر کی حد میں داخلِ

ربہ نیت سفراس مگہستے جدا ہوا تو سفرکے احکام اس برجاری ہوںگے

ا و راگراس مقام میں کوئی مسا فر داخل ہوجائے نومقیم ہوجائے گا۔مثلاً شہر کی بیناہ میں، دونوں

لمطان الج مناز جعه کے قیمے ہونے کے لئے سلطان یا اس کے نائب کا موجود ہونا لادی ہو یا در کھن چاہے کہ اِمریام سے سیاست یعی انتظام ملکی ا در مرمبی نظام کے لئے دوسلسلے ے کو دومرسے سے بیوست کرد یا ہے چنا بخہ جو عام ملکی نظام کی ذمہ داری کو امامت کبری برزی امامیت کہا جا تاہیے اور نماز کی امامت کو امامت صفری حیوی آمامت ہے۔ عبادت اور ما دخوا اگرمی انفرا دی جیز ہے لین ہران ن برعالی و علی و فرض ہے کہوہ روردگار کومیجاسے اوراس کے احکام کی تعمیل کرسے ، اس کے سامنے سرنیا زخم کرے مگر ے اس انتفرادی فرص کو اجتماعی فرصٰ بنا دیا ہے۔ الکیب بهمسجد مبو و مآن کاامالم محله کا ممتاز شخصَ ہو، جُس کو لوگ اچھا کا سنتے تہوں، اس پر بھروسہ تے ہوں ، تھربوری آبادی کا ہفتر وارا میب اجتماع ہو، آبادی کاسب سے بڑا ذمہ دار ما م بهویه سنب ا سلامی تنظیم کی کرط یا ں ہیں جس میں سبیا ست ا ور روحا نبیت کو ا مک سرے میں سمود یا ہے۔ محلہ کی سبحد وشہر کی سبحدا سلام کے اجتماعی کا موں ت<u>ے لئے بنیائت</u> یا حیثیت رکھتی ہیں ، ان میں بوا فسل کا بڑھنا مستحب مہیں کیونکہ بوا فل میں جما عب نہیں ہونتَ ، ہاں جن اسِلَا می جیزوں میں جماعت اوراجتماع ہومشلاً نکاح یا اسلامی معاملات بر تمقریر یا حدیث و قرآن کی تلفین و تدریس یا فیصلهٔ مقد ما ب و ه سب مساجد میں ہونگی ۔ مقریریا سریت مستور رہاہے لیکن جب غلبۂ کفار کے با عث نظام اسلامی درھم برہم سلفِ صالحین کا یہی دستور رہاہے لیکن جب غلبۂ کفار کے با عث نظام اسلامی درھم برہم ہوجائے تومسلمانوں پر فرص نوینی ہے کہ دو پورسے نظام کو قائم کریں اور ہرمناسد سے اس کے لیئے جدوجہد کرکتے رہیں جواس کے لئے جہا دِ فرصٰ کی حیثیت رکھے گی مخر ّ تاوقتیکہ وہ اس پورے نظام کو قائم نہ کرسٹیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے لیے یہ فرض ہوجاتا ہے کہ

اعدد لورالالفال الشرف الالفناح شؤح وه کسی شخص کومحسله کاا دراسی طرح جمعسه کا ۱ ورعیدین کا ۱ م مقرر کرلیں جنا کچنه خلیغهٔ سوم حضرت عتما ن بلوا ئيوں بے محصور كرليا اور آپ كے لئے جنب كى تما زيڑ ھالے كے لئے أبيونخيا يا سی کو نا میز د کرنانامکن ہوگیا تو حضرت علیٰ نے الیا ہی کیا تھا۔ فىلآتَصِّحُ الى ايني نمازِ جوروال سيريك ورست تبين البض كے قول كے مطابق نما زجعه ز والسيے قبل جائز ہے كيونكم زوال سے قبل نبى كريم اورصحاب كرام مسے نابن ہے والخطبة : یعی خطبه نما زجعه سے پہلے شرط سہتے اورسلف صالحین کا طرزیبی رہاکہ انھوں سے عِی شهروں میں خطبہ عربی زبان ہی میں بڑھا ہا وجو دیکہ خوداس زبان کو جا سنتے سکتے ۔اگرامام دقت یعی سلطان عیرعربی میں خطبہ کا حکم کر دیے تو اس کی اتباع تو دا جب ہوگی لیکن جبکہ نظام اسکامی درتهم برهم ہے ، بوٹنن جو جا ہتا ہے کر تاہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے اور جس طرح جا ہتا ہے لوگوں کوبہکا تا ہے او ارد دمیں خربہ بجاہئے تغ کے نعصان بہونچاہئے گا ۔ علاوہ از میں عربی میں خطبہ کا فائدہ بیر تمبی سے کہ کلام ایٹریٹرلین کی زبان سے مسلمانوں کا تعلق برسے۔ وَالْإِذْ فُ الْعَاهُمُ لِمُكِيونِكُم اسلامي شعارسه اس كوا علان اورشهرت كے ساتھ قائم كر ناط چنا پخراگر خود سلطان وقت اسپنے محل کے دروا زسے بند کراکر نماز جمعہ برطنا چاہیے تو درست نہیں، بأن أكرادِ ن عام مُوتو جائز سبے ۔ اسى بنا پر جیل خانہ میں نمی مُنا زیجنہ جائز منہیں ۔ وَلاَ تَجِيهِ اللهِ ؛ إِسى طرح اگرد و مرد ہوں اور امکے عورت یا ایک بچہ ہوتو حجعہ کی نماز منعقد نہ ہوگی و تشجًازً الله يعني نمازِ جمعه ميں غلام اور مربض كى اما مت درست ہے جوكہ نمازِ جمعہ كے سوايس امام جننے کی صلاحیت رکھتا ہے بخلامن امام زِ فر<sup>رم</sup> کے کہ ان کے نز دیک بیلوگ امام نہیں ہوسکتے کیوں کہ ان پر جمعہ فرض ہی منہیں ہے۔ نیزاگر میالوگ ئما زحمعہ میں حامز سوجا مئیں بوان کا فرقن اُ دا ہوگیا جس ، مب افر فرص روزه رکھ کے ،اس کا روز ہ فرص میں شمار ہوگا اوراس کے ذمہ سے ساقط وَالْهُ صَوْلِ ؛ نما زِحبه كى صحت كے لئے معرکا ہوناہ ہے بین اگرکسی مقام پر حاکم اور قاضی اسلام موج درہے مرگر محض سست سے قانونِ اسلام کے مطابق حدود وقصاص نا فذنہیں کرتا تو علمار سے تقريح كاسب كراس جكه تبعه كي نماز ما نرب لبندا بأساني كها جاسكتاسي كه خاص طور برقامني یا ماکم مراد منہیں ملک مطلب یہ ہے کہ اس درجہ کا حاکم رسما ہوجو خون اور فوجداری کے مقد مات کا فیصلهٔ گرسکے بآیں ہمہ یہ انکیب علامت ہے ہمسری الہیت اور حقیقت نہیں بیان کی گئی . در حقیقت شہر یاشہریت ایک عرفی چیز ہے جس کو بہجا نا تو جا سیکتا ہے مگر کوئی جامع مانع تقریف نہیں کی

جاسکتی، اسی وجهسے علامتوں سے بیان میں علما مرکے اقوال مختلف ہیں۔ ویستجا ذہت الجبہعیۃ : بین زمانہ بج میں بادشاہ کو یا امیرمکہ کونما زعجه منیٰ میں اواکرنا جائز ہے اور امیر حجاز کو بینی اگر کسی شخص کومسپر میٹرنٹ کی حیثیت سسے نماص انتظامات بج کے لیے مقرر کیا تو وہ

المیر عجار توقعی افرطنی محص توخب پرتیکرنٹ کی فیلیٹ کے حاص انتظامات جے کے سے معرد کیا تو وہ جمد نہیں قائم کاسکیا کیونکہ بیراس کے اختیارات میں نہیں ہو ما البتہ نعلیفہ یا کورنر ججا زسکے اختیارات میں رچہ نے قام کر آنا کھی ہو تا۔ سراس گئر وہ قائم کر انجی سکتہ ہیں ااگر اس سے میز بونہ طرکوں انتہ ک

میں چونکر قالم کرا نانجی ہو تاہیے اس لئے وہ قائم کرانجی سکتے ہیں یااگراس سپر میڈ ندم کویہ اختیار بھی دید ماگیا ہو ہو وہ بھی قائم کر اسکتاہیے۔

ختیج آلا قتصار فی المخطب الین نماز جب کے لئے خطبہ کا ہونا شرط سے اوراس پرجمہورامت کا اجماع سے البتہ مقدار خطبہ میں اختلا من ہے ۔خطبۂ جمدہ کی کم سے کم مقدار امام صاحب کے نزدیک یہ مدکن بے قام نے کر میں اس کے زکرانٹ سرقت کا گا ہے

سے کیونکہ قرآن کریم میں اس کو ذکرا لٹرسے تعبیر کیا گیا ہو۔

فیا سُعُوا الیٰ ذِھے اللّٰہ ، نیز حفرت عثمان جب خلیفہ ہوئے اور منبر ریخطبہ کے لئے تشریف

لے گئے تو آپ حرف الحرائٹر کہم ہا ہے ہے کہ بھرآپ سے نہیں ہولاگیا اور آپ نیچ تشریف لائے

اس سے یہ بمی ظاہر ہوتا ہے کہ خطبہ ارد دمیں نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ در حقیقت ذکر ہے اور هاجین کے نزدیک دکر طویل جس کو خطبہ کہا جاسکتا ہواس کا ہونا حزوری ہے اور امام شافعی کے نزدیک دو خطبوں کا ہونا لازم ہے در حقیقت قرآن اور مدوری ہو۔ پہلے میں قرار رہ قرآن اور دو سرے میں مومنین کے سابحہ و عام و - امام اعظمات مؤرائی کہ قرآن کریم میں جو ذکر کا امر فرایا ہم وہ ذکر سے اللہ اللہ الحرائے میں کہ قرآن کریم میں جو ذکر کا امر فرایا ہم وہ ذکر سے اللہ اللہ الحرائے میں کہ قرآن کریم میں جو ذکر کا امر فرایا ہم اللہ اللہ الحرائے میں مومنین کے سابھ جائز سے ۔

اکتفاء کرلینا خطبہ میں کرام ہت کے سابھ جائز سے ۔

وَسُنَنُ الْخُطُبَةِ شَمَا نِينَ عَشَى شَيْئًا الطَّهَارَةُ وَسَتُرُ الْعُوْنَةِ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْخُطُبَةِ وَالْاَ ذَانَ بَالِنَ يَدَنِهِ كَالْإِقَامَةِ سَكُمَّ عَلَيْهِ وَالْاَ ذَانَ بَالِنَ يَدَنِهِ كَالْإِقَامَةِ سَكُمَّ عَلَيْهِ وَالْاَ ذَانَ بَالِنَ يَدَنِهِ كَالْإِقَامَةِ مَسْكُمْ فَي الْخُطُبَةِ وَالْاَذَانَ اللّهِ وَالشَّلُو وَالسَّلُو وَالسَّلُولُ اللّهِ وَالشَّلُولُ عَلَى النّبِي صَلّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالسَّلُولُ عَلَى النّبِي صَلّا اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلُولُ عَلَى النّبِي صَلّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالسَّلُولُ اللّهُ عَلَى النّبِي صَلّا اللّهُ عَلَى النّبِي وَالسَّلُولُ اللّهُ عَلَى النّبِي صَلّا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بَيْنِ الْخُطُبَتَيْنِ وَإِعَاءَةُ الْحَمُهِ وَالثَّنَاءُ وَالصَّلْحَةُ عَلَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سُلَّم رابُتِهُ اءِالْحُطُهُ الثَّا مِنِيةِ وَالدُّ عَاءُ فِيْهَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْإِسْتِغُفَا رِلَسَهُمْ وَأَنْ يَسُمَعُ الْقَوْمُ الْخُطْبَةَ وَتَحْفِيفُ الْخُطُبَتَيْنِ بِقَلَ رِسُوْسَ إ مِن طِوَالِ الْمُفَطَّلِ وَنَكُوَهُ التَّنْطِوسُلُ وَتَرُلْثُ شَيْ مِنَ السُّنُو. وَيَجِبُ السَّغُى لِلْجُمْعَةِ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَ الِنِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَّةِ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَوْةً وَلَاكُ لَهُ مَ وَلَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَا يُتَمِّتُ عَاطِسًا حَتِّى يَفْمُ غَ مِنْ صَلَوْتِهِ وَكُرِهَ الحَاَضِ الْخُطُبَةِ الْاَحْتِ وَالثَّيْ بُ وَالْعَبَثُ وَالْإِلْرِفَاتُ وَلَايُسَرِكُمُ الْخُطِيْبُ عَلَى الْقُوْمِ إِذَا اسْتُولِى عَلَى الْهِنْبُووَكُوبَةُ الْخُرُوْمُ مِنَ الْهِصْرِيَعُلَ الدِّنَاءِ مَا لَهُ يُصُلِّ وَصُرِبْ لِالْجُمْعَةَ عَلَيْهِ إِنْ أَدُّ اهَا جَازَعَرُ فَرُضِ الْوَقْتِ وَمَنْ لَاعُلْدُ كَ لَوْصَلِّى النَّاهُ وَتَهْ لَهُا حَرُمَ فَإِنْ سَعْ إِلَيْهَا وَ الْإِمَامُ فِيهَا لَكِلْ ظُهْرُة وَإِنْ لَمْ يُلْ رِكُهَا وَكُورَة لِلْمَعْنُ وْبِمَ وَالْمُسْجُونِ أَدَاءُ النَّطَهُ رِجَاعَةٍ فِي الْيَهْ بِوَفَهَا وَسَنُ أَدُى كُهَا فِي اللَّهُ شَهُو السُّهُو السُّهُو اَتُتَرَّجُمُعَةً وَاللَّهُ أَعُلَمُ اَعُلَمُ ا

توجیک اور خطبه کی سنتیں اکھارہ ہیں۔ دا، پاکی د۲، سترعورت د۳، منبر بربیٹھ فاخطبه کرم است افران د۵، کیرام مام کے سائنے ا ذان د۵، کیرام مام کے سائنے ا ذان د۵، کیرام مام کے طابونا اس صورت سے کہ تلوار بائیں باتھ میں ہوا ور وہ اس پرسہارا دیئے ہوئے ہو، اسٹی ہر میں جو بطور غلبہ کے فتح کیا گیا ہواس میں تلوار کے بغیر خطبہ کے میں جو بطور غلبہ کے فتح کیا گیا ہواس میں تلوار کے بغیر خطبہ کے ایسی ننا میں کھڑا ہونا د۲، نمازیوں کی جانب ابنا منھ کرنا د، فطبہ کا اللہ کی حمی میں اداکرنا سے جس کا وہ اہل ہے شروع کرنا دم، اور شہا دست کے دو بون کلوں کو خطبہ کے ضمن میں اداکرنا دہ، بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم پر درود مجیمنا دوا، فصیحت دا، اور آخرت کے عذا ب اور بواب کے درمیان یا دد بانی دان قرآن باک کی تحسی آبیت کا پڑھنا دسا، اور دو خطبے دم، دو بون خطبے کے درمیان یا دد بانی دان وان باک کی تحسی آبیت کا پڑھنا دسا، اور دو خطبے دم، دو بون خطبے کے درمیان

# بَانْبُ الْعِيلَانِي

صَلاةً الْعِيْدِ وَاحِبَةُ فِي الْاَصَحِ عَلَى مِنْ يَجَبُ عَلَيْهِ الْجُهُعَةُ بِشُوَا لِمِلْهَا سِوى الْخُطُبَةِ فَصَمَّ لِهُ الْجُهُعَةُ بِهُ وَجُهَا مَعَ الْإِسَاءَةِ كَمَا لَوْ قُلِا مَتِ الْخُطْبَةُ عَلَى صَلاةِ الْعِيْدِ وَمَلَابَ فَكِا مَا الْخُطْبَةُ عَلَى صَلَا قَالَ مَكُونُ الْمُاكُولُ مَّرُ الْوِثْرُ وَمُنَ بَيْنَا بِهِ وَيُؤَوِّ مَ صَلَاقَةَ الْفِطْرِ وَيَغْشِلُ وَيُسْتَاكُ وَيَتَطِيبُ وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ بَيْنَا بِهِ وَيُؤَوِّ مَ صَلَاقَةَ الْفِطْرِ وَيَغْشِلُ وَيَسْتَاكُ وَيَتَطِيبُ وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ بَيْنَا بِهِ وَيُؤَوِّ مَ صَلَاقَةً الْفِيلُمِ الْفَيْمِ وَيُؤَوِّ مَ صَلَاقَةً الْفِيلُمِ الْفَيْمِ وَيُؤَوِّ مَ صَلَاقَةً الْفِيلُمِ وَيَعْفَى الْمُسَلَّاتُ مَا شَكَا وَالْمَسْتَ وَعَلَيْهِ وَالْمِسْتَ وَيَعْفَى الْمُسْتَادَعَةً وَالسَّلَاقِيمُ وَيَعْفَى الْمُسْتَى وَالْمُسْتَى وَالْمُعْلِي الْمُصَلِّى مَا شَيْعُ الْمُسْتَى وَالْمُسْتَى وَالْمُسْتَى الْمُسْتَى وَالْمُسْتَى وَالْمُسْتَى وَالْمُعْلِى الْمُسْتَى وَالْمُسْتَى وَالْمُسْتَى وَالْمُسْتَى وَالْمُسْتَى وَالْمُسْتَى وَالْمُولُوقِ الْمُسْتَى وَالْمُسْتَى وَالْمُعْلِى وَالْمُسْتَى وَالْمُسْتَعِيْ

عيرين كي نماز كابيان

ترحمك

صیح ندمهب کے مطابق نماز غیدوا جب ہے اس شخص پرتس پرنماز جمعہ واجب ہوتی ہے جمعہ کی شرطوں کے ساتھ بجر خطبہ کے اصل نماز عید خطبہ کے بغیر بھی صیحے ہموجاتی ہے کرامہت کے ساتھ جھیے کہ اگر خطبہ کو نماز عمید پرمقدم کر دیا جائے ۔ عیدالفطر میں تیرہ چیز میں تحب ہیں دا، صبح کو کھانا ۲۷، جو چیز میں کھاتی جاتی ہیں وہ جیوبارہ ہمو ۲۳) ورطاق ہموں ۲۳) غسل کرنا ۵۶) مسواک کرنا ۲۶) خوشبولگانا ۲۰، اپنے کپڑوں میں سب سے اپھے کپڑے بہنا۔

١٣٠ اكردو لور الالضال الشرف الاليفناح شرى 😸 🛱 د<، صدقهٔ فطا داکرنا اگر وا حب ہو دہی خوشی اوربٹ اشت نطا ہر کرنا د٠١) این طاقت کے مطابق خیر<sup>ہ</sup> زما د ه کرنا داای بمکریعنی سو سرسے انتخا به ۱۲ انتکار لعنی عیدگاه کوسو سرسے روانه بهونا د ۱۲ صبح کی نمسا ز حَدِمَنِ بِرْصِنَا إِس كِے بعِدعيد گا ه كو يا پياده روا نه ٻيونا ، آسته آسته تجير کهت ہوا آ ورایک روایت میں ہے کہ بحیر بند کر دے حب عید تماہ تیہو کے جائے اور دوسری روایت میں ہو رسے اور بیرکہ دوسرسے راستہ سے واپس ہوا در نماز عیدسے پہلے عیرگاہ اور مكان مين نفنل يرهنا مكردهب اورنماز عيدك بعد فقط عداكاه مين نفل يرهنا مكرو هسي جمهور کے اختیار کرد ہ نتوی کے مطابق ہنماز عمیر کے صحیح ہونے کا وقت اُ قیاب کے ایک د و مقدار ملن پر رسول الترصل الترعليه وسلمك اس كو تبعى ترك سبي فرما يا ا وراسكوشعا إ اسلام میں سے ارشا د فرایا اور مواظیت کے سابھ اواکر سے رسبے ۔ اما مح ے سنت ہے۔ 'جا مع صغیر میں ہے گہ اگر دوعرین انک ہی دن اکٹھا ہو جَامِیَں بعن جمعہ ۱ ور اس صورت میں نماز عیدسنت ، نماز جمعہ فرض ہوگا ۔ ان دوبوں میں سے کسی کو بھی ترکہ نہر ئے گا اورامام مالک اورامام شافعی کا یہی مُسلک ہے نیز فقہار کا فتویٰ وجوب ہی پرسیتے ہے اصح کا گفظاسی وجہسے ذکر فسپر پک والخيط بية : ييني عيدين كانحطبه منون سي كيونكه بيرخطبه نما زعد كبير ا داكياجا تاسيعاد وه هروا کرنی سب جوکه مقدم علی الشی یا اس سیسیلے ملی مروا در بیاب مثیں ہوا کر تاہیے تو بید معلوم ہو ن سب سنرط سبس ا ورعدم سرط کی صورت میں اگررہ جلے تو کرا بہت سے کیونکہ اس لأمك الزيعي جس طرح قبل ازنماز عيد خطبه يره لين مين كراست سي كيونكم اس مين بعى حضورٌ سي منقول ب كه فصلى مشرخطب الديني آب ما مرتشريف كي اور نماز ا دا فرماي ا در خَلَاتِ؛ يه مزكور تقدار حصركے ليے منہيں ہے اوران امور ميں بعض تومينون ہيں اور بعض ا وربعض سنت مؤكده ، مگريماك برمجوعي طور پرسب كو ندب ميں شما د كرليا كياہے اَتُ يَاكُ لِلهِ ان مُركورُه بالأمندوياتِ ميسايك، جاكے سے قبل جھوبارہ كھا ہے، اس سے مراد کسی میٹی چیز کا کھا نا ہے ۔ بعن اگر بھیو ہارہ نہ ہو تو کسی میٹی چیز کے کھا لینے سے سنت کی ا دائیگی ہوجاتی ہے۔

اشرف الالفنال شرى المرا المردد الور الالفنال وكغنسك الزمصن واست اس بات كيطرف اشاره كيله كماس بي اختلاف به ابعض دیک تو عی*دین میں غسل مسنون ہے اور لبعض اسسے مستح*ب قرار دسیتے ہیں مگر اصح قول میمی ہے تَيْتَطَيَّبُ ؛ لِين خُوشِبُو كااستعمال كرنا بهي مستحب سے كيو بحركتب احاديث بين اس قسم كى احاديث بحرِّت دار دہیں کہ جن میں جمعہ کے دن خوشبو سے اُستِمال کی ترعیب دلائی گئی ہے۔ اور ہمجہ کے بالمقابا میرین میں خوشبو کے استعمال کی زائر ضرورت ہے لِاٹنا عکث مِالصَّلُوٰۃ کُوالسَّلُام کا کَ مِیطیت ِ نکیس احسی، جن کیروں کا استعمال کرنا مبان ہے ان کیروں میں سے جوعمدہ کیرا ابواس کا استعمال کرنا عیدین کے دن مستحب سے صب گنجائش نے کیڑے کا استعمال مزوری نہیں ، خواہ سنے لراس بول يا عرف و يطلح بوسئ بول - حديث ياك بن سن إن البنوي كان لها جُنَّامًا فَنَلِي أَوْصُونِ يَلْبُهُ هَا كِنَى الْأَعْيَادِ ﴿ مِرايهِ > اسِكَ علاده إوربمي روايات مِن . ويُوجِّ وصُل قبة الفطر: ا دائيگي صدقة فطركي چارصورتيس بين ١١ عيد کے دن سے يہلے دمضان شرلیب میں یہ جائز '۲۷) عید کے دن نماز عید کو جائے سے پہلے پیرسخب ہے دسی عید کے دن نمیاز عیدکے بعد یہ جا مُزیبے بلاگرا ہت دہم، عید کے دنسے مؤخر کرناگنا ہ ہے لیکن جب ا داکرے گا توگناہ يُظِهِ وَالفَرْحُ : يَعِي اطاعتِ خدا وندى اوراس كى نعمتوب كے شكر يديس فرحت وسرور كا اظہار كرسے . نے ریرکہ اُلٹر کی توقیق وکرم کے ساتھ ایک فریض ہم بالشان کی ا دائیگی ہوگی۔ البشا شبتہ نین جس سے ملاقات کرے تو خذہ پیشانی کے ساتھ بِلاقات کرے۔اس جگہ قابلِ عورا مریه ہے کہ ایک جاہلانہ اور کا فرانہ رسم اہل امسلام میں جاری ہے کہ اگر قریب زمانہ میں کوئی عزیر ' قریب انتقال کر جلنے تو ظاہری سوگ ہواکر تلہے اور کیٹروں وعیرہ کا اہتمام بالکل متروک ہوتاہے اس مرک والے کے عم کا اظہار بیش نظر ہوتا ہے یہ امروا جب ترک ہے کیونکہ عہارات فقہارسے اسکی د خیاتر تا اینی جسب استطاعت جس قدر نمکن ہو عیدین کے موقع پر صدقہ، خیرات کرے اور میر تحت تُمْتِيتُوتِ من عيدك دن صبح سوريد بدار مونا ، عيداً ه ك طرف جدر بنيا تاكه صف اول من مله ىل جائے اور عنسل كرنانما نر فجركے بعد - اوراگر نماز فجرسے قبل عنسل كرئے تب نمبی صحوب اور عيد كا جو جاكر دوگانهٔ عيد كا داكرنا مسيزون سب اور على الاطلاق مكان سب خروج نما زكے ليے جس سے ادائي إ وحوب بهویه وا جبسه اوراگرشهری مساجدین نمازعیدا داکرلی می توید نماز اصح قول مین درست

به اشرف الاليفناح شرى المردد لور الاليفناح المردد لور الاليفناح

ہوگئی اگر چہ بغیر عذر سے ہو اس میں مسبون بیہ کہ امام تو شہرسے با ہرعیدگا ہ میں نماز بڑھاسے اور اینا ایک نائر مقرد کر دسے جو کہ شہر میں کمز در دس کو نماز بڑھا دسے کہ بالا تفاق دوجگہ نماز عیدجائر اسے ۔ امام محدود کے نزد میں تین حکہ نمی درست ہے عیدگا ہ میں منبر بنو اسلے میں اختلا منسہے ایک جواز ، دومرا عدم جواز - خواہرزا دہ کی راستے تو یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں عمدہ ہے اور امسام

ا عظار سے مروی سے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مُلُكُ تُوَّاسِرٌ ا ، اس مسئلہ میں احنات کا اختلات ہے ، امام اعظام کے نز دیک سر آگیہ ہے۔
عیدالفطر مُیں اور عیدالاصلی میں جمرا اور صفرات صاحبینؓ کے نز دیک ہر دومیں مثرا میں مراہی ادا
کی جائے۔ گذا فی الفتح کہ نفس بجر میں اختلات سہیں جیسا کہ بعض سے کہلہ سے عندہ کا کہ سنما
مال علیہ الصلاۃ والسلام خیوال نے الحفی و خیر الدن ق مایے فی وقال تعالیٰ
و اذھے دُر البک فی نفسک الا و کوکما کان ابن عمر کو فیح صوّت کا التکبیکو د مراقی )
ترجمہ :۔ بہترین دکرا سہتہ اور بہترین زرق جو کہ کا فی ہوجا ئے ۔ حزت عبداللہ بن عرام ابن ادا نہیں ادا ترجمہ نا میں بلند آ دان کے ساتھ بجیر فرماتے ۔ عیدالاصلی میں بلند آ دان کے ساتھ بجیر فرماتے ۔ عیدالاصلی میں بلند آ دان کے ساتھ بجیر فرماتے ۔ عیدالاصلی میں بلند آ دان کے ساتھ بجیر فرماتے ۔ عیدالاصلی میں بلند آ دان کے ساتھ بھیر فرماتے ۔ عیدالاصلی میں بلند آ دان کے ساتھ بجیر فرماتے ۔ عیدالاصلی میں بلند آ دان کے ساتھ بھیر کے ساتھ بہند فرماتے ۔ عیدالاصلی میں بلند آ دان کے ساتھ بھیر کے ساتھ بہند فرماتے ۔ عیدالاصلی میں بلند آ دان کے ساتھ بھیر کے ساتھ بی میں بلند آ دان کے ساتھ بھیر کی ساتھ بی میں بلند آ دان کے ساتھ بھیر کے ساتھ بی بلند آ دان کے ساتھ بلند فرماتے ۔ عیدالاصلی میں بلند آ دان کے ساتھ بی بلند آ دان کے ساتھ بیں بلند آ دان کے ساتھ بی بلند کے ساتھ بی بلند آ دان کے ساتھ بی بلند کے ساتھ بی بلند کی بلند کے ساتھ بی بلند کے ساتھ بی بلند کی بلند کے ساتھ بی بلند کی بلند کی بلند کی بلند کے ساتھ بی بلند کے بلند کی ب

میکری انگرسته وغیره نے نقل فرمایاسدا در میں دلیل ما خذسبے مضاب فقها رجمہور کا،که ایس میں میکری انگرسته وغیره نے نقل فرمایاسدا در میں دلیل ما خذسبے مضاب فقها رجمہور کا،که آپ با وجود یکہ نماز پر حرامیں ہونے کے آپ صلی الشرعلیہ وسلم نما زعیر اوا فرمانے بھر نماز دیگر ادا فرمانے سکتے ۔اگرا جا زیت ہوتی او کم از کم امک مرتبہ یق بیان جواز کے لئے ادا فرمانے ۔ عدم شہوت پر دلالت ہوتا سبے مذکورہ حکم بر دعمرہ ) البتہ قصنام

کی اتجاز ست ہے۔

وَكَيْفِيّهُ مَلْ تِهِمَا أَنُ يَنُوى صَلِحَةَ الْعِيْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلتَّحْرِيْمَةِ ثُمَّ كَفُو أَاللَّنَاءَ ثُمَّ عَلَيْرُ لِلتَّحْرِيْمَةِ ثُمَّ النَّوَا عَبِ فَلَا تَا يَرُفَعُ سَيدَ يَهِ فِي صَيْلًا مِنْهَا اللَّهُ عَلَى مَنْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ

<u> Καασασοσό σο σοσασασασασασο σασασο σο σο σο σο σο σο σο σο</u>

### الشرف الايضاح شرى المرد لور الايضاح ﴿

يُكَبِّرُ تُكْبِيْرًا تِ الزَّوَائِدِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ يُلَاثِهِ فِيهَا كُمَا فِي الْكُولَى وَهٰذَا اَوْلِى فِي تَقُونِهِ مَكْلِينُوابِ الزَّوَائِدِ فِي الرَّكَ عَرِ التَّانِيةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فَإِنْ قَلَّ مَ التَّكُبِيْرَا بِعَلِى الْقِهَاءَةِ فِيهَا جَازَتُمَّ يَخُطُبُ الْإِمَامُ بَعْدَالصَّاوَةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ فِيُعِمَا أَحُكَامَ صَلَ قَرِ الْفِطْ وَمَن فَاتَتُ الصَّلَاةُ مُعَ الْإِمَام لاَيَةُ خِينُهَا وَتُؤخُّرُ مِعُنْ إِرالِحَ الْغَرِ فَقَطُ وَاحُكَامُ الْاَضِحَ كَا كُونُمُ الْإِنْكُ فِي الْكَضَعَى يُؤَخِّرُ الْاَكْتُ لَ عَنِ الصَّلُوةِ وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِنُوجَهُ وَاوَيُعَلِمُ الأضُحِيَّةَ وَتَكْبِيْرَ السَّيْرُنُوسِ فِ الْخُطْبَةِ وَتُؤَخَّرُ بِعُنْ إِرَالِحُ ثَلَاثَةِ أَسِيًا فِي وَالتَّعُونِيُنُ لَيُسَ بِشَى وَيَجِبُ تَكْبِيُرُ التَّشْمِ يُرِّبِ مِنْ بَعْدِ خَبُرِ عَرَفَتَ رالحا عَصْبِر العُيْدِ مُورَةٌ فَوْمَ كُلِ فَرُضِ أُرِّ مِن بِجُمَاعَةِ مُسْتَحَدَّيْةٍ عَلَى إِمَامٍ مُقِيمُ بِهُ وَعَلَّا مَنِ اقْتُنَاى بِهِ وَلَوْسَانَ مُسَافِمُ ا أَوْ رَقِيْقًا أَوْ أُنْتُى عِبْنَا أَجِرَبْ فَرَرَمِهُا اللهُ وَقَالَا يَجِبُ فَوْرَكُ لِ فَهُ ضِ عَلَى صَنْ صَلَّاهُ وَلَوْمُنْفَى ذَا أَوْمُسَا فِرْا اَ وَ قَرَدِتْنَا الْخِيعُمُوالْخَامِسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَبِهِ يُعْمَلُ وَعَلَيْهِ الْفَتُوكِ فَ لَا بَأْسَ بِالتَّكْبِيْرِ عَقْبَ صَلَوْةِ الْعِيْدَيْنِ وَالتَّكْبِيْرُ أَنْ يَقُولَ اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبُرُ لَا إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ وَلِلْهِ الْحُلُ :

ترخید کی استان اللهم براسع بھر تین مرتبہ بکیرات زوائد کے ہرتبکیر بر دونوں ہائواٹلائے کی سیار کی سیانک اللهم براسع بھرتین مرتبہ بکیرات زوائد کے ہرتبکیر بر دونوں ہائواٹلائے کھرا بہت ہے اور مستحب یہ سیار بھر ہے کہ سی اللہ مرتبہ بکیرات زوائد کے ہرتبکیر بر دونوں ہائواٹلائے کھرا بہوتو بسم اللہ سی اللہ مرتبہ الاعلیٰ براسع بھر رکو راغ کرے۔ بھر جب دوسری رکعت کے لئے کھڑا بہوتو بسم اللہ سی اللہ سی اللہ میں المواجہ کے بین مرتبہ اور است دونوں ہا تھ (جنگیروں میں) المقائے جیسا کہ بہلی رکعت میں اور سی کیات دائر کے بین مرتبہ اور است دونوں ہا تھ (جنگیروں میں) المقائے جیسا کہ بہلی رکعت میں اور سی کھیات دائر کے بین مرتبہ اور است دونوں ہا تھ (جنگیروں میں) المقائے جیسا کہ بہلی رکعت میں اور سی کھیرات دائر کے بین مرتبہ اور است دونوں ہا تھ (جنگیروں میں) المقائے جیسا کہ بہلی رکعت میں اور میں موسوں مو

اشرف الالفناح شرى الليفناح المحدد لور الالفناح را ت **زاوا نُدکو د وسسری رکعت میں قس**سرامر ست پرمقسد م کر۔ یعسیٰ تکبیراتِ زوامُزمین بکیروں کو قرارمت کے بعد کہنااو لیٰ سے ۔ بس اگر دوسری رکعت میں بکیرات ارت سے میلے ا داکر کے بوجائز ( یہ بھی) ہے۔ نماز کے بید ا مام دوخطیے پڑ کے اجکام بتاہیۓ ،اورجس شخص کی نماز عمدامام کے سائمتہ فورت، برگری مداتہ اس فطرمے احکام بتائے ،اورجس شخص کی نماز غیرا مائم کے ساتھ فوت ہوگئی ہوتو اٹس کی قضا تہیں اورعیدالفطر کی نماز کسی عذر کے باعث عرف اسکلے روز تک مؤخر کی جاسسکتی ہے۔ عیدالاصلی کے احکام بھی عیدالفطر جیسے ہیں لیکن عیرالاصلی میں کھلسنے کو ‹نما زسسے ، مؤخر کردسے ۔ اور داسسة سآئمة ‹آُدازسهِ› تبجر كبتارسبِ اوراما د احکام بتلنے ) بینماز عذرکے ماغت تین د ن تک مؤخر کی جائسکتی ہے۔ اورتقرایف دعرفہ اصلیت نہیں اور بجیرتشریق یوم عرفہ کی فجرکے بعدسے عید کی عصر یک ایک مرّتبہ واح تی ہے ہرایسی فرص نما رُکے بعد جرم تحب جماعت سے ا دا کی گئی ہو ایسے اما اوراس شخص برجواس کامقتدی سبنے اگرجہ بیر مقتدی میں قربہویا غلام یا مؤنث، یہ ا ملک امام اعظام کا ہے اور صاحبین فرماستے ہیں کہ دیجیرتشہ رہی ، ہرفرض نماز کے فورُ ا بعد واحب ہوتی ہے ہراس شخص پر جو فرض نماز ا داکرے خوا ہ وہ تمنفرد ہو دُ تنہانماز بڑسھنے والا) ہو یامسافریا دمیماتی - عرفہ کے دن ۹رزی الجری سے پایخوس روز ۱۳۱رزی الجری کی عقد تک ۔اوراسی برعمل کیا جا تاہیے اوراسی پر فتو ک ہے ۔ اور عیرین کی نماز کے بعد تبجیرتشریق ين كوئى مضائعة نهيس واور بجيرت رئيس بيري أنله اكبوراً لله اكبولا إلى الكاكله والله الكاكله ان بینوی الا : پہلے بیان کیا جا چکاہے کہ نیت ارا دہ کا نام ہے۔ زبان سے اداکر نا صروری نہیں اور اگر کہدلے تو بہتر ہے بچراتنا ارادہ کرلینا اور الینے الفاظ میں اتنا زبان سے کہد دینا کا فی ہے کہ میں عیرالفطریا عیرالاصلیٰ کی منا ز ا مسبیب بیر و برگ واشان: اس کوزوائداس و صبسے کہاگیا کہ بیرکون وسجود ، تخریمہ کے علاوہ ہیں اور مکرر اداہوتی ہیں۔ شلا ثا : حفزت عبداللرين مسورة كايمي مزمب ہے - اسى كو احنا ب اختيار فرمايا ہے. اوراسی کے قائل تھزت ابوموسی اشعری اور ابن زبیر اور حذالفہ جیں۔ البتہ تھزت عراللہ ابن عباس نے دوسری روایت فرمائی۔ تجیر تحریم علاوہ پالچ تبحیرات اول رکعت میں اور دوسری رکعت میں پالچ یا جار۔

اشرف الايفنال شرق الليفنال شرق الله المرف الله يفنال المحدد الأرالايفنال المحدد المرالايفنال المحدد المرالايفنال < فاعلی کی > برنجیر کے بعد دوسری تجیر سے بہتے تین مرتبہ تکبیر کے برا بر مظہر نا چاہئے جیسا کہ حضرت امام اعظم سے منقول ہے، اس وجہ سے کہ دوروالوں پر تنجیرات میں اشتباہ منہو العظم المسكة مزفوعًا روايت فرماياب كم أنخفرت عيدين وجمعه بيرستج اسم رمک الا علی اور بل ا تاک الو تلاوت فرمات عربی مقدیوں کا خیال رکھیں کہ ۔ یہاں پرمقتدیوں کا خیال رکھا جلسئے گا اورا مام کے لئے مقتدیوں کا خیال رکھنالا زم ہے بینی · فَإِنَّ قُلَّامٌ ؛ بيرانتلان جائز اور نا جائز كانهيں سبے ملكه محض افضليت وا ولويت وعدم آولو میں ہے۔ حفرات احناف کے سے حفرت عبداللہ ابن مسعود کے اثر کورائج قرار دیاہیے اوراس کو اختیار کیا کہ حفرات صحابہ کی املیہ جماعت سے قولاً دعملاً موافقت فرمائی اور وجہ ترجی کی یہ ہے کہ حضور کا چنرت عبداللہ ابن مسعود کی شان میں یہ ارمٹ دہیے مدر جندیث لاکھین کا یئ اِ بَنُ اَمْ اَعْ کَیْبِ بِی مِیں اپنی است کے معاملہ میں اس بات سے داعنی ہوں خب سے مقتدی اسپے امام کی اتبا ظ کرسے ،اوراگر امام سے سولہ سے زائد تنجیر کمہ دی تو ٹیمبر اسکی اتباع نہ کرسے کیونکہ بعض سے اس کی مقدار سولہ بتائی سبے اورا س کے بعد مالیقیں نہیں ،۔اورسہ ا کی مقدار سولہ بتانی ہے اوراس کے بعد کالیقین نہیں۔ اورسولہ ا خلاب ردایات دا قوال بین لو اس سے بیتہ علاکہ اس مقدار نک جائز بین ۔ اکھے ہنا ت ر میک اولی وافضل نرکوره بالا ہی سے جن کی تقداد جم ہیں۔ نَعِيدُ الله الله الله الله المام كولقيم كا عرض سع بوي به المراان خطبول سبسه به یوسیس کا تعلیم کا اہتمام کیا جلئے گا کہ فطرہ کس پر واجب ہے اوراس کا مستی کون ہے اور میں اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جلئے گا کہ فطرہ کس پر واجب ہے اورد ولؤں نطبول کے درنیا کب واجب ہونے کی مقدا رکیا ہے اورد ولؤں نطبول کے درنیا معمولی سی مقداد سکے بیٹھ جائے اور عیدین کے خطبول میں تبجیر بڑھے لیکن ظاہر روایت معمولی سی مقداد سے نامرنہو میں اس کی تقداد معین نہیں مگر اس کا خیال رہے کہ تبجیر کی مقداد خطبہ کی مقداد سے زائد نہو

ینز یہ کم عیدالا صلی کے خطبوں میں تبکیر کچیز انکہ ہوں عیدالفطرکے برنسبت جمعہ کے خطبہ کو تو حمدسے شروع کما جائے گام حج عیدمن کے خطبہ کو تنجیب سے شروع کیا جائے گا۔

مع آلا مام ، يه قول فائته كے سائمة متعلق نہيں بلكه أنصّلو ة كيساتيم تبطب يعني اصل عبارت فائته الله أم الح اوراس كے برعكس بين مطلب يه بهوگا - فائته الا مام والمعتدى

ولىيس كۈلك ـ

باشب صلوة الكنور والخسو والإفراع

سُنَّ رُكَعَتَارِ كَهُ يُئَمَّ النَّفُلِ لِلْكَسُونِ بِإِمَامُ الْجُهُعُةِ اَوْمَا مُورَ الشَّلطانِ اللهُ اَوْ الْفَلُوة جَامِعَةٌ وَسُنَّ بِلا اَ وَ الْحَافِيلُ اللهُ اللهُ

<u>ʹϙϭϧϥϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙ</u>



عبدی نمازی طب ح بجزئت لوگ اکتفا ہوستے ہیں لہٰذا اس میں بالجرمی ہونا جاسیئے . ٔ دستِن : یعیٰ قِراً رت کاطویلِ کرناِ سنت ہے ، اورا ولیٰ ہے مثلاً سورُ ہُ بقرہ بڑھنا اورصاحب ہرا بیرے فول کے مطابق وقت کو گھیرنا جب تک کہ سورج منحمل صا ن اور روشن نہ ہو جائے تنون ہے۔ لیکن افضل طریقہ میر ہے گہ قرارت کوطویل کیا جائے اس میں بنی کی آنہا گئے ہے ۔ مشتہ تیل عوا ، یعنی د عاکومؤ خرکرنا مسنون ہے ۔

# بَانِبُ الْإِسْتِسْقَاءِ

لَهُ صَلَىٰةٌ مِنْ غَيْرِجَهَا عَلِمَ وَلَهُ إِسْتِغُفَا رُّوَيُسْتِحِتُ الْخُرُوجُ لَهُ ثَلَاثَرًا أَيَامِ مُشَاةً فِرِيْنِيَابِ خَلِقَةٍ غَسِيْلَةِ أَوْمُرُقِّعَةٍ مُتَنَا لِلِيرُ بُهُوَ اضِعِيرُ خَاشِعِينَ بِلْدِتَعَالِ نَاكِسِينَ رُؤُسُهُمُ مُعَرِّ مِيْنَ الصَّدَ قَدَّكُ يُوْمِ قُبُلَ خُرُوْجِهِمُ وَيَسْتَجِبُ إِخْرَاجُ الدَّوَاتِ وَالشَّيُوجُ الْكِبَارِوَالْاَطْفَا لِ وَفِي مَكَّرَّ وَبَهُتِتِ الْمَقْدِسِ فَغِ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ وَالْمُسْجِدِ الْأَقْطَى يَجْتَمِعُونَ وَمَنْبَغِ ذَٰ لِكَ آيضًا لِاَهُلِ مَدِينَةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقَبُلَ القِبُلَةِ وَافِعًا يَكُ نُهِ وَالنَّاسُ قُعُودٌ مُسُتَقُبِلِينَ الْقِبْلَةَ يُؤُمِّنُونَ عَلَى دُعَامِهِ يَقُولُ ٱللَّهُ مَّه اسْقِنَا غَيْتًا مُغِيْتًا هَنِينًا مَرِنْيعًا مُرِيْعًا عَدَقًا مُجَلِّلًا سَتًّا طَبُقًا وَاحِمُا وَمَا اشْبَهَ مَ سِرَّا ٱوْجَهُزَا وَلَيْسَ فِهِي قَلْبُ رِدَاءِ وَلَا يَخْضُرُهُ ذِ بِيِّ \*

مماز استسقار کا بریان صکار استسقار کے لئے تماز بھی ہوتی ہے بغیر جماعت کے اس کے لئے دمین،

ا مُحدد لؤر الايضاح نے کیٹروں میں جود معلے مہوستے ہوں یا بیو نرکتے ہوسئے ہوں ۔اس صورت سے کہ عاجزی تواضع اور خد اسکے سامنے حشوع ظاہر کر رسبے ہوں ، سر حمکا سے ہوسئے ہوں اعظره ارشاد فرملت مہیں کہ بیرد عاہیے بینی الس امر لجرکرے جس طرح نما زعید میں ہوتی ہے۔ اُس کا نبوت حضرت عبدالتر بز کی روائیت سے ملتاسیے کہ حضور سنے دو رکنتیں ا دا فرما بیس۔ صا ب مرابیه و دیگر ففتهار اس موقع برنماز برمی اورسمی ترک فرادیا، اور نقط سے اس کو نما زم نون مہنی فسر ما یا ہے بنما کے مطرت عمر ف اروق م<sup>عز</sup> ئے آئی ایسے موقع پر نماز سہیں بڑھا ہی البتہ طلب بارش قرمانی خالانکہ بہ کھزات آپ کی ا بہت زیادہ اتباع کرنے والے تھے۔ عدم فعل اس بر دلالت کر تاہیے کہ نماز با جماعت ہی اس متواتر تین دن کی قبیراس وجهسے کو اسسے زائد کا تبوت نہیں ۔ وا ایمنی و ه دعا جوذکر کی گئے ہے یا اس کے مشابہ جود عاہو، اس کا انگنا جائر سے : دوالتراعم)

Creff Ber

الشرف الاليفال شرَى المرد الاليفال المرد و الاليفال المرالاليفال المرد الاليفال المرد الاليفال المرد الاليفال المرد المرالاليفال المرد المرالاليفال المرد المرالاليفال المرد المرالاليفال المرد المرد

## بالصلوة النوقي

هِ كَامُونَ الْمُنَادُةُ الْمُصُورِ عَلَيْ وَحَوْفِ عَرَقِ اَوْحَرَقِ وَإِذَا اَتُنَاذُعَ الْقَوْمُ وِالصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامُ مَا الْمُعَنَّ مِنَ السَّكُاعِيَّةِ وَإِذَاءِ الْعَلُ وِ وَلِيُصِلِّ بِالْكِخْرِى خَلْفَ إِمَامُ مَا الْمُعَنِّ مِنَ السَّكُاعِيَّةِ وَالْمَعْوِبِ وَتَمُخْمَ هَا لِاحْدُى وَصَلَا بِهِمْ مَالَةٍ وَسَلَّمُ وَمُكُلَا فَلَ هَبُوا الْمُعُوبِ وَتَمُخْمَ هَا لِهِمْ مَالَةٍ وَسَلَّمُ وَمُكَلَا فَلَ هَبُوا اللَّهُ وَكَاءَ تَ تِلْكَ فَصَلَّ بِهِمْ مَالَةٍ وَسَلَّمُ وَمُتَلَا فَلَا هَبُوا اللَّهُ وَلَا مَا تَعْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُلْمُ

## خوت کی نا ز کا بئیان

اعدد تورالالفال الم شرف الالصاح شؤح ا ور ‹ دتیمنکے مقابلہ پر بمپطے جا ہیں ، تھے۔ دوسری جماعت آ جلنے اگراس جماعت والے یہاں آنا جا ہیں د وربذا بن اپن جگہ پر > باقی ماندہ تصد کو پوراکرلیں قرار ت کے سائمۃ اوراگر ب شرید بهر جاستے تو سواری رنماز بڑھیں اتریں نہیں تنہا تنہا دُ اس صورت ہیں جماعت بنر ہو گی ، رکوع اور سحبرہ کے اشا رہ کے ساتھ جس رخ پر نجعی وہ نیڑ ہصنے پر قادر ہوں اور دشمن سامنے نہ ہو تو نماز خوب جائز مہیں ہے اور خوب کے وقت نماز میں ہمیاروں کا ئے رکھنا مستحب ہے اورامک ہی امام کے پیچیے تماز پڑھنے پر نزاع نہریں تو امن کی حالت كيطرح برجاعت كا عليحده امام كے ساتھ تنازير مناا فضل ہے۔ هر الزيرة الزود معرب الم اعظر الك نزومك بمرآد الزوا بني اس كى روعیت صبح ہے بعن بنی کر بم صلے اللہ علیہ وسلم کے و صال کے بعد ، صرف ے کے ساتھ خاص نہ تھی · اورا مام ابو یو سف<sup>یے ا</sup>س زمانہ میں مشروعییت بخضوى علا دِالْ: مَتْرط يه سب كه رسَّن سائيروا وراس بابت كاندلينه بهوكه نماز مين مشول ہویے پر دستمن حملہ کر دیگا توائیسی صورت میں جا پڑ ہے۔ لفظ حضور کی قیدسسے اس امرکی طرف متوجه كرناب كمعض گمان و خيال سه اورنسنگر دشمن موجو دمنيس پواس موقع برمه جائز تهين بحوفت الا : یعی مسیلاب وغیرہ میں ڈوب جائے کا خطرہ ہے یا آگ میں جائے کا خوت ہم یا بھا ڑ کھا نیوالے درندہ کا خوت ہے تو ان تمام صورتو ں میں مذکورہ طریقہ ہربنما زیڑ ھے نا وآذا تنيازع الزيني لوك أبس مين امك بي امام كم يتميينما زير سصنح براط بي تويه صورت جواز کی ہے اوراگر قوم کوئی اختلاف مذکرے نو دوجها عیں دوآ مام کے سائھ کی جائیں تو تھراس کی فيجعُ آهِ ما لا يرمصنف سين اس بحث مين فصيل نہيں سيان کی کہ مقيم ومسا فرکس طرح کريں کہ د و تون کی صورت آسان ہو گی مینی ایک قاعد ہ کلیہ سے معلوم ہو جانے پر ہر د و کا ا دراک آسالز ہو گا اور یہ عبارت عوم پر دلالت کرتی ہے۔ و کیفی این امام دورکعت والی نمازیس دوسری جما عت کے سائتہ امک رکعت ا واکرسے التّنا ُ بنت الله : مثلاً نمازِ فجر، نماز جمعه ،نمازعید من ، سفرگی حالت میں قصر عصر ما ظهر ماعشار ہو وی کفتیں اللہ یعن اگرمٹ فرنہیں اور جا ررکعت والی نماز پرا هناہیے تو تھر دورکئیں ہے۔ جماعت اولی کے ساتھ اواکرسے ، دومری جماعت کے ساتھ باقی ماندہ نماز کو پڑھے۔ ٩ اشرف الاليفناح شرى المحمد المردد لور الاليفناح المحمد الشرف الاليفناح المحمد المحمد

ت حکی الاولی الی الی الی بیر مزوری مہیں ہے کہ وہ امام کے پیچیے آگر اپنی نمازکو پوری کریں۔ اگر سے چاہیں بتر وہیں ابنی ابنی جگر بھی باتی ماندہ نماز کو پوری کرسکتے ہیں ۔ البتہ امام کے سلام بھیرنے کے بعد باقی نماز کو پوری کریں گے ۔

بیات کے بار آف کا اور اور کی بیران کریں ہیں کہ نما زکی پہلی رکعتوں میں امام کے سیمیے کھے اور کا کہا تھا کہ اس کے سیمیے کھے اور کا کہا تھا کہ اس کے سیمیا کہ اس کے سیمی کھے اس کی رکھتیں امام کے سیمی کے اور کا میں کہ امام مسافر میں بیرو کو باتی ہیں میرمی بلاقرار سے بیرائی جائے گی ۔ مہولو باتی رکھتیں بلا قرار سے بیرمی جاتی ہیں میرمی بلاقرار سے بیرمی جائے گی ۔

بفترائة بیونکه بیکبوت بین انفون سن امام کے سائھ منہیں بڑھی کئی . کیستنے شالز ، یعی امام مالک و امام شافعی متھیار کوسائھ با ندھنے کو واجب کیتے ہیں کیوں کہ نص میں اس کا امرموج دہدے ۔ احناف کے نز دیک یہ امرائستمبا بی ہیں وجوبی منہیں ،اس لئے

نما زکے اعمال میں سے مہیں ہے۔

# باتب احكام الجناري

يُسَنَّ تَوُجِنَهُ الْمُحْتَفَهِ لِلْقِبُلَةِ عَلَى يَعِينِهِ وَجَازَالِاسْتِلْقَاءُ وَمُرُفَعُ رَاسُهُ وَلِيَ يُسَلَّهُ وَمُلِوالْ مَنْ خَيْرِ الْحَاجِ وَلَا يُوْمَ مُراسِهَا وَ تَلْيَلُا وَمُلِقَّنُ عِنْهِ الْحَاجِ وَلَا يُوْمَ مُرَابِهَا وَ تَلْيَلُا وَمُلِقَّنُ عَنِي الْفَيْرِ مَسْمُ وَحَ وَيُلُ لَا يُلَقَّنُ وَقِيْلُ لَا يُوْمَ وَمِن عَلَيْهِ وَلَا يُعْطَعُهُ مَلَى عَنْهُ وَكَنْ عَلَيْهِ وَلَا يُعْطَعُهُ وَكَيْتُولُ وَعَيْلُ لَا يُوالِحُن عِنْلَا لَا مُحْتَفَو وَعِي لَا يُومِ وَلَا يُعْلَى مَا عَنْهُ وَكُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِنُ وَلَا يُعْلِى وَلَيْقُولُ مُعْتِمْ وَالنَّفَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَتَلَا وَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَمْ وَلَا مُعْتَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْعَلِي وَلَا مُعْتَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَمْ وَلَا مُعْتَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَمْ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَعَلَيْهِ وَلَى مَا خَرَجَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى مَا خَرَجَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اشرف الاليفال شوى المروف الاليفال المحدد لور الاليفال

لَا يَجُورُ وَخَعُهُمَا عَلِي صَهْ رِهِ وُتَكُرَهُ قِرَاءَةُ القُرُ إِن عِنْدَةٌ حَتَّى يُغْسَلَ وَلَا بُأْسَرِ بِلِعُلَامِ النَّاسِ بِمَوْتِهِ وَلِيُغَلَّلُ بَتَجُهِ أَيْرُ فَيُوضَعُ كَمَا مَاتَ عَلَى سَرِيْرِ عَجُنَرُ وِنُوا وَيُوضَعُ كَيُفَ إِنَّغُو ۚ عِلَى الْأَصِرٌ وَيُسْتَرُعُوْ مَا مَثُمَّا حَبُهُ جُرِّدُ عَنُ مِنْيَابِهِ وَوُضِّى إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيْرًا لِا نَعُقِلُ الصَّلَوٰةُ بِلاَمَضَمَضَةٍ وَإِسْتِسْنَا إلاً أَنْ نَكُونَ جُنُنا وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغُلِّى بِسِلْ رِا وُحُرْضِ وَإِلَّا فَالْقُرُاحُ وَهُوَ الْهَاءُ الْخَالِصُ فَ يُغْسَلُ رَاسُمُ وَلِحُيْتُ ۚ بِالْخِطْدِيِّ شُهَّ يُضْجَعُ عَلَى يَسَادِ إ فَيُعْسَلُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَّى عَايَلِي التَّخْتَ مِنْ مُ ثُمَّ عَلَى يَمِينُ الْمَاءُ اللَّهِ التَّختُ مِنْ مُ ثُمَّ عَلَى يَمِينُ الْمُاءُ اللَّهِ التَّختُ مِنْ مُ ثُمَّ عَلَى يَمِينُ اللَّهُ اللَّ شُمَّ ٱلْجَلِسَ مُسْنَدُا إِلَيْهِ وَمُسَرِّ رَبُطْنَهُ رَفِيْقًا وَمَا خَرَجَ مِنْهُ عَسَلَمًا وَلَهُ يُعَدُّ عَسُلَمَ شُرَّ يُنَتَّفُّ بِنَوْبِ وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ عَلِي لِحُيْرَهِ وَرَاسِهِ وَالْكَافُومُ عَلَى مَسَاجِدِ ﴾ وَلَيْسُ فِ الْغُسُلِ إِسْتِعْمَالُ الْقُطْرِ. ﴿ فِالرِّدَايَا تِ الظَّاهِرَةِ وَ لَا يُقَصُّ كُلُهُ وَشَعُوعٌ وَلاَ يُسَرَّحُ شَعُوعٌ وَلِيْتَ وَالْمَرُأَمَةُ تَغْسِلُ ذَوْجَهَا بِخِلَافِهِ كَأَمِّ الْوَكِ لِا تَعْسِلُ سَيِّنَ هَا وَلَوْ مَا نَتُ إِمْرَأَ لَا مَعَ الرِّجَالِ يَشْهُوْهَا لعَكْسِم بِجِرْقَةٍ وَإِنْ وُجِدَادُ وُرَحُم مَعْرَمٍ يُرَبِّمَ بِلَاخِرُقَةٍ وَكَانُا لَخُنْتُ الْمُشْكِلُ يُبَيِّمُ فِي ظَلْعِرِالِرِّوَاسِيَةِ وَيَجُوُّنُ لِلرَّجُلِ تَعْسِيُلُ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ لَـمُ يَشْتَعِيَا وَلَا بَأْسَ بِتَعْبِيلِ السَّيِّتِ.

جنازہ کے احکام کا بیان

مريح الممتنون ہے قريب المرك كا قبلہ برخ كر دينا داہن كروٹ پرلٹاكر اورجيت لطانا مجى جائز كي اوراس كاسركسى قدر اطفا ديا جاسك اوراس كياس

اشرف الالصناح شرح اكردو تورالالفاح شها دست وونول کلموں کی احرار کے برون تلقین کی جلنے اورا داستے کائے شہا دیت کااس بسر عَلَسُهُ أَمَرُهُ وَسَهِمُ لَ عَلَيْهِ مَا لَكِنْ لَهُ لَكُ ر ہے۔ ہورے ان برواسے النزاس کے معاملہ کو آسان کر دیے اور اس *ر گو* اسینے دیدار کی سعادیت عطا فرما اور حس جاینب و ہ روانہ ہوا ہے اورلوگوں کو اس کی موت کی خبر د ۔ ا در جو کھ بیٹ سے مکلے اس کو د کھو د سے بدن خشک کردیا جاسے اور حنوط اس کی دار عی اور سر برلگائے اور کا فور

اكردو لورالاليفاح اشرف الالصناح شيح کے ان اعضار پر لگایا جاسئے جوسحبرہ کے وقت استعمال ہوستے ہیں اور روایا ت بطا ہرہ کے عنسل میں داخل نہیں اور نہ اس کے ناخن کا بال، مِنْ بِالوں اور داڑھی میں کنگھی کی جائے نے ورت اسپے شو وی کوغسل نہیں و ہے سکتا جیساکہ ام ولد ا سے دلینی حبکہ عورتو ں۔ رتم محرم موجود ہوتو وہ کپڑسے کے بغیر سی تبم کر ا دسے اورا لیسے ہی خنتی مشکل ظاہر روایت کے مطابق ، اور جائز سبے مرد اور عورت کے لئے ایسے لڑ سکے او دیناکہ جن کوشہوت منہ ہوتی ہو دیعن نابالغ ہو ی اورمیت کو بوسہ دسینے میں کو الجنائِز : جنازہ ، جیم پرزبرنجی ہے اور زیر بھی ۔ جنازہ میت کو بھی کہا ۔ ہا تا ہے اوراس چار ہائی وعیزہ کو بھی جس پر کفن پہنا سنے کے بعد رکھ کر سے سے محتفر فر مایا گیا یا اس وجہسے کہ رُوح تبض کرکنے والے ملائکہ اس مرلعی کاسے ہیں ۔ اس بنار براس کلہ سے تعبیر فرمایا۔ رد ما جائے ایسی صورت میں <sup>،</sup> اس طور سر کہ اس کو دامن کر وٹ۔ ے - اس امرکا لحاظ کرنے ہوئے کہ قبر میں بھی اسی طرح اس کو لٹایا جلہ اس صورت میں جاریائی کا سراہذ شمال کی جانب ہو گا اور یا سُتا ہذ سی طرح جست لٹانا مجنی جانز سے اس کئے کہ اس صور ت میں روح سکے میں اسانی ہوتی ہے البتہ اس صورت میں اس کا چرہ قبلہ کی جانب کر دے اور بیانضل طریقہ سے نیز اسی طرح بیر قبلہ کی جا نب ہوں تو یہ بھی جائز ہے۔ پیر فع را میس کا : یعن جت لٹارسے کی صورت میں سرکے نیچے کوئی شکی رکھ دی جائے تاکہ اورچرہ قبلہ کی جا بنب ہوجا میں تاکہ اس کا جہرہ آسمان کیطرف مذرہے بلکہ قبلہ کی طرف لَقَرَّ مِنْ العِنْ بالإجماع بيه تلقين تحب سرا وربية تلقين نزاع كى جالت سير ميلي واور تلقین کرنے والاالیاشخص ہوجواس کے موت کی حالت پوسٹیدہ رسکے ،اِفٹار مزکرے ا دراس کے قریب آہستہ آہت محض پڑھتا رہے اس پر زور نہ دے کیو نکہ بیرحالت

ائردو لورالالفياح يت کو تلفين کر نا نجمی شربيد ص آدمی تین مرتبہ بیر مہس کہ فلال ل پہیے کہ جب لوگ اس بي كم يم كم يم كم ألْعَيَاذُ إِنَا لِلهِ مِنْ هَمُزَاحِ الشَّيَاطِينِ لَا إِلَيْ ی - اور میراوک الیسی مازک گرطی میں اس کے سامنے خدا و ندقدوس و ذکر کریں ا ورا ہٹر تعکہلے ہے ساتھ حسن مل محمان رکم الترتعلك ترسه سائة الحيا تمان فرائيكا. لی تلا و میت کی جا۔ کے نز دیکی مزورى سي لعظ اس کی موجود کی میں فرستے حاصر سہیں ہوتے ا یے ہیں امیں حکم جنبی کا۔ ہے اور جو تصرات بنہ مٹانیکو اولے

اكردو لورالالفال الشروف الانيفناح شؤح 💳 ونکه اس گھڑی شفقت کیوجہ سے ہٹانا مکن بہیں ،کیونکہ ہرامک کو اس وقت میں لور بر مَزوری سجعتا ہے ۔ مبرحال ایسی عور بو س کو جا ہے کہ و ہ بہٹ جائیں ضُعُ عَلَائِطُنِ ؛ یعیٰ لوہے کی یہ تا تیرہے کہ تنفی منہیں ہیں امہو تا ۔ حضرت امام ہیمی ا استہے کہ حضرت انس کا امکیہ غلام مرکیا تھا تو آیے ہے اس کے ہیٹ پرلو ہا رکھوا تقا،اوراگر کومامو جود نه مېو یو کو نئ ا ورتفتیل چرز رکه دې جائے چونکه مقصود تو پیرسنے که `د با وُ کے باعث بیٹ بھوسلنے مذیاسے اور یہ مقصد کو ہے علاوہ دومبری نقبل جیز سے بھی جاصل کتا ہے ۔ طحطاوی میں ہے لفظ *حدید*ہ مکروہ ہے مطلب می*ہے کہ لوسے کا تح*یوطا سا مکڑا ا یاکوئی چیزمثلاً فینی کھی کافی ہوسکتی ہے۔ فَيْوَحَنَّهُ الْهِ: يَنِي حَبِ اس كَم مونت كالقين موجلئ تو اس كوتخة يردكه ديا جلئ اور اگر تخت نه مهو بو تخته سے نبی کام لیا جا سکتاہے جیساکہ رواج ہے ۔ نیز اس تخت یا مختہ میں وهو بی ورو اسین یا یا نخ مرتبه ریا جائے اس سے زائر نہیں ، دهو بی دینے کی صورت بہری کہ اس کے چاروں فرف گھو اسٹے۔ دوالٹڑا علم ، علوالا کہتے : بعنی صبحے مسلک کے مطابق حبس طرح بھی آسانی ہواس کواسی طرح رکھ دیا جا کسی رخ کا لحاظ نہیں ۔ بیض علما مرکا قول میسہے کہ قبلہ کی جانب طولاً رکھا جائے ۔ کسی رخ کا لحاظ نہیں ۔ بیض علما مرکا قول میسہے کہ قبلہ کی جانب طولاً رکھا جائے ۔ لآلعَقلُ الذي يعنى جرشخص ذى شعور بيونما زكوجا نتاا ورسجهمنا هواس كووصوكرا ما حاميكا، مگروضومیں کلی منہیں ہوگی نہ ناکس میں یا نی دیا جائیگا بلکہ جمرہ کو دھویا جلنے گا سرکامسے کر دیا جائے اور کلی کے تجاہئے ایک بھیگا ہوا کیرا انگلی برلیبیٹ کر دانت ، تالو ، ہونٹ اور ناک كوسومنت اورنا ب كوصاب كرديا حاسيج ألَّا أَرْ يُكُونَ إِن يَن أَكُرُكُونَ مُنتخص الساب كرجس رغسل فرص بع مثلاً جنبي شخص ماحيض و نفاسِ والی عورت کمی تواس کے منہ اور ناک کو خاص طور پر دُھو ہا جائے گا ۔ وُصَّهُ الْهِ: يعنى وصنوك بعد تمام صم براليا بن بهايا جائے جس ميں برى كے بتے يا امشنان دال کرچیش دیا گیا ہمو ا دراگریہ نہ نہونو صابون سے نہلایا جائے اور میریھی میسر پنہ ہو ہو گرم یا نی اور اگر میمنی ممکن نہ ہو تو بھرجیسا یا نی میسر ہو کا فی ہے۔ مشعر علی یعیب ہم الج یعنی واپنی کروٹ پر لٹا کر بائیں حصہ پر با نی بہایا جلسئے اور اگر کسی وجہ سے بدن کی یہ حالت ہوگئی ہے کہ عنیل نہیں دیا جا سکتا تو یانی بہا دیا جائے ۔ والٹرا علم. سے بدن کی یہ حالیت ہوگئی ہے کہ عنیل نہیں دیا جا سکتا تو یانی بہا دیا جائے ۔ والٹرا علم. ہ بوروں کے بروں ہے۔ ویجیعل المحنوط: حنوط ایک قسم کا عطر ہوتا ہے ،اس کے سوا دوسری قسم کی خوس

استمال کی جاسکتی ہے،البتہ مردوں کے لئے زعفران اورکسم کی مانعت ہے۔
وآلکا فوئ الج: یعنی وہ اعضا رجو سجدہ کیو قت استمال ہوئے ہیں مثلاً پیشانی ،ناک، دونوں ہے سے بیاں ، دونوں کے نیچے۔اس کو کرامت اور بزرگی کیوجہ سے خاص کیا اس میں مرد اور عورت دونوں میاوی ہیں، اور محرم اور غیر محرم دونوں برابر ہیں۔
واکس الج : یعنی پیشاب یا پاخانہ کی جگہ میں یا کالوں اور منہ اور ناک میں روئی مطون دینا عنس کے احکام میں داخل منہیں البتہ اگر منہ ، ناک اور کان میں سجایا رکھ دیا جائے تو مضالقہ عنس کے احکام میں داخل منہیں البتہ اگر منہ ، ناک اور کان میں سجایا رکھ دیا جائے تو مضالقہ میں نیشا ب اور پانجانہ کے مقامات پر روئی مطوسنا معیوب مانا گیا ہے۔ دوالتُداعلی میں نہیں نیشا ب اور پانجانہ کے مقامات پر روئی مطوسنا معیوب مانا گیا ہے۔ دوالتُداعلی میں نہیں نیشا ب اور پانجانہ کے مقامات پر روئی مطوسنا معیوب مانا گیا ہے۔ دوالتُداعلی

ا درمرد پراین عورت کا گفن دینا و اجب سے صبح مسلک کے مطابق اگر حپیم دنگدست

ترجبك

ہوا ورجن تخص کے پاس کی بھی مال نہ ہوتو اس کا گفن اس پرلازم ہے جس پر اس کا لفقہ لازم تھا۔

ادراگرالیا کوئی شخص نہ ہوجس پر اس کا نفقہ وا جب ہوتا ہوتو بیت المال کے ذہہہے ، اور
اگر بیت المسال سے عاجزی یا ظلم کے باعث ند دیا جائے تو سسلما تو س کے ذہرہے ۔ اور
جشخص اپنی میت کی تجیز و تنحفیٰ نہیں کر سکتا وہ اس کے گفن دفن کے متعلق کسی دوسرے
سے سوال کر سکتا ہے ۔ مرد کا گفن برلیا ظ سنت تھے ، ازار اور لفا فہہے ۔ اور سوتی
کیٹروں میں سے جن کو وہ اپنی زمر گی میں پہنیا تھا اور فبطور گفا یہ ازار و لفا فہہے ۔ اور سوتی
کیٹروں میں سے جن کو وہ اپنی زمر گی میں پہنیا تھا اور فبطور گفا یہ ازار و لفا فہہے ۔ اور اس کے
کوٹر گا اور قبیص دیر تون ) کی نہ آسمتین بنائی جائے اور نہ کاتی اور نہ جیب اور نہا میں جائے ۔
کارے چنے جائیں ۔ اور جوج نہ تہب کے مطابق عام مرد وہ سے اور مرجب اور نہا ہوگا ۔
کارے چرہ کی زیادتی کر دی جائے اور اکور سے ، اور اگر گفن کے کھیلنے کا خوف ہوتو گرہ
کفن گفا یہ میں عرف ایک اور ٹومن ، سربند ، وامنی کی زیا دتی کر دی جائے اور اور اس کے بالوں
کون گفا یہ میں عرف ایک اور ٹومن ، سربند ، وامنی کی زیا دتی کر دی جائے اور اور اس کے بالوں
کون گفا یہ میں عرف ایک اور ٹومن ، مربند ، وامنی کی زیا دتی کر دی جائے اور اور اس کے بالوں
کون گفا یہ میں عرف ایک اور ٹومن ، مربند ، وامنی کی زیا دتی کر دی جائے اور اور اس کے بالوں
کون گفا یہ میں عرف ایک اور ٹومن ، مربند ، وامنی کی زیا دتی کر دی جائے اور اور مین ، لف افہ دور سے کی جائے اور اور مین ، لف افہ دیو سے کی ہوٹ کی کون میں مردے کو ان میں اضل اور کون مردے کو ان میں اضل کے اور کون میں ورت وہ سے جو موجو دیو سکے ۔
اور کون سے ورت وہ رہ سے دیو ہو دیو سے ۔
اور کون کے دیو سے دیو کو دیو سے ۔

 اشرف الاليفنال شرق الاليفنال شرق الاليفنال المحال المحالي المحدد لور الاليفنال المح بواب اس شخص پر وا جب ہے کہ اس میت کیلئے تجہز ونگفین کے اخرا جات کالوگوں ہے مطالبہ کرے اور بخمیز وتکفین کی حزورت پوری ہوسے کے بُعد جو بیج جائے تو اس کے مالک کو واپس ے ، اور اُگر اس کے مالک کے حال کا علم نہ ہوتو تمبرکسی دومرے کفن میں خرج کر دیا ئے یاصد قہ کردیا جائے۔ کفور میں ایک کی الز : بین قبیض کوہماری اصطلاح میں بیرس کیتے ہیں بینی کرتا یہ گرد ن سے ليكريا وُن مَك ہوگا، اوراس متص ميں آستين اور كليا ب مذہوبی۔ تَ ازام ؛ ازار به في ادر ، يه موند صوب يا كانون كے برابرسے ليكريا وُن تك ہوني چاسیئے اور میمسنون سے ۔ م المساقة : لفا فه جس كو يوٹ كى جا در كہتے ہيں - بيرا تن لبى ہوكہ سرسے ياؤں كك و صكامے كے ا در کیرنجی دونوں طرف کی حصہ محیواً رسیے تاکہ اس کو با ندھا جاسسکے۔ مهماً يلبسه : يعني و ه كيرا جواين زندگي مين مثلا عيديا جهه كمو قع پرسيه . وفَضَ لَ الزيني سفيدكير كوافعنل قرار ديا بين نوآه وه نيا هويا ده الأهوا، ووبول براقري صفی ایمن سبسے بیلے پوٹ کی جادر کھیلادی جائے کھراس کے اوپرازار کھراس کے ا وبربیرین، تاکه اول بدن بربیرین د الا جائے ، اس کے اوپرُ ازار اورسب سے اوپریوٹ فخ السّبناة خمارا الز: بين عورت كے مسيون كنن ميں سے اوڑھنى كااضا فەكرسے حبركو بمارى اصطلاح میں دامنی کتے ہیں۔ و في الكفنانية الأ: يعيّ مرد كے ليځ كفن كفايه از ار اورلفا فه كفا اور عورت كے ليځ اس ميں دا منی کی اور زیاد تی کردی جائے ، تو کفن گفایہ عورت کے لئے تین کیڑے ہوں گے۔ پوٹ کم عادر ، ازار ، اور دامن <u>.</u> ت منالخمام : يني وه اوڙهن جس ميں سرا ورجير و چميا ديا جليے . رفياً عنل كا > عنسل ديين والاشخص يه د عاكير صناً رسب عفوراً نك كا رُخل و السه رمل ابن مخصوص تخشش سے اسکی مغفرت فرما۔ ( فَصُلَ ) الصَّلَى عَلَيْهِ فَرُضَّ عِنَاكِةً وَ أَرُكَا ثَمُا التَّكْبِيرُاتُ وَالْقِيَامُ وَشَرَائِطُهَا سِتَةٌ إِسُلَامُ النُهِيِّتِ وَطَهَا دَتُهُ وَتَعَلُّ مُهُ وَحُضُومُ ا وُ

حُضُونُ أَحْتُ ثِرُبُ ذِهِ أَوْ نِصْفِهِ مَعَ رَاسِهِ وَكُوْنُ الْمُصَلِّى عَلَيْهَا غَيْرِرَاكِدِ بِلَا عُنْ بِ وَكُونَ النُّمَيَّتِ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ كَانْ عَلَى دَاتَّةٍ أَوْ عَلَى أَيْدِي النَّاسِكَمْ يَجُزُالصَّلُوٰةُ عَلَى الْمُخْتَارِ إِلَّا مِنْ عُنْ بِي وَسُنَنُهَا ٱ زُبُعٌ قِيَامَ الْإِمَامُ و بحِدَاءِ صَدَى المُهِيِّتِ دُكْرًا كَانَ أَوْ اُنْتَى وَالشِّنَاءُ بَعْدَ التَّكُبِيْرَةِ الْاُوْلِى كَ الصَّالُولَا عَلَى النَّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَعُلَ النَّا مِنْدِةِ وَالدُّهُ عَاءُ لِلْمُسَّتِ بَعْدَ التَّالِتُ وَلَا يَتَعَيَّرُ لِهُ شَيٌّ وَإِنْ دَعَا بِالْهَاتُوْمُ وَ فَهُوَ أَحْسَنُ وَٱ بُلُعُ وَمِنْ مَاحَفِظ عَوْتُ مِن كُعًا النَّبِي صَلَّا اللهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَرَاغُونَ لَمُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِهِ مُنُولَهُ وَوَسِّعُ مَنْ خَلَمَا وَاغْسِلْهُ بِالْهَاءِ وَالنَّلِ وَالْهُوْدِ وَنَقِهِ مِنَ الْحُطَاكِاكُمَايُنَةٌ النَّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ اللَّانْسِ وَابْدِلُهُ وَازُاخُهُ وَازُاخُهُ النَّا الْمُنْكِ وَالْهُلَانَايُوا مِنْ لَهُلِم وَزُوجُا خَايُوا مِنْ نُعِجِم وَادْخِلُمُ الْجُنَّةَ وَاَعِلْهُ مِنْ عَنَ ابِ الْقُابُرِوَعَنَ ابِ النَّارِولُسُكِّمُ بَعُلَ الرَّادِبِعَةِ مِنْ غَلَيرِهُ عَاءٍ فِحُطَاجِهِ الرِّوَابَةِ وَلَا يَرُفَعُ سَلَابٍ فِي غَيْرِالتكِينِوَةِ الْأُولَىٰ وَلَوْكَ بَرُ الْإِمَامُ خَمْسًا لَهُ يُتُبَعُ وَلَكِنَ يُنْتَظُمُ سَلًا مَنَ فِي الْهُنْتَأْدِ وَلَا يُسْتَغْفَمُ لِمَجْنُونِ وَصَبِيٌّ وَلَقُولُ ٱللّٰهُ تَرَاجُعَلْدُ لُنَا فَرُطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا ٱجُرَّا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وُمُشَقِّعًا

سواری پر مالوگوں کے ہا مقوں پر ہوتو مختار قول کے مطابق نماز جائز نہیں ہوگی، ماں گرکسی عذر کے با عنت به نماز جنازه کی سنتین جار ہیں ، امام کا میت کے سینہ کے سلسنے کھڑا ہونا میت مرد ہو یا عورت ، پہلی بجیرکے ببدسبجا نک اللّٰہم پڑھنا ، دومری تجیرکے ببدرسول الشرصلے اللّٰہ علیہ وسلم پر درو دشریف پڑھنا ، تیسری تبجیرکے ببد میت کے لئے دعا کرنا ۔ اور اس کے لئے کوئی خاص این ا وراگرمنقول دِ عَا رکیسه تو احب اورا علیٰ ہے۔ اورمنقول دِ عا ایک وہ مبکو حضرت عوف السيخ حضور سعيا وكياسب - اللهم اعفر اغفر له الجرد ترجمه اسك النزاس كى مغفرت فرماا وُراسَ بِررحم فرما ، اسَ کو عاَّ فیت بخش ، اس کی اَ مرکا انتقام عظیمالٹ ان کر ، اس کے مرخل ہ کو وسیع کر دسے ، اس کو یا نی سے اور برین سے اور اوسلے سے دجو ڈال د گنا ہوں سے یا کہ صاف کردے ، اوراس کو تمام خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کیڑا میل۔ مات کیاجا تلہے، اوراس کوالیہ امکان برلہ میں عُطا فراج اس کے دنیا کے مکان شیم ہم ا دراسیسے اہل وعیال عطا فرما جو ﴿ دنیاوی ، اہلِ وعیال کے مبہر ہوں ، بهتر مهو، اس کو حنت میں دا خل کر آور رمیسکی تنجیر کے علاوہ ہائخہ نہ انتھائے ،اور اگرا مام یا کے کچے نو یا بخویں تبحیریں امام کی اتباع یہ ترکہے لیکن مختار مذہب کے مطابق۔ امام نتج ے - مجنون اور بچہ کے لئے استغفار مذکرسے تعییٰ وہ دعا مذیر کسے ہو <u>مہلے گذر</u>ی ، ئے چوتی تبکیرے بندیہ دعا پڑسے - اُللّٰہ مُدّ اجْعَلْمُ لُنَا فَرَكُمَا وَ اجْعَلْمُ لُنَا أَجْرًا وَذُخُرًا وَاحْتِعَلْ مَا كُنَّا كُنَّا فَعًا وَمُشَكِّعًا -

الصّالية عليد، يعنى نماز جنازه فرص كفيا بيه سب اورد بگر كتب ميں واحب فرمايا ؟ اسست فرص بى مرا دست اور بير بالا جماع سبت .

السلام المهيت عني ميت كانسلمان بهونا شرطب ، نواه وه والدين ك

سائمة مسلمان ہوا ہو، یا والدین میں سے کسی امکیہ کے سائمۃ یا تنہا مسلمان ہوا ہو۔ وقطہا دہ کا ایعیٰ طہارت حکیہ اور حقیقیہ سے پاک ہو نا مثر طب مثلاً کسی میت کو عنسل نہ دے اوراس پر نا پاکی ہوتو اس صورت میں اس پر نما زیر صنا صبح نہیں ہے ، نیز اگر کسی میت کو غنسل بغیر قبر میں رکھ دیا ہو اوراس پر ممٹی نہ ڈا الا ہو تو ایسی صورت میں اس میت کو قبر سے نکال کر عنسل دیا جاسے اوراگر بغیر صنبل و غیرہ کے میت کو قبر میں رکھ دیا اور دفن بھی کر دیا ہوتو اب اس قبر میر بناز نما ذجنازہ پڑھی جاسے بہت طبکہ میت بھولا بھٹا نہ ہو، اسی طرح کعن اور حکم کا پاک

## الشرف الاليفاح شكح المهدد لور الاليفاح

ہونا بمی مشرط ہے۔

و خصور کا الی بینی میت کے بدنِ زائد یا نصف مجھ ہوسرکے ساتھ ہو سلمنے ہونا نٹرطسہے اور اگر منسنچے کا حصہ سبے نو اس پر نماز نہ بڑمی جائے گی ۔

فاکن کان الزیعیٰ میت سواری پر مهو یا لوگوں نے ہاتھ میں ہومخیار قول کے مطابق نماز درست مد ہوگی البتہ کوئی عذر مہو ہو جا کز ہے مثلاً زمین میں دلدل ہو کہ جناز ہ نہ رکھا جلسکے .

فهوآحسن الو ، فين منقول د عاكا پڙهنا احسن ا درا بلغيب يعني مقصود تک زياد هيم مخليفوالا پيريس پيريس

کیونکر اس کی مقبولیت کی امیدزیا د ہ ہے۔ سرولساء : نزل اصل میں ان چیزوں کو کہا جا ماہیے جومہمان کے لئے مہیا کی جاسئے۔ والسّراعلم

دفَصُلُ ﴾ ٱلسُّلُطانُ أحُوُّ بِصَلابِ مُثَمَّ نَامِبُهُ ثُمَّ الْقَاضِ شُمَّ إِمَامُ الْحِيِّ شُمَّ الْوَرِلِيُّ كَلِمِنَ لَمَ حَقَّ التَّعَلَّمُ مَ أَنْ يَا ذَنَ لِغَيْرِ مِ فَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ أَعَادَهَا إِنْ شَاءَ وَلَا يُعِينُ مَعَهَ مَنْ صَلَّى مَعَ غَيْرِةٍ وَمَرْ لَهَ وِلَائِدَ التَّعَدُّ مَ فِيعَسا أَحَقُّ مِمَّنَ أَوْصَىٰ لَهُ الْمُبِيِّتُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى النَّمُفْتَى بِهِ وَإِنْ دُونَ بِلَا صَلَوْةٍ صُلَّىٰ عَلَى تَعْبُرُ الْ وَرَانَ لَـمُ يُغْسُلُ مَالَمُ يَتَفَسَّحُ وَإِذَا اجْمُعَ عِلَى أَلِمَا كُوفَا لَافَمُ بالصَّلَوْةِ لِكُلِّ مِنْهَا أَوْ لِي وَكُيتَكُ مُ الْأَفْضَلُ فَالْاَفْضُلُ وَإِرِ الْجُمَّعَنَ وَصُلِّح عَلَيكَ مَرَّةً جَعَلَهَا صَفًّا طُونِيلًا مِمَّا يَلِي الْعِبْلَدَ بِحَيْثُ كَيُونُ صَنَّ مُكُلِّ قُلًّا امْ الْإِمَام وَرَاعِ النَّرْيَيْبُ فَيُغِعُلُ الرِّجَالَ مِمَّا يُلِي الْإِمَامُ سُمُرُّ الطِّبُيَانَ بَعُدُ حَمْمُ مُمَّ الْخُنَافِيْ جُمَّ السَّاءَ وَلَوْ دَفَنُوا بِقَبْرِ وَاحِلِ وَضَعُوْ اعْلِى عَكْبِي هٰذَا وَلَا يَقُتُوكِ بِالْإِمَافِ مَرْزِحَجِدَهُ بَيْرِ: تَكْبِيُرَتَانِي بَلِ يَنْتَظِمُ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ فَيُرْخَلُ مَعَهُ وَيُوَافِقُهُ فِرِحُنَائِهِ حُدَّ يَعُضِى كَا فَاتَهُ قَبُلَ رَفَعِ الْجِنَازَةِ وَلَا يَنْتَظِرِهِ تكبيرُ الْإِمَامِ مَنْ حَضَرَ خَرْمِيْ مَنَا وَمَنْ حَضَرَ بَعِٰ كَالتُّكُبِيرُةِ الرَّابِعَ بِاقْبُلُ

الشرف الاليفال شرى الاليفال المحدد لور الاليفال المحدد المرالاليفال المحدد المرالاليفال المحدد المرالاليفال

السّلام فَا مَتُ الصَّلَوة فِي الصَّحِيْم وَ تَكُولُهُ الصَّلُولُهُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِلِ الْجُمَاعَة وَهُونِيهِ اَوْ خَارِجَهُ وَ تَعْضُ النَّاسِ فِي الْسَسْجِلِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَمَرِ الْسَّهَلَ وَهُونِيهِ اَوْ خَارِجَهِ فِي الْمُخْتَارِ وَالْمُرْبِ فِي الْمُخْتَارِ وَالْمُرْبِ فِي الْمُخْتَارِ وَالْمُرْبِ فِي الْمُحْتِى وَعُسِلَ فِي الْمُخْتَارِ وَالْمُرْبِ فِي الْمَعْلَى وَعُسِلَ وَاللَّهُ فَعَنَارِ وَالْمُرْبِ فِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى مَعَ الْحَدِ الْبُونِي وَلَا اللَّهُ اللْمُعْلِى الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الللْهُ اللْهُ الْمُعْلِى الْمُلْمُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الللْمُعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ ا

ترجیک است کی نماز پڑھانے کا سبسے زیا دہ حق سلطان کو ہے، اس کے بعد است کے بعد است کے بعد است کے دورہ اسکے بعد قاضی شہر کو بجر بحد کے امام کو، اس کے بعد میت کے دلی کو۔ اور میں شخص کو تقدم کا حق ہے اس کو جائز ہے کہ اپنے سواکسی دورہ میں کو جائز ہے کہ اپنے سواکسی دورہ میں کو جائز ہے کہ اپنے سواکسی دورہ میں اس کے ساتھ نماز کا آعا دہ کرے ا در چشخص دوم سے کے ساتھ دوبارہ نہیں پڑھ مسکتا دکیو بھی نماز جنازہ میں نفل نہیں ہوتی ، ۔ جس شخص کو مقابلہ میں نہادہ کا حت حاصل ہے مفتی بہ تول کے مطابق اس کا حق اس شخص کے مقابلہ میں زیادہ ما نا جائے گا جسکو نماز پڑھا ہے نہ کو سے مقابلہ میت نماز پڑھا ہے ہے کہ میت ہے دومیت ہو جائز ہوتا کہ میں ان نہیں ہو جائز ہمی جب چند جنازے اس کے عبد جو بائی ایس کی جر پر نماز پڑھی جائے جب بیا کہ مجمان غالب سم و کہ بھٹا نہیں ، حب چند جنازے اس کے مبد جو باتی ماندہ میں انفسل ہود ترتیب داری ا درا گر ہواس کو مقدم رکھا جائے تو اس کے مبد جو باتی ماندہ میں انفسل ہود ترتیب داری ا درا گر جو اس کو مقدم رکھا جو اس کے مبد جو باتی ماندہ میں انفسل ہود ترتیب داری ا درا گر جو اس کے مبد جو باتی ماندہ میں انفسل ہود ترتیب داری ا درا گر جو اس کو مقدم رکھا جو اس کے مبد جو باتی میں مرتبہ نماز بڑھتا ہے تو اس سے مبد جو باتی مرتبہ نماز بڑھتا ہے تو اس سے جو اس کو مقدم مرکھا جو اس کو مقدم مرکھا جو اس کے دید جو باتی ہی مرتبہ نماز بڑھتا ہے تو اس سے جو اس کو مقدم مرکھا ہو گر اورا میں ان سب پرا میں مرتبہ نماز بڑھتا ہے تو اس سے تو اس کو مقدم مرکھا ہو گر اورا مو میں انور کے مسلم کو مقدم مرکھا ہو گر اورا مو کو کو میں انور کے میں انور کی کو کھیں کو کو کو کھا ہو گر کو کو کھیں کے کہ کو کھیں کو

#### اشرف الاليناح شكرة الاليناح

باجانب ایک صف میں اس طرح دکھدسے کہ ہرایک کا م لحاظ رسکھے جنائجہ مردوں کو ا مام ا ور اگریہ جاروں متم کے مرّ بحوشخص امام کو د وتبجروں وتخاكه امام تبحر كبركونى دعايرا هركامتما م لینی اسوفت اماً جود عا اورا مک کپڑے نیں لید لمان ہونو بینسلمان ام ، كبرے كو دُعوياً جاتلہے اوراس كوكسى كرا سے میں كفنا دسے محا ، اورايك قتل کرد یا گیا ہو منا زہبیں پڑھی جا ئے کی جو خفیہ فور میر کلا کھونٹ کر لوگوں کو قتل کردیتا ہو یا ر و أكه و إلتا بهويا عصبيت بين جنگ كرتا مهوا ماراگيا مهو أكرميه عنسل ان سب كو ديديا ، إورخود كنتى كرسنے واسطے كو عنسل ديا جاسئے گا اوراس بر نماز بمي بر من جاسے گئے۔ س شخص پر مناز سہیں بڑھی جاسے می جسسے اسپنے ماں با ب کو د معاذاللہ ، قتل کردیا ہو۔

ومن حضوب التكبيران الين بوشف چرئتی تنجيرکے بندها عزبوا صحيم لک يې ہے که اس سے نماز جنازه فوت ہوئی ۔ طحطاوی اورصا حب مراقی الفلاح فرمات ہیں کہ فتوئی یہ ہے کہ کہ ایس شخص امام کے سلام سے پہلے بجیر کہ ڈ الے اور پھر باقی تبجیریں کہہ کرنماز پوری کرے ۔ فی مستحب الجمعاعة الح : یعی ہروہ مسجد کہ جس میں نماز پنجو قتہ اواکی جابی ہو وہاں کروہ سے لیکن اگر کوئی مسجد نماز جنازه مکر دہ نہیں اور عیدگاہ یا مدرسہ میں مجمعی نماز جنازه مکروہ نہیں کیؤ سے وہاں پنجو قتہ نماز ہی جاعت سی نہیں اور عیدگاہ یا مدرسہ میں مجمعی نماز جنازہ مکروہ نہیں کیؤ سے وہاں پنجو قتہ نماز ہی جماعت سی نہیں اور عیدگاہ یا مدرسہ میں مجمعی نماز جنازہ مکروہ نہیں کیؤ سے وہاں پنجو قتہ نماز ہی جماعت سی نہیں

ہوتی البتہ سِٹرک یا کسی کی زمین میں تمانہِ جنا زہِ محروہ ہے۔ وَمُرْ الْسَبِهُ لِيَّ الْهِ: مطلب يدب كدزندگى كى علامت يا نُ كَنَّى مثلًا حركمت بهونى يا جهنكا يا حمائ لی مگرائیسی حرکت کا اعتبار نہ ہونگا جو جا نکی کے تبدیمونی ہے مصیبے ہاتھ با وکر ں مرہے کے بت ا مینظ رہے ہوں تو یہ حرکت زیدگی کی علا مدت نہیں ، یہ توالیسی ہے جیسے فرزے کے بعد مذہوح ترا یہ حزوری مہیں کہ سارا بچیشکم سے خارج ہو چکا ہوتب یہ حرکت ہو ملکہ اگر بچہ کا زائد حصت یعی اگرمسرکی طرف سے نکل رہاہے توسینہ تک خارج ہوجیکا ہو۔ ا وراگر پر و ں کی طرف سے پرماہئے تو نافت مکٹ سکل خیکا نہو ا دراس حالت میں وہ رویاہیے یا زندگی کی دوسری عملة یا ن گئی تب مبی وه زنده ما ناجائے گا اوراس پر بنا زیر هی جائے گا۔ د والتراملی تحریک کا اسی طرح اس بحیر بنما زمنہیں پڑھی جائے گی جوبچہ والدین کے ساتھ دارُ الحرب سي رفت الركرك لاياً كيابور أن مسائل كمتعلق حيدا صول قابل لحاظ بي -دا، اگربچہ کے ماں باب موجود ہوں تو ماں باب میں سے جس کا مذہب بہتر مہو بچہ کا تجی وہی مذبه انا جائيگا مشرك سے بہتر كتا بى مانا جا تأسبے، اور كتا بى سے بہتر مسلم ہے دد، ذی شورسے اسلام اورکفزکوسمجمتاً ہے اور وہ مسلمان مہوگیا تو بحیہ کومسلمان امانا جائیگا ۔ «» آگر بچه تنهاسیه اس کی مذ مان سیے نه باپ رو اس کومسلان قرار دیا جائیگا۔ ایسائل مذکورہ میں اگر بخیہ مان باب کے ساتھ دارائحرب سنے گرفتار کرسکے لایا گیا تو اگران میں سنے کوئی مسلمان ہوگیا تو بچہ کومسلمان ما نا جائیگا ور نہ ہاں باب کے تا بع مان کر غیرمسلم قرار دیا جائیگا۔ ہاں إگربچه ذی شعور تعاا در ده مسلمان موگیا او اس کا امسلام معتبر موگا اُ در بچه اگر تنها گرفتار کیپا گیا نو دارالاسلام کے اندر اس کومسلمان قرار دیا جائے گا۔ ا غسكة الز المين كا فركاكوئي رمشة داد أكرمسكان بهوجائة وج عنىل كرائيكا ، البته وصور كراسة اور من ديگرمستمات عسل كالحاظ موكا. و کفر : اسی طرح کعن میں لحاظ نہ ہو گا جس طرح تین کیا ہے۔ مسلمان کے لئے ہوتے ہیں، اورجس طرح مسلمان کی قربنا بی جاتی ہے ایسی نہیں بنائی جلئے گی بلکہ ایک گڈھا کھود کراس ہیں داب دیں گے خواہ وہ کسی رخ برہو۔

## فصل في حملها و كافنها

يُسَنُّ لِحُمْلِهَا ٱ رُبَعَتُ رِجَالِ وَيَنْبَغِيْ حَمْلَهَا ٱ رُبَعِيْنَ خُطُوتٌ يَبُلُ أَرَمُقُلَّ مِهَا

#### الشرف الاليفال شكى المرد الاليفال المدد و الاليفال المدد المرالاليفال

الْاَيْهَ بِنَهُ مُقَدًّا مُهُمَّا الْاَيْسِ وَيَهِيهُ هَا مَاكَانَ حِهَةً يَسَا وِالْحَامِلِ نَحْمُ مُوَّفَرُهَا الْاَيْسَ وَعَلَيْهِ وَيَسْتَحِبُ الْاَيْسَ عَلَيْهِ وَيَسْتَحِبُ الْاَيْسَ عَلَيْهِ وَيَسْتَحِبُ الْاَيْسَ عَلَيْهِ وَيَسْتَحِبُ الْاَيْسَ وَهُو مَا يُؤَةٍ مِنْ لِللهِ الْمَهِيّةِ وَالْمَسْتُى حَلْفَهَا اَفْصَلُ مِنَ الْمَهِيّةِ وَالْمَسْتُى حَلْفَهَا اَفْصَلُ مِنَ اللّهُ وَيَحْوَمُ الْمَهُ وَمُو مَا يُوْةٍ وَيُلِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُحْوَةِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُو مَا اللّهُ وَالْمُوسِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُوسُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### فصل جنازه كواسط كسنه اوردفن كرنيكي بيان ي

قرحین ایستی موند می جنازه المطال کے جارا دی مسئون ہیں دایک تخص کو کے جالیس قدم المطان حدید المین خون ہیں دائیس قدم المطان اور جنازه المطاب الموری میں جنازه کے اسکا حدیو المین داہت موند سے پراکھائے داہت حدیو المین الموری کے اسکا حدید کو المین موند سے بری موند سے پری مرجنازه کے اسمالہ بائیس حدید کو المین بائیس موند ہے ہے ہے اسمالہ میں موند سے بری موند کو بیٹر اور خبارہ کو موند ہیں اسمالہ موند سے بری موند سے موند سے بری موند سے موند سے بری موند سے بری موند سے بری موند سے بری موند سے موند سے بری موند سے موند سے بری موند سے موند سے موند سے بری موند سے موند سے بری موند سے موند سے موند سے بری موند سے موند سے

﴿ اسْرِفُ الالصّالَ شَرَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّا اللللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حِفًا عِنْ ، بہتریہ ہے کہ قبر میں اتا رنبو اسلے نیک آدی ہوں مضبوط ، قوی ۔ اور تعداد میں تین یا يائخ ہوں تعنی طاق ہوں۔ يبسمانلي الز : بين خداك نام برهم قرمي ركھ رہے ہيں اور رسول التر صلے الترعليه وسلم كے الح: طحطا وى كن الك روايت تجي نقل كي الدرسول الشرصل الشرعليه ولل علی کو حبب و ۱۵ مکیب مسیت د فن کردسے سکتے یہ ہرآمیت فرماً نئ کہ اس کو قبلہ روکرو اور دہیم السرو علیٰ ملة رسول النشر کہتے رہو ا ورکرو مٹ پر لٹا ؤ ندا وند کے منہ لٹاؤ نذکر کے بل لٹا وُا ، کچھ عِلامہ طمطادی سے نقل کیاہیے کہ حلبی میں یہ ت*زیر ہے* کہ می جیسی چیز کا سہارا مُیت کی کمر کبطرف لكاديا جائے تاكرو وكرو ط سے مليط نہ جائے - بہرال ہمارے يہاں يہ صورت متروكت نے یہا ب کرسکے بل چت نشاد یاجا تاہیے ، حرف اتناکیا جا تاہیے کہ لیر میں نشاکر ہیرہ داہی و النا: يعني بلي اينط اور لكراى كاركهنا مكرو ههي كيونكه به چزس استحكام اورزمنت کئے ہیں اور شان قبرکے غیر منا سب ہے۔ اس کے علا وہ ان سے آگ کالعلق تبھی ہوتا ہے جو ایک بد فالی ہے ، البتہ اگر کمی اُینٹیں یا پھر میسر نہ ہوں یا در ندہ کے اکھاڑ دیسے کا خطرہ ہو ہوت یکی اینٹ یالکڑای و غیرہ میں مضا تُقتر سہیں۔ واتن يسجى : يعنى مستب يرب كرتين مرتبه لي بمركر سربان كى طرف سيمنى والى جائے، ا در مرف دین من ڈالی جاسے ہو قبر میں سے نکلی ہے اس سے زیادہ منی قبر سرپر ندو الی جائے زیادہ منی ڈالنا مکروہ سے ،اور قبر ایک بالشت یا اس سے کچر زیادہ بلندر سبی چاہئے اس سے زیادہ نہیں اور مناسب سمجھا جائے ہو یا بی سچھڑ کے میں بمی کوئی مصالفۃ نہیں۔ وکیسیم الز: یعن پوری قرانسی ہوکہ نیج میں سئے مبنداور سب طرف سسے ڈھلواں ، پیطلب ہنیں ہے کہ قبر بناکر اس کے اُوپر حمومًا سا کو ہان بنادیا جائے یہ غلط ہے کیونکہ قبرفنا ہونے واتی چزے البتہ می سے لیب وسینے میں کر است نہیں۔ دواللہ اعلم مَوَ اللَّهُ عَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِهُ وَلَا كِاسَ بِالْكِتَا كُبِّمَ عَلَيْهِ لِمَا لَآنَكُ هَبَ الْأَثَرُ وَلَا يُمُتَهَرَ كَ نَكُرُكُ السَّةَ فَنُ فِي الْبُيُوتِ لِإِنْحَتِصَاصِمٍ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكُومُ وَنَكُولُهُ السَّفَنُ فِي الْغَيَا بِيَّ وَلَا بَاسَ بِدَ فَنِ ٱكْثَرِمِنُ

اشرف الاليناح شكاح الماد لور الاليناح الماد

وَاحِبِ فِي فَيْ الْبَرِّ الْمَعْوُرُمَ وَعُجُّ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَالُونِ الْمَرْ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَنْ الْمَاكُونِ الْمُعَلِي الْمَعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمَعْلَى الْمَعْلَالِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَاكُونِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع



اس كا مقابله كررباب تواكروه قيمت يليغ برراضى نه بهوتو قبر كهول كر اس كاكبرا ديا جاكيكا - والترامل .

## فصل في تنكارة القبويرة

نَدُ بَ ذِيَا رَبُّ الِبِرِ جَالِ وَالنِّمَاءِ عَلَى الاَجْرِ وَيَسَجُبُ قِرَاءَةُ يَنْ لِمَاوَى وَ اَتَّ مَنُ حَخْلَ الْمَقَابِرُ وَقَرَأُ يَنِ حَقَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَبُذِ وَكَانَ لَهُ لِعِلَا مَا فِيهَا حَسَنَاتٌ وَلاَ يَضِي الْجُلُوسُ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَابُرِ فِي الْمُخْتَارِ وَكُرُةَ الْقَعُودُ عَلَى الْقَبُومِ لِغَيْرِقِرَاءَةٍ وَوَظُوهُمَا وَالنَّوْمُ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا وَقَلْمُ الْحَشِيْقِ عَلَى الْقَبُومِ لِغَيْرِقِرَاءَةٍ وَوَظُوهُمَا وَالنَّوْمُ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا وَقَلْمُ الْحَشِيْقِ وَالشَّجُرِمِنَ الْمَقَابُرَةٍ وَلَا بَالْمَا اللَّهُ الْمَالِيسِ مِنْهُمُهَا \*

#### فصل زیارت قبورکے بیان میں

توجهدکی اورعورتوں کے جوہ کہ جا در مورہ کر ایارت قبور مُردوں کے لئے بھی سخب ہوا ورعورتوں کے بیاری کے بیاری کے جوشخص قبرستان میں جا در سورہ کیا بیٹر ھنا مستحب کیونکہ وارد ہو اہسے کہ جوشخص قبرستان میں جائے ادر سورہ کیا ہیں سرائیس جائے اور سورہ کیا ہیں میں مخفیف کر دیتا ہے اور بڑستے والے کو اتنی نبیکیاں ملتی ہیں جستے مردے اس قبرستان میں مدفون ہیں ۔ ندہب مختار یہ ہے کہ قبرکے اور تلاوت کے میں ہیں جنوب مختار میں ہوئے جا اور تلاوت کے بیاری بیاری کا اور میں مختار کیا اور جا کہ اور تلاوت کے بیٹے جانا مکروہ ہے ، قبر کو بال کرنا اور قبر سربی بیٹے اور درختوں کو اکھا ٹرنا مردہ ہے میں کوئی مضائقہ منہیں ۔ مردہ کے درختوں کو اکھا ٹرستان کی گھا س کو اور درختوں کو اکھا ٹرنا مردہ ہوئے میں کوئی مضائقہ منہیں ۔ مردہ کے درختوں کو اکھا ٹرستان کی گھا س اور سوکھے درختوں کو اکھا ٹرستان کی گھا ہیں ہوئی مضائقہ منہیں ۔

زِیاد تھا الا : یعی زیارت قبور کا اصل منشا میں ہے کہ موت کی یا دگاری ہواور کو خسب کے موت کی یا دگاری ہواور کو خسب میں الم ہو۔ مردوں کے لئے دعا کی جلئے اور ان خسب میں این کی موجودہ اور گزمشتہ حالت سے جرب بکڑ کی جائے جیا کی رسول الٹرصلی الشرطلیہ کرسلم کا ارمشا دہے '' مسئنگ عُن ذِن کارڈ القبومِ فَنُورُوهَا فَا مِنْ کَا اللّٰ خِرادٌ یَا اللّٰ مِرادُ اللّٰ مِرادُ اللّٰ مِرادُ یَا اللّٰ مِرادُ یَا اللّٰ خِرادٌ یَا اللّٰ مِرادُ یَا اللّٰ اللّٰ مِرادُ یَا اللّٰ مِرادُ یَا کُرادُ اللّٰ مِرادُ یَا اللّٰ مِرادُ یَا اللّٰ مِرادُ یَا اللّٰ مِرادُ یَا کُرادُ اللّٰ مِرادُ یَا اللّٰ مِرادُ یَا کُرادُ اللّٰ مِرادِ یَا کُرادُ اللّٰ مِرادُ یَا مِرادُ یَا کُرادُ اللّٰ مِرادِ مِرادُ یَا کُرادُ کُرادُ اللّٰ مُرادُ مُنْ اللّٰ مِرادُ یَا کُرادُ اللّٰ مِرادُ یَا کُرادُ کُرادُ اللّٰ مِرادُ یَا کُرادُ کُ

ο συρφορο συρφορο συρφορο συρφορο συρφορο <u>συρφορο</u> συρφορο σ

د سوجه معلی میں نے تم کو زیارتِ قبورسے منع کردیا تھا ،اب حکم یہ ہے کہ تم زیارت کرسکتے ہو کیؤیکہ آخ کی استال دیا۔

# باثب الحكام الشهيل

اَفْ الشَّهِيْلُ الْمَغُتُولُ مُسِّتُ بِأَجلِهِ عِنْدَ كَا الْمُؤْسِ السُّنَةِ وَالشَّهِيْدُ مَنَ فَتَلَهُ اَهُلُ لُحُرِ اَوْا هُلُ الْبَغِ اَوْقُطَّاعُ الطَّوْيُ لَ اللَّهُ وُصُرِخَ مَنْولِهِ لَيُلاْ وَلَوْ بَمُثَقَّلُ اَوْوُجِلَ فِي الْمَعْمِ كَةِ وَبِهِ اَثَرٌ اَوْقَتَلَهُ مُسُلِمٌ ظُلُمًا عَمَدُنَ البَهُ حَلَّ دِوَكَانَ مُسُلِمً اللَّ بَالِغًا خَالِيًا عَنْ حَيْنِ وَنِفَا بِرَى جِنَا بَةٍ وَلَمْ يَدُتَثَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ الْحُرُبُ فَيُكُفَّ بِنَ مِهِ وَثِيَا بِهِ وَيُصَلِّ عَلَيْهِ بِلَا عُسُلِ وَمُنْزَعُ عَنْهُ مَالَيْسَ صَالِحًا اللَّفَنِ كَالُفَهُ

### اكردو لور الالصار

وَ الْحَشُودَالسِّلَامِ دَالبِّرَعِ وُيُزَادُ وَيُنَقَصُ فِي الْمِدُو وَرَالاَيِهَالَ الْحَمُنَا وَلَا يُعْلَمُ وَالْحَبُونَا اَوْ عَلَيْهِ وَكُونَا اَوْ الْمِنْعُ وَيُنَا وَالْمِنْعُ وَلَا اَوْ الْمُنْعُ وَلَا اَوْ الْمُنْعُ وَلَا اَوْ الْمُنْعُ وَلَا اَوْ الْمُنْعُ وَلَا اللّهِ الْمُؤْوَقُونَا اَوْ الْمُنْعُ وَلَا اَوْ الْمُنْعُ وَلَا اَوْ الْمُنْعُ وَلَى اللّهِ الْمُؤْوَقُونَا اَوْ اللّهُ الْمُؤْوَقُ وَالْمُنْعُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه إِنْ قُتِلَ صَبِيًّا ٱوْ عَجُنُونًا ٱوْ حَائِضًا ٱوْ نُفْسَاءَ ٱوْجُنُبًا ٱوِالْ تُتَّ بَعْدَ الْقِضَاء انحَرَبِ بِأَنْ أَحْسَلَ أَوْشُرِبَ أَوْنَامَ أَوْتَلُ الْحِرَافِ مَضَى وَقُتُ الصَّلَوْةِ وَهُوَ يَعُقِلُ اَ وُنُقِلَ مِنَ الْمُعُمِكَةِ لَا لِخَوْ مِن وَظَىُّ الْخُيُلِ اَ وَاَوْصَىٰ اَ وُبَاعَ اَ وِ اشْتَرِىٰ أَوْ تَكُلَّمَ بِكُلامِ كَتِنْ يُرُورانَ وُجِدُ مَا ذُكِو تَبُلَ الْقِضَاءِ الْحُرُبِ لَا يَكُونُ أَوْقُوْدٍ وَيُصَلِّعُ عَلَيْهِ .

احكام شهيدكابتيان

چوروں سے را ت کو اس کے مکان کے اندر مارٹوالا ہو اگر حیمتقل بینی ایسی چزہے مارڈوالا ہو جو بھاری وزن دارہواگر حیاس میں دھار نہ ہو یا میدانِ جنگ میں مرا ہوا یا یا گیا ہو آورام لمان سے ظلماً قصدًا دھار دار آلہسے قتل فرق الا ہو،ا کے ساتھ اورانسی کیٹروں میں کفنایالجا ئے کی اوراس کے کپڑے ا مار لئے جائیں گے جوکفن کے میں ہے گی۔اورتمام کیڑوں کا آثار کیاگیا، یا حیض یا نفاس والی عورت تمتی یا جنبی مرد تھا جو قتل کردیا گیا یا جنگ ختم ہونے کے بعد پرانا پڑ گیا اس طرح کہ کچھ کھایا یا بیا یا سویا یا دوا کی یا ایک نماز کا وقت اس حالت میں گذرا ہر ہے۔ کہ اس کے ہوش وحواس درسیت سے یا اس کے بغیر کہ گھوڑوں کے روندسے کا خطرہ ہواس کو ے منتقل کر دیا گیا ہویا وصیت کی یا کوئی چیز بیجی یا خریدی یابہت سی باتیں کی

🚟 🛪 اشرف الايضاح شرى اكردو لورالالفال ان تا صوراتوں میں مرحلہ ہے بعداس کوغسل دیا جائیگا ، ا دراگر مذکورہ بالا جزیں جنگ ختم ہونے سو سلے مائی گئیں تو اس صورت میں وہ مرتث نہیں ہوگا، بین یہ چیزیں تا خرمیں شما ر نہوں می، بلکہ اشُ كُوشْهِيدُكَا حَكُمُ وما حِلْتَ كَا ا ورغسل مَهِين كرايا جائے گا۔ دانش كے آئے ايك اورم سكاب إن كيا كيا ليكن مراقى الفلاح ميں بيرمسئله منهيں،متئله بيہ که عنسل ديا جائے گا اس شخص کو توشتېرس مقبول بإيا گيا اورمنسوم نه بهوسكاكه و ه طلما قبل كيا گيا ياكسى سزا ميں يا قصا ص ميں قبل كيا گيا، بو اسیسے شخص *برنم*ازیر می جائے گی۔ المتقتول: اسمسئله كاتعلق عقائدا ورعلم كلام سيب معتزله كاعقيده بيرسيك مُقتول كي عرائبي باقي تمتى قاتل بين اس كي غركو بيح مين منقطع كرديا - أبل سينت و كا الجماعت كا عُقيده بيه سے كم اس كى عمرا تبنى ہى مُقدأْ رئىتى - باقى قصاً ص اس كے سبے کہ اجتماعی نظام! ورامن عامہ باقی رہنے اور قومی اور ملی حیات خطرات سنے محفوظ رہیں۔ والشهری : شہریر بروزن فعیل بمعیٰ معنول ، اور بیا خوذہ شہارۃ اور شہودہ ۔ مصنفی اس عبارت سے شہریر کی تقریف وکر کر رہے ہیں اور اس کے لبد حکم ارمثاد فرمائیں گے۔ شہیر کی دوصور تیں ہیں ایک اخروی کیا ظیسے ، دوسرے دنیا وی احکام کے لیا طسے۔ شہیر یہاں دنیوی احکام کے تماظ سے جو مانے جاتے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، باقی غندانٹر شہد کون کوٹ ہوگا اس کا صبح علم حرف الشريف الی کوسہد ا دراس کے اسباب ا وروجو ہات کھی بہت سے ہیں ، متن قبتله ، بعین شرکعیت میں وہ شخص شہیر ہے جس کو اہل حرب لیخ بینی اہل حرب سے جنگ ہویا باغیوں سے یا ڈاکو وُ ںسے اور دہ قتل تر دیا گیا ، بوّان سب کا حکم ایک ہے۔ دنيا ان النو الين كوئى عضولو ما مواسد يا ناك يا الكهست تون مبه رباسي ياجم ك معه ير جان كا انز ہے ، جس سے سمعلوم موكه به اپني موت ہے منہيں مرا ملكه اس كو مارا كيا ہے . وقت كمه الخززيين قاعده كليه اورضابطه يهسب كه إس قتل مين محض قتل كميوجه سيع أل وا منه مهو، جنائخ الرئسي سلمان سيئ كسي سلمان كوخطأ قتل كردياتو و ومقتول شهيدينه موكاكور که اس صورت میں دمیت واحب ہوتی ہے۔اگرد هار دار نہ ہومثلاکسی سلمان کے تکسی مسلمان کولائمٹی ہے یا تجاری پیھرسے مارڈ الا تو اس مقتول پرشہیں کے یہ دنیا دی احکام جاری مزہوںگے۔ لمرتبريت : يهان اصل لفظ لم يرتث يدارتما ت ب اخوذ ب ارتا شكا ماده دن ہے، دیث اصل میں برانی چیز کو کتے ہیں، اور ارتبات کے معنیٰ ہیں برانا پڑجانا - اورسلسلہ

شہادت میں ارتبات کے معنیٰ یہ ہوستے ہیں کہ زخی ہوجانے بیدوہ اتبا زندہ رہا ہوکہ کوئی دنیاہ طم اس پر نا فذہو سکا ہو، مثلاً ایک بناز کا وقت اس کی زندگی کی حالت میں گذرگیا یا کوئی دنیاہ کی نفع اس نے حاصل کرلیا ہو، مثلاً دوالی یا دصیت کی یا کافی دیر تک گفتگو کی وغزہ وغیرہ الیے شخص کو اصطلاح فقہ میں مرتب ہے ہیں ،الیا شخص اگر حبہ خدا کے نز دمکہ شہید ہے اور ممکن ہے کہ اس میدان میں سب سے اعلی وافضل شہید و ہی ہو مگر دنیا ہی اعتبار سے شہید سے کہ اس میران میں سب سے اعلیٰ وافضل شہید و ہی ہو مگر دنیا وی اعتبار سے شہید سے اور ممکن ہے گا اور باقا عدہ کھن سے شہید سے شہید سے گا اور باقا عدہ کھن سے شہید سے گا ۔

فیگفر به مه این صور کے ارشاد کے مطابق شہدا رکوان کے خون کے سمیت دفن کر دوکیو بکدراہ خدا میں جو زخم لگتا ہے تیا مت کے دن اس سے خون بہر ہا ہوگا ،اسرفی ن کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبومٹ کی کی ہوگی ۔

وکتوکا الز ، بعنی وه کپراسے اتا دکر دوسرے کپراوں میں کفن دینا مکروه ہے۔ او مضلی : بعنی وه کناز اداکر سے پر قادر نجی نمقا ، اگر قیا در منہیں نمقا تو ان پرشہریہ کے دنیاوی احکام نا فذہروں کے بعنی اس کو غسل وکفن نہیں دیا جائے گا۔

# من المسكوم المسكوم المسكوم المناسكوم المناسكوم

 مِرِ بِحَيْضِ وَنِفَا سِرِوَعَمَّا يُغْسِدُ لا وَلا يُشْتَرَطُ الْخُلُوُّ عَرِ. الْجِنَابَةِ وَرُكْخُهُ الكُثُ عَرْ:َ قَضَاءِ شَهُوَ دَبِ البُطْنِ وَالْفَرْجِ وَمَا ٱلْجِقَ بِهِمَا وَحُكُمُ اسْقُوْطَالُو احِبِ عَنِ السِيِّ مَّةِ وَالنَّوُابُ فِي الْاخِرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \*

### رُوزہ کا برُکان

کسی چیز کو د بعنی ماکول ہو یا غیر ماکول ؟ قصدًا یا خطارٌ سپٹ میں یا اس حصہ میں جِسِٹ حكم ركفتا بهو د مثلا د ما ع > داخل كرسانسه ا ورخوا مش فرج سه د ن كوركذ لما تکہے لیشرطیکہ یہ رکھا نییت کے سائھ الیسے شخص سے ہو جور وزسے کا اہل ہو۔ا ورجز ؛ دمضان كاآجا نا روزهٔ دمضان كی فرصیت كا سبب سبئ دمضان شریین كا برا مکب دن امسس کے دوزسے کی فرضیت کا سبب سے ، دوزۂ دمعنا ن کی ا دا و را و ا منہو سکنے کی صورت ہیں۔ قضا فرِض ہوتی ہے اس شخص برحب میں چار چیزیں جمع ہوں۔ دا، اسلام دم، عقل دم، بلوع دمه، جوسخص دا رالحرب مين مسلمان موا مواس كي نيخ فرضيت روزه كاعلم اور دارالاسلام مين مذ ہونا - اورادا روزسےکے وا حب ہو جانے کے لئے شرطب صبح سالم ہونا مرض سے اورحین و نفاس سے، نیز مقیم ہونا مشر طہبے ۔ ا دا ہر روزہ ( بین رُوزہ ر کھنے کے ) صبیح ہؤیے کے لئے ۔ مین شرطیں ہیں ۔ دا، نیستہنادی حیض اور نفاس ، اورائیس چیز د ں سے خالی ہونا جوروزے کے منافی ہیں ،سی نیزان چیز وں سے خالی ہونا جوروز سے کو فاسڈ کردیتی ہیں اور جنابت سے خالی ہونا شرط منہیں۔ بطن اور فرج کی ہردوشہو تو ک نیز جو لطن یا فرج کے ساتھ لا حق مانی جاتی ہیں انتی شہوتوں کے پوراکرسے سئے رکنا روز ہ کا رکن ہیے ، فرض کا ذمہ سے اتر جا نا ا ورا خرست کا ب روزه کا حکرسے۔ دوالتراعلم

أله وملوم لنت مين مطلقًا رك جلية كويجية بين ا درا صطلاح بين مع مادق سے لیکرغروب آفتاب تک کھاسے بینے اور جماع کرسے سے مور ہے۔ ورزی کے سے میں میت کے ساتھ رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ عَنْ اِذْ خَالِ ، بین غبار کے فود بخود را خل ہو جائے سے روز ہنہیں توالے فرکا ہاں اگر اتنا ہم

سك يو روزه يؤيث حائے كا۔

عُرْبَ فَهُوَّةً ؛ اسی طرح جماع ہو یا چھڑ جھاڑ جس سے انزال ہو جائے توروزہ ٹوٹ جائیگا۔ وسُنبَ کُرُجُوبِ ؛ سبب وجوب یعن روزے کی فرضیت کاسبب رمضان شرلین کے ہرا کیہ دن ورات کا با یا جانا ،اورتمام دن اس روزے کی ا دائیگی کا سبب ہے ، نیزاگر کوئی شخص بندہ رمضان المبارک کومسلمان ہوا یا بالغ ہوا تو اس پر بیندرہ رمضان المبارک کا اور بیندرہ سے بعد کا روزہ فرض ہوگا ، بیندرہ سے پہلے کے روزے اس پر فرض منہیں۔

رلمی روز کے فرائی کے بینی جوشخص دارالحرب بین مسلمان ہوا ہواس پر کھی روز سے فرص ہیں، نیز میر کان اگر جہ دارالحرب سے مگر جو نکہ بیہاں مسائل سے دا قفیت کے درائع اسنے وسیع ہیں کہ بہت سی اسلای حکومتوں میں بھی یہ وسعت اورائیس سہولت میسر نہیں لہٰذا ملک ہندوستان میں بھی کسی کا کسی مسئلہ سے عدم وا قفیت کوئی عذر نہیں ما نا جائے گا البتہ الیسے دارالحرب میں ہجماں مسائل اسلام سے واقفیت نا حمکن ہو عدم واقفیت کا عذر مسموظ ہوسکتا ہے جنائجہ اگر کوئی نؤمسلم الیسے دارالحرب میں فرضیت رمضان شرفیت کے دوزوں کی فرضیت کے علم کے بعد فوت کے روزوں کی فرضیت کے علم کے بعد فوت شدہ روزوں کی اس شخص پر قضا رلازم آسئے گی۔

النت : روزے کیلئے نیت شرط ہے ، لین ہردوزہ کے سائے علیحدہ نیت کا ہونا عزوری ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا کہ ہرروز ہ کے جوب کا سبب ہردن رمضان کا ہے ، لہٰذا یہ سبب کے بدلنے کے بعد مسبب کیلئے ہر روزن نیٹ کی عزورت ہے۔

کر کین توط ، یعن جنابت سے خالی ہو نا شرط نہیں ہے چنا بخہ اگر دن میں سوتے ہوئے انزال ہو جائے کے انزال ہو جائے یا تاہم سے جنا کہ اندال ہو جائے یا جنی شخص سے صبح صا دق سے میلے عنسل نہیں کیا تھا اور روز ہ شروع کر دیا تو یہ روزہ خراب نہیں ہوگا ۔

ا فضل ہے ۔ نفل : مذکورہ بالاصورتوں کے سوا تمام روزے جن کی کرا بہت ہذا بہت ہو نغل ہیں۔ مکو و 8 : کروہ روزے کی دوسمیں ہیں ۔ مکروہ تنزیبی اورمبروہ تحریمی - اول (یعنی مکروہ تنزیبی ، جیسے محرم کی فقط وسویں تاریخ کا روزہ ، نؤیں تاریخ کے روز ہ کے بغیبہ ۔ د وم دیعن مکروہ تحریمی جیسے عیدالفطر، بعر عیدے اور ایام تشریق دیعن ماہ ذی الجہ کی ۱۱ ر۱۲ر ۱۳) کے اور علیٰحدہ کرکے تنہا جمعہ یا تنہا سینچر کا روز ہ رکھنا مکروہ ہیںے۔ اور بوروز یا مہرجان کا روزه رکھنا بھی محروہ ہے مگراس صورت میں کہ اس کی عادیت سے موانق ہو، اور صوم وصال تجی مکروہ ہے اگر جبہ و وہی د ن کا ہو۔ صوم وصال یہ ہے کہ عزوب کے بعد قطعًا روزہ ا فطار مذکرسے کماسکلے دن کا روزہ سکھلے دن کے روزسے سے مل جاسنے اورصوم دہراتین ہرروز روزہ رکھنا) محردہ سے۔

السَّهُ فِي أُومُ ؛ كا ہرروایت کے مطابق نذر کا روز ہ فرض ہے ، اور تعض علیا برارشا د فرماستے ہیں کہ واحبب ہے۔ نیز صوم کفا رائٹ کو نہمی واجب فرایا ہے کیونکہ اس کی وُضیت پراجاع مہیں ملکہ اس کے وجوب پراجماع ہے۔ ا وراس کی فرضیت میں اختلا من سبے، چناسخ میں وجہ ہے کہ اس کا منکر کا فرمنہیں ہوتا ہاں

استے فرص عمل قرار دیا جاسئے گ

ما ا فسکت ۱ نویسی شخص نے اگرنفل روزه رکھ کر بوڑ دیا بو اب اس کی قضا دا حب سے کموسکے حب اس سے نغل روزه کوشروع کردیا او اب وه واحبب ہوگیا۔

اَ لُا آیام البیض : میض جمع اُمیض کی ہے تینی سغید اور روشن و ن ۔ چونکھ ۱۳ رہم ار۱۵ رمی جاند يورا موتاب اسساع ان تاريون كوايام بين كما جا باسد.

يْ وَابِ كُمْ مَعْلَقِ الْمِيتِ مُسلم كُوِّيهِ اصول بِتأْيا كُيابِ كَهُ مُصَلِّ حِسنةِ بَعِشْرِامثالها - بعِن ہرنیکی کا بڑاب دس گناہیے تو تبینوں روزوں کا بڑاب تبین کے برا برہوتگا ،اسی۔لئے حفود صبے انٹر علیہ وسسلم خاص طور پر انکی ہدایت فرماستے سکتے اور فرمایا کرسنے سکتے کہ بہصوم د ہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے برا برسے -

يوهم الا تناين وَالْحُنْدِينِ : رسول التُرصِط التُّرعليه وُسلم فرماتِ سَمِّع كه دوشنبه ا ورنجشنه ت کے اعمال بیش کئے جاتے ہیں ہمے احجا معلوم ہوتا ہے کہ حب میرے عمل بیش ہوا

وحَهَوم سيت من شوال: أقائر وجها ي صلى الترعليه وسلم كا ارشاد سب كه جوشخص دمضان کے روزسنے رکھسلے اوراس کے بعد شوال سکے تھ روزسے رکھ کے تو تو یا بورسے زمانہ روزہ

رکھنا رہا۔

ر قت می کا کا بہاں بھی وہی اصول کا رفر المہے کہ ایک نیکی کا تواب دس گنلہے . منتفر ڈ آ : لینی اگر دس اور گیا رہ کا روزہ رکھ لیا تب بھی کرا ہمت نہ رہے گی کیونکہ منفر درورہ کمنا میہود کی مشا بہت سے ۔

یوها الجمعی : حضوراکرم کا ارمنا دہے کہ جمد کی رات کو قیام اور او افل کے لئے، اور جمد کے دن کو روز اسے کے بیٹوں نے ہو، یا فقط جمد کی شب کو قیام ہو باقی رائوں میں نہ ہو، یا فقط جمد کے دن روزہ ہو کچر سبفتہ مجربہ ہو۔ کے دن روزہ ہو کچر سبفتہ مجربہ ہو۔

المت دومز، بون کا فتے ، ما مساکن اور رام کا صنمہ ۔ بور وزہبے معرب بنا یا گیاہے جس کا معنیٰ ہے نئے دن کے یعیٰ بوروز ۔ اور مہرجان ایرانیوں کے تہوار سکتے جیسے مہند دؤں کی ہولی، دیوالی معناگہ ہیں ہوئی۔

ورالاً: یعنی پہلے سے عادت ہے روزہ رکھنے کی مثلا بیر کے دن روزہ رکھا کرتا تھا، اتفاق سے اسے توروزہ کو کھا کرتا تھا، اتفاق سے اسے توروزہ کو کی مثلا بیر کے دن روزہ رکھا کہا ور جمہ بھی ہے اور جمہ بھی ہے توان صور توں میں کرا ہت نہیں۔

رفص لَ فِيكَا يُشَاتُرُكُ تَبُينِ النِّيَّةِ وَتَعْيِينُهُا فِيهِ وَمَا لَا يُشْتَرُكُ النِّيَّةِ وَلَا تَبْيِنُهُا فَهُو اَ وَاءُ رَمَهَانَ وَالنَّفُلُ فَيَجِعٌ بِنِيَّةٍ وَلَا تَبْيِنُهُا فَهُو اَ وَاءُ رَمَهَانَ وَالنَّفُلُ فَيَجِعٌ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الْخَبُلُ نِصُفِ وَالنَّفُلُ وَيُحِعُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الْخَبُلُ نِصُفِ النَّعَارِمِنُ كُلُوع الْفَجْمِ اللَّوقَةِ الضَّفَوةِ الْكُبُرِي النَّعَارِمِنَ كُلُوع الْفَجْمِ اللَّوقَةِ الضَّفَوةِ الْكُبُرِي النَّعَا فِي النَّعَلِ وَلِي كَا النَّعَلِ وَلِي كَا النَّعَلَ النَّعَلِ وَلِي كَا النَّعَلِ وَلَوْكَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوعِ الْفَحْمِ الْحَدَلِمَ وَالْمُوعِ الْفَحْمِ الْحَدُولِ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَ

الشرف الاليفناح شرى المراكم المردد لور الاليفناح المرد التَّاكِ وَهُوَ مَا يُشْتَرُطُ فِيْ مِ تَعْيِيرُ. النِّيَّةِ وَتَبْيِيتُهَا فَهُوَ قَضَاءُ مَ مَضَاتَ وَقَضَاءُ مَا اَفْسَدَهُ مِنْ نَفُلِ وَصَوْمُ الْكُفَّا رَاتِ بِأَنْوَا عِهَا وَالْمَنُكُ وُوالْمُطْلَقِ كَقُولِم إِنْ شَغُواللَّهُ مُرِلِيْفِي فَعَلَى حَبُومُ يَوْمٍ فَحَصَلَ الشِّفَاءُ \* ان روزوں کا بیان جنیں رات سے نیت کرنا اور میں کرنا شرط ہے اوران روزوں کا بیان جنیں بیرشرط منہیں ۔ روزوں کی وہ قسم جس میں نیت کا معین کرنا اور را ت سے آرادہ کرنا شرط نہیں علم کے اسے وہ رمضان تربیب کا ادا روزہ اور نذرمین سے بین ایسی نزر کا روزہ میں کا زمانہ معین ہوا در نفل رو ز ہ ہے۔ بیٹنیوں متم کے روزے صبح قول کے مطابق رات سے لیکر قبل نصف النہار تک آراد ہ کر لینے سے صبح ہوجائے ہیں۔ نصف النہار فجر صبح صادق کے طلوع سے صنحوہ کبریٰ تک ہوتا ہے۔ نمکورہ بالا تینوں قسم کے روزے نقط ر دزه کا را ده کرسینے سے صبحے ہو جائے ہیں ، نیز نفلی رو زہ ا را دہ کرسینے سے نہیں ایسمے ہو جا تاسیسے ب افرہویا مریض ہو صبح قول یہی ہے۔ اوا ررمضان یعنی رمضان شریعی سی رمضان ه الیستخصُ کا جو تندرست ا درمقیم ہوکسی دومرے واحب کی نبیت سے بھی ا دا ہوجا آج بخلاب مسافرے، کیونکہ مرک افر کا اس اوا حب کاروزہ ہوگا جس کی وہ نیت کر لیے اور رکفز حب که رمضان شرلین میں کسی دو ُسرے واحب روزہ کاارا دہ کرلے تو ترجیح میں اختلاب ہوا ہے ۔ وہ نذری رُوز ہ جس کا وقت متعین ہودکسی دومے وا جب کی نیت سے صحیح نہیں ہوتا ملکہ جس واحب کی نیت کی ہے اسی کا روزہ مانا جائے گا۔ دوسسری مشم نعنی وہ روزے جن میں اس روز ہے کے ارا دیے کا معین کرنا اور را ت ہے روز ہے کا را د ہ کر تا حزوری ہوتا ہے کہ وہ قضآ درمضان ہے روزسے ہیں اور حونف لی روزہ رکم کرفاسید کردیا بھا ، اس کی تضاء کا روز ہ اور جبلا قسام کے کفاروں کے روز سے اور نذرمطلق یعی نذر کے وہ روز سے بن کے الئے کوئی دن معین مہں کیا مقا مثلاً یہ کہدیا مقا کہ اگر خدا میرے مریض کو شفار بخت رہے يو مين خداكے نام كا أيك روزه ركھوں كا المجرشفا ہوگئي.

ا ا کردو لور الالیس ک کا ذکر کر رہے ہیں جن میں را ت سے بنیت کر نا حزوری ہے یا اس کے حکم میں ہے اوراس سوم او بالكل قريب ہے ان اقسام کے روز وں میں مطلقاً نبیت کر لینا کا فی نہوگا لمق سنت کے ساتھ روز ہ رکھ لینا صحیح ہوگا۔ لِ سے مراد فرص ، واجب کے علا وہ سے خوا ہ ہیرم نِصُفِ النَّهَارِ: يَعَىٰ رائت سِے ليرَاس وقت تک مُنت سے ے صوفت بھی روزے کی نیت کرتی جائے روزہ صبحے ہوجائے گا نیز جسے صاد ق بارشرعی بینی مشرعی دن مانا جا تا ہے واس کا نصف نصف ا ا ورطلوع آفتاب سے عزوب آفتاب نہارعرفی ہے اس کا نصف صحورہ کبری ہے جسکا بب لینی آفتاً ب ڈھلنا صروری ہوجا تا ہے۔صنو ہُ کبریٰ عواما نصف النہ ما ٹرسے یا رنخ <u>کے ہو</u>تی ہے اور سا رئے ہے ہی آفتاً فحفيظ تخاتبواخس كالضعن حير كطفيظ كابهوا صبح صادق ليني تقنط كبدليني تلفيك ساظه عياره بيح نصف النهار بوام : اس سے مراد نصف النہار شرعی سے یعنی ضحوہ کبری سے کچہ دیر مہلے مگ یٰ صبح صا د ق سے لیکر غروب آ فتا ب مکہ بسے نیز منہار مشرعی زوال کا وقت مہیں ہے کیو بحد زوال بضف النہار طلوع شمس سے مشروع ہو ا بِهَ مُطَلِوَ الدنيسَةِ : اس ميں بيهت ط منہيں كەينىت كے سائحة واحب، فرض ، نفل كے وصف كم

قیدلگائی بہائے بلکہ طلق نیت روزے کی کرلینا کا نی ہے کیونکہ رمضان اس روزے کے لیے ہمیار ہے اوراس میں بند معیار ہے اوراس میں بند کی جائے ہوا بلکہ بذات خود متعین ہے اوراس میں بند کی جانب سے متعین کر نا هزوری نہیں ہے نیز اگر سنت کے سائھ وصف میں خلطی ہوجائے تو رمضان شریف ہی کا روزہ ادا ہوگا ۔ اگر وہ سافر یا مریض ہے اوراس نے فرض روزے کی جگہ یہ وصف حگہ نفل کی سنت کرلی تو صبحے قول کے مطابق فرض کی ادائیگی درست ہوجائے گی جبکہ یہ وصف خلطی کے سائھ ہو مثلاً روزہ کو رمضان کے بجائے نذریا قضاء کے کسی روزے کی نیت کرلی تو رمضان کا روزہ ہوگا ، اس قیضاء یا نذر کا روزہ مذہوگا ،

رمضان ای کاروزه موگا.

وَلُآتِهِمَ الْمَا : لِعِنَى وَهُ نذرى روزه حِس كَا وقت متعين ہوكسى دوسے واجب كى نيت ـــــــ صحح منہ بي ہوتا ، نذر كا روزه منہ بي ما ما جلئے گا ملكہ جس كى نيت كى سبے اسى كا روزہ ما نا جلئے گا ملكہ جس كى نيت كى سبے اسى كا روزہ ما نا جلئے گا اور بيزندرى روزہ جس كے لئے يہ دن معين كيا گيا تھا اس كے ذمہ اب بھى باتى رہ جائيگا۔

#### رفَصُلُ فِيهَا يَثَبُّتُ بِرِالْمِهِ لَالُ وَفِي صَوْمٍ يَوْمِ الشَّلِّ وَ وَغَيْرِهِ )

يَثَبُتُ كَمَضَاكُ بِرُوْيَةِ هِلَالِهِ أَوْبِعَةِ شَعْبَاكَ ثَلَا ثِبْرُكِ انْ عَمُمَّ الْهِلَالُ وَ
يَوْمُ الشَّاكِّ هُوَمَا يَلِى التَّاسِعَ وَالْفِشْرِينَ مِنْ شَعْبَاكَ وَقَلِ اسْتَوْح فِيهِ اطْرُفُ الْعِلْمِ
وَالْجُهُلُ بِأَنْ عُمَّ الْهِلَالُ وَحُورًة فِيهِ صُحَلُّ صَوْمٍ إِلَّاصَوْمَ نَفُلِ جَزَمَ بِهِ
وَالْجَهُلُ بِأَنْ عُمَّ الْهِلَالُ وَحُورًة فِيهِ صُحَلُّ صَوْمٍ إِلَّاصَوْمَ نَفُلِ جَزَمَ بِهِ
بِلَا تَذَوِ دَيْهِ بَيْنَ مُ وَبَيْنَ صَوْمٍ الْحَرُ وَإِنْ ظَهْرًا تَنَا مِنْ رَمَضَاكَ الْجَزَا عَنُهُ بِهِ
بِلَا تَذَوِ دَيْهِ بَيْنَ مَن الْحَرْفُ بَلِي مَن الْحَرْفُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمُعْلَى لَا يَكُونُ مِن كَمَضَاكَ الْحَرْمُ لِنَا اللَّهُ وَالْمَامُ الْمَاكِلُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَامُ اللَّهُ وَهُمُ الْمَاكُولُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْعَامَةَ الْمَاكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِقُ الْعَامَةَ الْمَاكُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الْعَامَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْوَيُولُ الْمُؤْمِقُ الْعَامَةَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُومُ الْمُؤْمُ الْ

يَوُمُ الشَّاحِّ شُمَّ بِالْإِفْطَارِ إِذَا ذَهَبَ وَقُتُ النِّيَّةِ وَلَمُ يَتَعَيَّنِ الْحَالُ وَلَصُومُ فِيهِ الْمُفْتِرِ وَالْقَاضِي وَمَن كَان مِنَ الْخُوَاحِنّ وَهُوَ مَنْ يَتَكُنُّ مِن خُبُطِنفُهِم عَنِ التَّرُدِ يُهِ فِي النِّيْتَةِ وَمُلَاجِظَةِ كَوْنِهِ عَنِ الْفَرُضِ وَمَنْ دَأْى هِللَّالَ رَمَضَاتَ أُوِالْغِنْظِي وَحُلَ ﴾ وَرُدٌّ قَوْلُ ، كُرْمَكُ الصِّيَامُ وَلَا يَجُوْمُ لَهُ الْفِكُمُ بِيُنَتُّنِهُ هِلَالَ شُوَّالَ وَرَانَ اَفُطُرَ فِي الْوَقْتَانِي قَضَى وَلَاكَ قَارَةً عَلَيْهِ وَلَوْكَ اَنَ فِطُولَ اللَّهُ مَا رُدًّا لا الْقَاضِ فِي الصَّحِيْجِ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّمُ مِنْ غَيْم اَوْ غُبَادِاً وُغَيْوٍ، قُبِلَ حَبُرُواحِدِ عَلْلِا وَمَسُتُوبِ فِالصَّحِيْجِ وَلَوْشِهِ لَ عَلِيثَهَ أَنَةٍ وَاحِدِهِ مِثْلِهِ وَلَوْكَانَ أُنْحُ لَ فِي قَا اَوْعَدُ لُودًا فِي قَابَ لِوَمَضَاكَ وَلَا يُشْتَرُطُ لَفُظُ الشُّهَا وَهِ وَلَا السُّ عُوْى فَ شُوكِ لِهِ لَا لِهِ الْفِطْمِ آذَا كَانَ بِالسَّمَآءِ عِلَّةً فَلَا بُنَّ مِن جَهْمِ عَظِيمٍ لِوَمَضَانَ وَالفِظِي وَمِقْلَ الْ الْجَهُمِ الْعَظِيمُ مُفَوَّضً لِرَأْ مِ الْإِمَامِ فِي الْكُبَرِّ وَإِذَا سَتَرَّ الْعُدَدُ بِشَعَا دَةٍ فَنُ دٍ وَلَمُرْكُو لِلْآلُ الْفِطْرَةَ السَّمَاءُ مُحْجِتَةٌ لَا يَجِلُّ لَهُ الْفِطْمُ وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيْحُ فِيكًا إِذَاكَانَ بِشَهَا دَيْ عَلُ لَيُنِ وَلَاخِلَافَ فِي حِلَّ الْفِطْرِإِذَاكَ إِلَّاسَمَا ءَعِلَّمُ وَلَوُتُبَتَ رَمِّضاً بِشَهَا دَةِ الْفَرُدِ وَ هِلَالُ الْأَصْلَى كَالْفِطْنِ وَ يُشْتَرُطُ لِبُقِيَّةِ الْأَهِلَّةِ شَهَا دَةً رَجُلَيْنِ عَلَالَيْنِ ٱ وُحُرِّرَ وَحُرَّتَانِي غَايُرِ عَنُكُوْ ذَيْنِ سِفِ قَانَ بِ وَإِذَا ثَبِّتَ فِي طَلِم قُطُولَذِمُ سَائِرُ النَّاسِ فِي ظَاهِرِ النَّهَا فَهِ وَعَلَيْهِ الْفَتُولَى وَ أَحْتُرُ الْمُشَائِخُ وَلَاعِبْرَةً بِرُوْسَيَةِ الْبِهِلَالِ نَهَارًا سَوَاءً كَانَ قَبُلَ الزَّوَالِ اُولَغُلُّ وَهُوَ اللَّهُ لِلَّهُ الْمُسْتَقْبِلَهُ فِي الْمُنْتَارِ ؛

714 ائردد لورالالف نرف الالفناح شرح يبان مس جو \_\_\_\_\_\_ . يوم شك سے وہی روزہ ر اسي یان تر دی*دگرد*ی ہے تو وہ ر مے مکروہ ہیں اس سے زیادہ ا فطار کا حکمر کر دیگا ۔مفتی، قاصنی اور جو كھنالأزم۔ گرحیہ دوآزادمرد ماأكم شرط نهیس ،ا دراً ان م*یں گو* 

٨٨٠ اكردو لور الايضال ١٨٨ ا ورعیدالفطر دولوں کے جا ندسکے لیے ایک بڑی جماعت کی حزورت ہے اور صحبے مسلک ی مُعَدَارِمتعین کرنا ا مام ا در قاصی کی راسئے پرموقومٹ سے۔ آ درحب ایک ن کا فیصلہ کیا گیا ہو رمضان شریف کی تعداد تیس روز پورسے کئے جائیں اورآسما وجود رمضان شرلف کل جاند کنظر منه آسے تو صیمے مسلک یہی ہے کہ ا فطار حا ئے گی ،اوراسَ صورت میں کہ دو عا دل شخصوں کی شہاد ت کی بنا رمصان کا حکم دیاگیا ہو قول را جج کے قرار دیسنے میں علما و ے کہآ سمان برکوئی علت ہوبو ا فطارکے حلال ہونے پر میں کو ٹی اخترلا من منہیں اگر حیر رمضان شریقین کا تبویت ایک شخص کی شہرا دیت ب آزا دمردراً ور دو آزاد عورتوٰں کی شہادیت شرطیسے جو تہمیت کسی علاقہ کےمطلع میں عبدالفطر کا نبوت ہوگیا بو ظا ہرنمرہیںکےمطابق بہ حکم ہے کہ تمام آدمیوں پرافیطار لازم ہو جائے گا ، اسی پر فتویٰ ہے ، یبی اگٹر مٹ کے کامسلک سے ، دن میں جاند دسیکھنے کا کوئی اعتبار منہیں ، زوال سے پہلے جاند ڈسیکھا کیائے یازوال <u>ک</u> بعدا وربير چاندا سين والى شب كامانا جاتا ہے۔مسلك بخ لمايوں پرواحبہ ہے کی کوئشش کرس کیونکہ اس کے ذرابیہ فرحن تک اتھیال ہوت رعليه وسلم كاارشا دسن حُوْمُوا لِوُؤْكِتِهِ وَ ٱفْطِوُوْا لِوُوْكِيِّهِ فَإِنْ عُمْ عَلَيْكُ وَأَكْسُمُ أَوا عِلا لَا شَعْمَا نَ ثَلَا ثِينَ . درواه الرندى لال الا: بین انتیس شعبان میں بادل دعنیہ ہ کیوجہسے چا ندنظر نہیں آیا ، لیکن د جو دا *در عد*م وجود کالقین نه ہوا تو اس حالت کوشک کہتے ہیں ۔ ا در بیرم شک بینی تیس شعبہ الم متعلق نبیت کی چند صورتیں ہوسکتی ہن ۔ دا> قطعی طور میرنغل کی نیب کی به جا نزنهه اور اسی صورت میں اگر رمضان متربیب بهوگیا تویه دمضان كاروزه بوجاست كا وربذنغل بوكا. درد تطعی طور بررمضان کے روزہ کی نیت کی بیت تسکل مکروہ تحربی ہے۔ اب اگر رمضان کا نبوت بوكيانة رمضان كاروزه بهوكا ورندنفل بوكا مركراب بت يخرى كي ساعة - اوررمضان نبوي کی صورت میں اگر بوڑ دیے گا بو قضا و احب یہ ہو گی۔ ُ

دہر، قطعی طور *برکسی وا جب کی نیت کی ، پٹسکل بھی محردہ کتر نمی ہے -*اس صورت میں اگر رمضان کا نبوت هوگیا بوّ روزه رمضان کا هوگا ،اوراگر رمضان نه هوا بوّ ایک تول به سبے که جس وا جب کی نیت کی تم وها دا ہو جاسے گا۔ دوسرا قول یہ سے کہ نفل ہوگا مکروہ تحریم کے ساتھ۔

دم › مشکوک طور پر نبیت کی ، که اگر مضان موالو روز ه سے رئبوں گا ور مزہنیں کیونکہ قطبی طور رنبیت ہی نہیں یا بئ گئی۔ اس صورت میں روزہ نہ ہو گا خواہ رمضان ہویا نہ ہو۔

 ده، نیت کی که اگر دمضان میوانو روزه رمضان کا درنه فلاں واجب یا فلاں قضا کا میشکل نمی محروه تحرنمي ہے ۔ لیکن اگر رمضان کا نبوت ہوگیا تو بہرحال رمضان کا روزہ ہوجائے گا ا دراگر رمضا ن

، y، سنیت کی که اگر رمضان هوا تو رمضان کا در مه نفل کا ، پیشکل مجی محروه سے کیونکہ سنیت غیر مشکوک هور مير قطبي ا درا مک طرفه به فاجلسيّن ، لميكن اگر دمضان شريف كا شبوت بهوگيا يو به روزه رمضا آن كا ما ما

حلستة محا ورنه تغل كايه

كَ مَا صَامَهُ ؛ يَعِيٰ روز شك مِي روزه رِكما مقاا دراب تقديق ہوگئ كدرمضان كى بيلى تا رتخب تورمضان بی کا روزه شمارموگا - نیزمسا فراگرسها در دوسرے واحب کی نیت کرلی تورمضان کا روزه معترمه مهو گا ملکه واحب بی ادا بهو گا اور اس پر رمضان کے روزه کی قضا رلازم بهوگی۔ وات رقد الم این کسی سان ابن نیت میں ترد دکیا ، مثلاً یہ کہ اگر کل رمضان مترلیب مہواتو رمضان

شرلین کاروزه ورمدمنهی، پس اس صورت میں دہ شخص روزه داروں میں شماریہ مہوم کا کیونکم وہ لیتین ا درىقىين كے سائمة نيت نہيں كرر ہاسہ -ادراگر ايوم شك ميں ما و رمضان آجاسے تواس ون كى قضا

مَن أخب الز: رسول الترصل الشرعلية ولم كالرشا دسي كماه رمضان كوا يك دودن أسطح مت برها ی بال وه شخص جوان تاریخول میں روزه رسکھنے کا عادی ہومٹلاً و ہ دوشنبہ کا روزہ رکھنے کا عادی تعباً ا درآج دوستنبه به یامتلاً هربهینه میں وہ ۷۷٫۲۸٫۲۹ رتاریخ کوروز ور کھے کا عادی تخا تو میشخص روز ہ رکھ مسیکہ کے ۔ اس حدمیث کی روسسے معلوم ہو تا ہے کہ باحترام رمضان ٹرلین رمضان سے میں کے دوزسے دسکھنے ممنوع ہیں، اور علما دکا فتوی سے کہ اس نبیت سے ایک دودن یا اسسے زیادہ مو، ہرحالت میں روزہ مکروہ ہوگا۔ عیسا یُوں سے اسی احرّام میں بڑھاتے بڑھا بكائے تمین کے حالین روزے كركے سے . يه دين ميں مخرلين ہے.

عَنْ الْ وَدِ مِلْ : بِهِ مِيكِ كُذِر جِهَا كُمْتُ كُوكُ طِور بِرِسْيت كُرِنا مُكِّروه ہے ، نيز يہ نمي مكروه ہے كہ روز و رمضان کی سیت کرلس ،اب جوشخص سیت کے سلسلہ میں مکروہ اور نا جائز صوراق سے

لا عبرة اينى عدم اعتبارس مراد بدس كه مسكم وجوب ياا فطار تابت نه بهوكا-

بات ما لايفسك الصحوم

وَهُوَ أَرْبَعَتُ وَعِشْرُونَ شَيئًا كَالُو أَكُلُ أَوْشُرِبَ أَوْجَامُعُ نَاسِيًا وَإِنْ كَان النَّاسِ قُلُ مَا يُ عَلَى الصَّوْمِ يُلاَ سِّعِرُ لا بِهِ مَن دَلْ اللَّهُ يَاكُلُ وَكُولًا عَدُمُ تَنْ كِيْرِ إِ أَوْ أَنْزَلَ بِنُظِرا وْ فِكُرُو إِنْ أَدَامُ النَّظَرَ وَالْفِكْرَ اَوْرادٌ هَنَ اَوْ إِكْتَاكَ وَ لَوُ وَجَلَطُعُهُ مَ فِي حَلِقِهِ اَوْ إِحْتَى رَا وَإِغْتَابَ اَوْ لُوَ وَالْفِظْ وَلَمُ يُفْطِمُ اَوْدَخُلَ حَلْقَهُ دُخَاتٌ بِلاصْنِيمِ أَوْغُبَارٌ وَلَوْغَبَارُ الطَّامُونِ أَوْذُبَاتُ اَوُ اَثْرَطُعُهِ الْأَدُونَةِ فِنْهِ وَهُوَذَ احِي لِصَوْمِهِ أَوُ أَصْبِحُ بُنْنَا وَلُو اسْتَرَّ يُوْمًا بِالْجِنَابَةِ أَوْصَبُ فِي الْحَلِيْلِمِ مَاءُ الْوَدُهُ مُنَا الْوَخَاصَ نَهْرُا فَلَ خَلَ الْهَاءُ أَذُكُ نَكُ ٱوْحَكَ أَوْ نَنَا بِعُوْدٍ فَخُرَجَ عَلَيْهِ وَرَثُ ثُمَّ اَوْخَلَمَ مِرَارًا إِلَى أَوْسِهِ أَوْدَخُلَ أَنْفُنَ عُنَاظً فَاسْتَنْشَقُمَ عَمَدُ ١١ وِالْبَلَعُمُ وَيَنْبَغِي إِلْقَاءُ النَّيْأَ مَةِ حَتَّى لَا يَفْسُدُ صَوْمُ مَا عَلِي قَلِ الْإِمَامِ الشَّافِحِ رَجِعَهُ اللَّهُ أَوْذَرَعَهُ الْعَيَ عَا حَ بِغَيْرِصُنُعِم، وَلَوْمَلَأُ فَأَنَّهُ فِي الصَّحِيْجِ ٱوْرَاسْتَقَاءَ ٱقَالَّ مِنْ مِلْأُفِيْءِ عَلَى القِّيمُ اَ وَاَكُ لَا مَا بَيْنَ لَسُنَا بِهِ وَكَانَ دُوْنَ الْحِثَّصَةِ اَ وْ مَضَعُ مِثْلَ سِمُسِمَةٍ مِنْ خَارِجٍ فَمِهِ حَتَّى تُلَاشَتْ وَلَمْ يَجِنْ لَهَا طَعْمًا فِي حَلَقِهِ :

ان چیزوں کا بیان جوروزہ کونہیں توڑنس تر حد کا ایسی چزی تقریبا چوبین ہیں دا، اگر مجو لے سے کھاتے یا دم، بی لے یا

دس، جماع کرلے اگراس بھولنے داسلے میں روزہ کی طاقت ہوتو ہوشخص اس کو کھاتے ہوئے دیکھے وہ اس کو یا دولا دیے ،اوراس کو یا دینہ دلانا مکرو ہے اوراگراس میں روزہ کی طاقت شہولة اس كويا دينه دلانا بہترہے دم، ياد <u>يكئے سے انزال ہوجائے</u> دہ، يا خيال ك<u>ر لين</u> ئُ ارْمَجِ برابر دَنِيَهُمَا يا بوزر كرتاً ربابهو د٢، يا تيل لنگايا د٤، يا سرمه لنگايا أكر حيراس سوس کیا ہو دم یا یکینے لگوا سے دوی یا غیبت کی دای یا فطار کا ارادہ کر لیا اور ا فطار منہں کیا داا، یااس کے طلق میں اس کے فعل کے بدون دھواں داخل ہوگیا راہ، یاغیار دا خل ہو گیا اگرچہ چک کا غیار ہو دال یا مھی کمس حمی دہن یا دواؤں کے مزہ کا اثر ملق میں دا خل ہوگیا باوجود میراس کو روزہ یا د ہو ۱۵۰ یا حالتِ جنا بت میں صبح کو اُنٹھا ہو اگر حیمام د ن جنا بت میں گذار دیا ہو د۱۶) یا دکسی مردینے اپنی میشاب گا ہے۔ سورا خ میں دوائیکالی۔' ی سے کھیا یا اس پرمیل کا محراسکو دنین میل لگی ہوئی لکو دی کو د۲۰۶ بااس کی ناکسیں سینکت آیا ں دینا ہہترہے تاکہ امام شا فعیؓ کے قول کے بموحب آس *ک*ا سے ستے ہوگئی ا وراس کے فعل کے بغر والیس ہوگئی اگرجہ مذہبے سنہ بھوسے کم نے اسپنے ارا دسے اور اسپنے تمل سے کی ہوا گرجہ اس کو بیں ، د۲۴۷ یااس چیز کو کھالیا جو دا نتوں کے بیچ میں تھی ہشہ طیکہ ے اور اپنے عمل سے کی ہوا گرمیر اس کو ہے کم ہو دہرہ کیا تل جنسی د مقور ی سی ، چیز تو منہ تے با ہرسے امٹاکر کھا لیا حی نمہ وہ رُلُ رِلاَئْنُ اُ وِ راس کا مزه حلق میں مح

ناتسیًا ،اس سے احتراز ہے مخطی کے بارسے میں ،اد دخطی سے مراد ہے یہ کہ اس کو کے یاد ہے روز ہ لیکن بلا قصد کے ، کہ کھانے بینے کا قصد نہیں تھا لیکن اچانک چلا کے ایک جائے جس کی قدرے تفصیل گذر حکی نسیان کے بارسے میں حدیث یا کے میں

ے قَالَ عَلَيْهِ الْصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ رَا ذَا اَسَّلَا الْمَا تَجُمُ نَا سِنَا اَوُ شَرِبَ نَا سِنَا فَإِنَّمَا هُوَ رَنِّ مَا اَوْ السَّالَةُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّلْ اللَّهُ الللْلُلْمُ اللَّهُ اللَّ

نیز جاع کا بھی یہی حکم سے لہٰذااگر دوران میں یا دا جائے تو فور اہرشی سے باز ا جاسے لہٰذا آ اگر مقور می دیر مکب اس کے بعد رک گیا تو روزہ فاسید ہوجا سے گا۔

وَإِنْ اَ ذَا مَ النَّظُرَ اس كومطلقا ارشاد فرمایا یعن اگر نظری اس کے چبرہ یا فرج پر، یہ بمی اس حکم میں شامل ہے، البتہ اگر بوسہ لیا شہوت سے سامتھ اور اس سے انزال ہوگیا تو اس

اشرف الاليفناح شرّى المراه المراع المراه المراع المراه الم

صورت میں روز ہ فا سدم و جائے گا کیو بھر اس صورت میں معنی جماع یا پاگیا اوراگرانزال مذہوا

اقرآ د هن الن اس معلوم ہواکہ خوشبو دغیرہ کا استعمال ،ا دراس کے سو نگھنے میں بھی کوئی میں :

- بر ما بر ار در ما ما برا برا من المرد اخل ما مرسات في المرسوم منه ما ميونكم الساصورت من وبلا تصنعهم : ليني اين ذات سے اگر د اخل ما كرسات في فاسدِ صوم منه ما ، كيونكم الساصورت من اس کو قدرت منہیں کہ اس سے محفوظ رہ سکے ؛ اور اسپنے آپ کو اِس سے دور رکھ سکے یہ توالیہ آ ہے جبیباکہ کلی مرسےنے بعد میں تری باقی رہ جاسئے کہٰذا اگر اسینے عمل سے واخل کر لیا ا ورا د خال کسی بھی صورت ہے کیا ہو تو اب روز ہ فا سد ہو جائے گا ، برابر ہے کہ یہ دھواں عم کا ہو یاعود کا یاان کے علاوہ کسی اور چیز کا ہو۔

بالجنائبة إرمياس حالت بي ممام دين رسنا حرامسي-ا فتصب : الركوني عورت اليارك كي تواس كا روزه توط حاسة كا-اوآستقاء اله: المام محرة فرائة بين كه روزه توت جاسة كا.

باتب مَا يَفْسُلُ إِلْصَوْمَ مُ وَتَجِبِ الكَفَارَةُ مُعُ الْفَضَاءِ

وَهُوَ إِنْنَا رِبِي شِهُونَ شَيْئًا إِذَا فَعُلَ الصَّاحِمِ شَيْئًا مِنْهَا طَائِعًا مُتَعَهِّلُ ا خَيْرُمُضَكِمْ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَالكَثَّارَةُ وَجِى الْجُمَاعُ فِي اَحُدِ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمُفْعُولِ بِهِ وَالْآكُ لَ وَالشَّرْبُ سَوَاءٌ فِيهِ مَا يُتَعَلَّى بِهِ أَوْ يُتَكَاوَى بِهِ وَابْتِلَاعُ مُطَرِدَ خُلَ إِلَى فَيهِ وَأَحْسُالُكُ مِالِنَى إِلَّا إِذَا وَ وَ كَ وَأَكُ لِ الشَّحْمِ فِي إِنْ مِينَارِ الْفَقِيْمِ أَجِ اللَّهِ مَ قَلِ مُلِ اللَّهُمِ بِأَلْمِ تَفَاق أك الْحِنُظَةِ وَقُضُهُما إِلَّا أَنْ يَمْضُعُ قَمَحَةً فَتَلَاشَتَ وَإِبْتِلَاعُ حُتَّةٍ حِنُطَةٍ دَا بُتِلاً عُ حَتَبةٍ سِمُسِمَةِ أَوْ غُوهَا مِنْ خَارِجٍ فَمِه فِي الْمُخْتَا رِوَاكُلُ الطِيْرِ الْأَرْمَةِ مُطَلَقًا وَالطَيرِ غَيْرِ الْآَثِي كَالْطِفُلِ إِنِ اعْتَأَدَ أَكْ لَهُ وَالْمِلْ الْقَلْيل سِف الْمُغْتَارِ وَابْتِلَاعُ بُزَاقِ زَوْجَتِهِ اَوْ صَلِيْقِهِ لَاغَيْرِهِمَا وَاَصُلَهُ عَلَاالُهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اَوْ لَعُلَا مَنْ اللهُ الل

ائن چیزوں کا بیان جن سے روزہ ٹوٹ جا تاہیں اور روزہ کی قضار کے ساتھ گفارہ بھی واجب ہو تاہیں

### فصل في الكفارة وما بيقطها عن البِّ من

شَمُّالكُفَّارَةُ بِعُورِ حَيْضَ اوْ نِفَاسٍ اَوْ مَرَضِ مُجِهِ لِلْفِطْلِ فِي يَوْمِ وَلاَ تَسْعُطُ عَمَّنَ المُوفِرِ بِهِ كُوهًا عَلَيْهِ فِي ظَاهِ وِالرِّوَاكِةِ وَالكَفَّامَةُ تَحْرِيُورُ وَهَا عَلَيْهِ فِي ظَاهِ وِالرِّوَاكِةِ وَالكَفَّامَةُ تَحْرِي مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهَا وَلَوْكَانَتُ عَيْرَ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ عَجَزَعَنَهُ صَامَ شَهُرَيْ مِ مُتَكَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيمِ وَلَوْكَانَتُ عَيْدِ وَلَا اَيّامُ اللَّشَرُيَةِ فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِع الصَّوْمَ اطْوَمَ سِتِيْنَ مِعْكِينًا يُخَلِّي يُهُمْ عَنَى اوْمَعَلَيْنَا يُخَلِّي مُكُومًا وَيُعْرِقُمُ عَنِي وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ المَّيْسَ فِي اللَّهُ وَعَنَى المَّعْلِي اللَّهُ عَلَى المَّيْمِ المَّوْمَ الْطُومَ الْطُومَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ عَلَى المَّاعِقِ مِن عَمْلَا المَّيْمِ الْمَاءَ مِنْ المَّعْلِي المَّاعِقِي المَعْلِي المَّاعِقِي المَعْلِي المَّهُ مِن عَمْلَا المَّيْمِ الْمُعْلِي المَّاعِقِي المَعْلَى وَلِي المَّاعِقِي المَعْلِي المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْمَ المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَقِي المَعْلِي المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلِي المَعْلِي المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلِي المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلِي المَعْلَى المَعْلَى المَعْلِي المَعْلَى المَعْلِى المَعْلَى المَ

ير فيصل كفاره اورائ جيزون كيبيان يت جوكفاره كودمهرساقط كردتي بي

الشرف الاليفناح شرَى المرف الاليفناح المردد لور الاليفناح الم آئے باگیہوں کے ستو کا آ دھا آ دھا صاع ، یا کھجور یا جو کا ایک ایک صاع دیںسے یا اس کی قیمت د ہرئے چند دیوں میں چند ہار قصدًا جماع کرسنے یا چند ہار کھا نا کھاسنے سے 3 نبشہ طبکہی سے ہیں تفارہ ا دا مذکیا ہواگرچہ د ورمضایوں میں یہ فعل کئے ہوں د صبح مسلک کے بموجب ، ایک تخالا كا في بروجائة كا وراكر سع من كفاره ا داكرديا بوظا برردايت بي بموحب الكيكفاره كافي منهوكا -ا و صوف الين يه مرض خوداس سن يريدا منكيا مهو جنائي الرخود كوزخي كراما ما اسینے کو خیست پرسسے شیچے گرا دیا یا کوئی اور دوا استعمال کرلی جس سے وہ ہمیار تروکیا تواس سے كفاره ساقط منهوكا -<u> بخ</u>سے بیومپ، بینی جس دن توڑا ہے اگر اس دن بیام *در پیش* آیا تو کفارہ واحب ہوگاا وراگر<del>د دسے</del> دن يرسوا توساقط منهي بوگا - ينائيراسي وجسس يومبري قيدلگائي. ولا تسقط الى اگرخود البینا ختیارس سفرین جائے تب بھی یہی حکم ہے البتہ اگراس سے سفر کے بعدروزه يورانو دونون صورتون من كفاره وأحبب نه بهو كادخواه سفرس است اختيارسس جاسك يا دُقْبَةٍ الإ : إول تو يهسه كماكك غلام بهوجس مين كوئى عيب نه بهوا ورعقل بمي بهو-یغل بھی انگران تمام صورتوں میں شرط میہے کہ دو مرسے وقت وہی فقر ہوں ہو پہلے وقت ہیں سے اگرالیسا نہ ہوالو کفارہ اِ دانمِ ہوگا ہاں میں جائز ہے کہ امک ہی شخص کو ساتھ رو زیک دووقرۃ لعانا کھلا تا رہے لیکن امک شخص کو ایک ہی دن میں سب عثر آ دمیوں کی دو وقیۃ خوراک مااس کی علی ساز دیری جائے تو میرجا نزمنہیں ، گیہوں کی روٹیوں کے لئے سالن شرط منہیں البتہ ہو کی روٹیوں کے سائھ سالن شرط ہے، نیز ریمنمی حزور می ہے کہ جن کو کھا یا کھلا یا جائے وہ مجو کے ہوں ،اگر میریٹ ے کو کھلادیا تو اگروہ اتنا کھا بھی کے کہ جتنا ایک مجو کا شخص کھا سکتا ہے تب بھی ا دائیگی کفارہ وصاع متر : تیہوں کے علاوہ تمام غلوں میں ایک ایک صاع دیا جلنے گا۔ ل كا) اكب صاع كا وزن دوسوستربوت بهوتاب، تفصيل كمّا بالزكوة بين أسكمًا انشارالتدلتياليا. وإحماة بين جماع وغيره سے كفاره واجب بيوگيا اورائمي تك اس كاكفاره بھي ادائہيں كيابة تجراگرالیسا ہی چندمرینه بھی ہو جلسئے بو ایک ہی گفارہ کا فی ہوگا ، ا دراگر گفارہ ا داکر دیا تھیا تو محفر کفاره دینا مهو گااگریه معامله دربیش ہوا و کفت الی تشریح مسئلہ بیہ ہے کہ ایک دمضان میں یا چندرمضا بوں میں باربارجاع کرکے

اشرف الالفناح شرى الله المردد لور الالفناح

یا کھانا کھاکردوزہ توڑدیا جس کی بنار پر خبر کفارے لازم ہوئے ، اس کے بعدا یک کفارہ ا داکر دیا ہو سب کی طرف سے کفارہ ا دا ہوجائے گا لیکن اگر ایک مرتبہ حماع کرکے کفارہ ا داکر دیا تو اس کے بعد دوبارہ کسی روزے میں اگر جماع کر لیا ہو دوسرا کفارہ ا داکرنا ہوگا بہلاکفارہ کا فی نہوگا۔

### بَارْمُ مَا يُفْسِلُ الصَّوْمُ مِنَى عَايُرُلُفًا رَقِ

وَهُوَسَبُعَةٌ وَخَمُسُونَ شَيْئًا إِذَا أَكُلُ الصَّائِمُ ارْبُمَّ انْتَا أَوْ عَجِينًا أَوْدَ قِيقًا اَوْمِلْخَاكَ بْلِرًا وَفَعَمَّ ٱوْطِينًا غَيْرَا رُمَنِيٌّ لَمُ يَعْتَنَ ٱكلَمَا أَوْ نُوَالَّا اَوْ قُطُنَا أَوْ كَا غَنُ ا ا وُسَفَىٰ جَلًّا وَلَهُ يُطِيحُ ا وُجَوْنَ الْأَرْطَبَةُ ٱ وِ الْبَتَلَعَ حَصَالَةً ا وْحَدِنْ لُا اوُشُوابًا ٱوْحَجُوْا ٱوِاحْتَقُرَ أَنُ إِسْتَعَظَ اَوْا وُجَرَبِصِبْ شَيْ عِي حَلْقِهِ عَلَى الاَصَةِ أَوْا فَطُو فِي أَفْنِهِ وَهُنَا آوْمَاءً فِي الْأَصَةِ آوْدَا وَى جَالِفَتُ آوُا مَّتَ بِدَوَاءٍ وَوَصَلَ الْحِرْخِ مِهَا وَدِمَا غِهِ ٱوْدَخُلَ حَلْقَهُ مَطَوَّ اَوْ تَلْحُ فِي الْأَصِحِ وَلَمُ يَبْتَلِفُ بِصُنُعِهِ أَوْا فَطَرَخَطَأُ بِسَبِقِ صَلَّ الْمَضْمَضَةِ الْحِجُوفِ اَوْافُطَرُ كُكُرُهًا وَلَوْ بِالْجِمَاعِ أَوْ الْصِيرِهَتَ عَلَى الْجِيمَاعِ أَوْ اَفْطُوتَ خَوْفًا عَلِى نَفْهِمَ إِمِنَ أَنْ تَمُونَ مِنَ الْخِدْمَةِ أَمَةً كَانَتُ أَوْمَنْكُوحَةً أَوْصَتُ أَحَلُ فِي جَوْفِهِ مَا ءُ وَهُوكًا رُمُ اَ وُاكَ لَا عَمَدًا لِعُدَ اَكْ لِهِ نَاسِياً وَلَوْ عَلِمَ الْخَبُرُ عَلَى الْكَصَرِّ اَ وُجَامَعَ نَاسِياً شُرِّ جَامَعَ عَامِدًا اَ وُاكن بَعُلَ مَا نَوْلِى فَعَكَمُ الْوَلْمُ يُبَيِّثُ نِيَّتُ مَا أَوْاحُسِمُ مُسَا فِرًا فَنَوَى الْإِقَامَةَ شُمَّ أَكُلَ آوْسًا فَيَ لَغُلَ مَا أَصْبِكُمُ مُقِيمًا فَأَكُلَ آدُ آمُسَكَ بِلَا بِنِيَّةٍ صَوْمٍ وَ لَا بِنِيَّةٍ فِطُرِ آوُ نَسَخَّرُ آوْ جَامَعُ شَاكَا فِي طُلُوع الْفَجُرِوَهُوَ كَالِعٌ ٱ وَافْطَرُ بِظُرِ ٓ الْغُرُوبِ وَالشَّمْسُ بَاقِبَتُ ۗ اَوْانْزَلَ بِوَظَّى مَيْتَةٍ

آوُبَكِيْمَةِ آوُبِتَفُحِيْدِ آوُبِتَبُطِينِ آوُقُبُلَةِ آوُلَمْسِ آوُآفُسُلَ حَوْمَ عَيُرِاَ وَاوَمَضَا اَوْوَطِئَتُ وَهِ نَاجُةٌ آوَآوُكُلُ فَعُرَجُهَا عَلَى الْاَحْجَ آوَآوُكُلُ اِحْبَعَهَ مَنُكُولَةً بِمَا ۗ وَاوَحُلَتُهُ فِرْخَهُا اللَّاحِلِ آوَآوُكُلُ مَنَايِهِ مَنُولِةً وَمُوبِ الْمُخْتَايِهِ مَنُولِةً وَاللَّهُ اللَّاحِلِ وَعَيَّبُهَا اللَّاحِلِ فِي الْمُخْتَايِهِ اَوْاَوُلُولِيَّ اللَّهُ وَكُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

ان چیزول کا بیان چوگفاره کے بخروزه واری کوفا سدگر دی بی بین اسوکا اسی چیزول کا بیان جوگفاره کے بخروزه واری اول یا گوندها ہوا آٹا یا سوکا اسی چیزستا وقق ہیں۔ جب کدروزه واری اولی یا گوندها ہوا آٹا یا سوکا کو گا ایسی مٹی جس کے سواکو نی ایسی مٹی جس کے سواکو نی ایسی مٹی جس کے مواکو نی ایسی مٹی جس کے وہ بچائی گئی ند ہو، یا ہم ااخروٹ کھالے ، یا کنگر یالوہا یامٹی یا پھر نگل جائے ، یا حقنہ لے یا کسی دوا ڈالے یا د نلکی وغیرہ کے درلعیہ کوئی چیز طلق وغیرہ میں ڈال کر اندر سپونچائی دھیج ند ہمب کے بوجب ، یا کا ن میں تبدل یا بان شرکا یا دھیجہ مسلک کے بوجب ، یا پیٹ کے زخم کوکوئی دوالگائی اور وہ اس کے بیٹ یا دیا رہ کے اندر سپورخ گئی یا حلق میں بارسن دی بوئی دواخل ہوگئی یا حلق میں برمن دا خل ہوگیا دھیج خد ہم بیا اور اس

یے رو ئی یا خارنہ کی مگہ میں داخل میں داخل کرکے اس کو غا خل کیا، یا ا۔ میں) امام ابو یوسفت دانتو ل. رسين كي لعِد مجو تی طاری رہی اگرچ بتام مہینہ بے ہوش رہا مگراس دن کی قضا نہیں کر سے گاجس

نہیں کیا تھا تو لا محالہ اس دن کی قضالا زم ہوگی۔
اُو جُر س ، مجنون ہوجائے لید چندصور ہیں ہیں دا، سارا رمضان گذرگیا اوراس کو آ رام ہنیں ہوا تو اس پر قضا نہیں، وہ غیر مکلف ہوگیا۔ رمضان کے آخری دن میں زوال کے بعد تعین منیت کا آخری دف میں زوال کے بعد تعین منیت کا آخری دف میں زوال سے بعد آ رام ہوا تب بھی اس پر قضالا زم نہیں دس رمضان کے اس آخری دن میں زوال سے بہلے یا اس کے بھی بہلے اس کو آ رام ہوگیا تو اس صورت میں اس تر ختم من وہ پاگل رہا۔ البتہ آگر بیمار ہوگیا اور وہ بیماری تمام دن باقی رہی تو اس پر بیلازم نہیں۔

﴿ فَصَلَى ﴾ يَجِبُ الْإِمْسَالَكُ كَقِبَّةَ الْيَوْمِ عَلِى مَنْ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَى حَائِفٍ ﴿ وَضَلَا الْكُومُ الْعُلَاعُ الْعُلَامُ وَعَلَى حَالِقُ مَا عُلَى الْعُلَامُ وَعَلَيْهُ مُالْقُضَاءُ وَنَفُسَاءً طَهُرَتُ اللَّهُ وَحَالِهُ مُعَالَمُ مُعَلَيْهُ مُالْقُضَاءُ وَنَفُسَاءً طَهُرَتُ اللَّهُ الْاَجْ يُرْنِينِ \* وَلَا الْاَجْ يُرْنِينِ \* وَلَا الْاَجْ يُرْنِينِ \*

ترجیکی است سیسی دن کے باقی حصہ میں کھاسے بینے سے رکنا واجب ہوجا ہا اللہ میں کھاسے بینے سے رکنا واجب ہوجا ہا اللہ میں کہ است میں اور نفاس والی عورت است میں اور نفاس والی عورت برجو میں مادق کے ملوع کے بعد پاک ہو ای اور اس بجہ پرجو بالغ ہوا ہوا ور اس کا فر مرچومسلمان ہوا ہوا ور انجرکے دوکے سوا دینی بجہ پرجو بالغ ہوا ، اور کا فر پرچومسلمان ہوا ، قضاسب پر قاحب ہوگا .

فَصَلَ فِيمَا يَكُوكُ لِلصَّاعِمِو فِيمَا لَا يَكُوكُ وَكَا يَسَحِبُ وَعَا لَا يَكُوكُ وَكَا يَسَحِبُ وَعَا لِلْ الْكُولُ وَ الْمَعَانُ مِلَا عُلَى مِكَا عُلَى الْمُعَانُ مِلَا عَلَى الْمُعَانُ اللَّهُ الْمُعَانُ اللَّهُ الْمُعَانُ اللَّهُ الْمُعَانُ اللَّهُ اللَّهُ

الشرف الايصناح شرك 🔀 ا محدد لور الالف بَلْ هُوَسُنَّةٌ كَا قُلْهِ وَلَوْكَانَ رَطَبًا أَوْمَبُلُولًا بِالْمَاءِ والْمَضْمَضَة مُ الْاسْتِنْشَا وُ لِغَنْ يُرِوُصُوْء وَالْإِغْتِسَالُ والتَّلُغُفُ بِثُوْبِ مُبْسَلِ لِلتَّابَرُّ عَلَا بُ لَى ثَلَاثُمُ أَسْيُاءَ ٱلسَّحُوْمُ وَتَأْخِيْرُ } ومَنْجِيلُ کےمتعلق خیال کے لئے مکروہ شہیں دا، بوسہ ربیوی سے بنان کے سائمۃ کہ جماع یا انزال مک بوبت منہیں میوسنے گی دسی مونجھوں کو ش محفے لگوانا دوی فصد ۷۰ ون کے آخر حصہ میں مسواک کرنا ، ملکہ جیسے و ن واک ہری ہو یا یا نی میں بھیگی ہوئی ہو دہ ، کلی کرنا یا ناک میں یا نی دینا و صنو کے كُلْفَ عَسْل كرنا ، يحيك بوسط كيروس بي ليننا دمفتى برقول برى -روزه تحب ہیں دارسحری کھا نا ۲۶سحری کو آخری وقت میں کھانا دسی بادل نہوتو افطارس جلدی کڑ وتشخنع العلك : علك كا ترتم مصطلى سب ياكندر - ببرحال يؤيكه ان كريز ہے لہٰذا روزہ بو نہیں ہو شتا، مگر دیکھنے وا لے کوروز ہوستے کا دھوکہ ہو ہاہیے اوراس پر روز ہ نہ ہو سنے کی تہبت لگا بی حاسم سے بحینا حزور ی سپے ۔م كَ الْعُقُولِ إِنْكَا رُهُ وَإِذْ أَكْتُ إِنْ كَا لَكُ إِعْدَا الْكُ إِعْدَارُهُ و لى عقلول مين انكار بيدا بهواگرج پاس عذر موجو د بهو- رسول انتر. ما دست إِنْقُوا مُوَاخِعُ النَّهُمُ مِ أَوْسَىمَا قَالَ صَلَى الله عليه وسَد کے موقعوں سے بچو ۔ اگر روزہ نہورہ علک کا چبانا عوریوں۔

کے مکردہ ہے، اور ایک قول پر بھی ہے کہ مردوں کیلئے بھی مبا ہے۔۔ والحتجامتی این جب کہ غیر معمولی کمزوری مذیبر اگرے ، یہی فصد کے لئے بھی شرط ہے۔ الستحوی : رسول الشرصلے اللہ علیہ وسلم کی سحری چند چیوارے ہوتی تھی۔ ہماری سحری جس کو کھاکہ دو میبر مک سستی رہے اور قوت شہوا نی میں کمی کے بجائے اورا صافہ ہویقینا ضلاب

وتا خیره ، شری امورکو ابن حدود برر کھنا فرض ہے اورانکو بڑھا نا گھٹا نا محرلین ہے لہٰذا سے میں تا خیرا درا فطار میں تعییل مستحب ہے تاکہ روزہ عملی طور برابن صبح حدود برباتی رہے افظار کے وقت تا خیر مکردہ سے کہ تا رہے نظرا کے لئیں .

دفصُلٌ فِي الْعُوارِضِ ، لِمَنْ خَاتَ زِيَادَةَ الْمَرضِ أَوْ بُطْءَ الْهُؤَولِكَالِ وُمُرُضِع خَافَتُ نُقُصاً زَالْعُقُلِ أَوِالْهَ لَا لِكَ أَوِالْهُرَضَ عَلَانَفُسِمُا نُسَبُ كَانَ أَوْمِ خَاعًا وَالْخُوْفُ الْمُعْتَابُرُ مَاكَا نَ مُسْتَنِدًا لِغَلَبُةِ الظِّنِّ بِتَجْرِبَةٍ ٱ وُرَاخْتُارِكُلْبِيْبِ مُسْلِمِ حَاذِ قِبْ عَلَىٰ لَ وَلِمَنْ حَصَلَ لَهُ عَطَيْرٌ شَهِ مُلِيٌّ ٱ وُ جُوْعٌ يُخَامِثُ مِنْهُ الْهَلَاكِ وَلِلْمُسَا فِرِالْفِظُمُ وَصَوْمُ الْحَبُ إِنْ لَمُ يَضُرُّ لَا لُمُ تَكُرُ عَامَّتُهُ رُفُقَتِهِ مُفْطِرِينَ فَالْأَفْضَلُ فِطُوعُ مُوَافَقَتُهُ لِلْجَمَاعَةِ وَلَا يَجِبُ الْإِنْصَاءُ عَلَّى مَنْ مَاتَ قَبْلُ زُوَالِ عُنْ رِهِ بِمُرْضِ وَسَفُرِو نَحُومٌ كُمَا تَقَدَّ مُ وَ قَضُوْا مَا قَدُرُوا عَلِى قَضَائِم بِقَلَ رِالْإِقَامَةِ وَالصِّحَةِ وَلَا يُشْتَرُطُ التَّتَا جُعُ فِي الْقَضَاءِ فَإِنْ جَاءَ رَمَضَاتُ اخْرُقَتُ مُ عَلَى الْعَضَاءِ وَ لَافِدُ يَهُ بِالتَّاخِيْرِالَيْرِ وَيَجُونُ الْفِطُمُ لِشَيْرُ فَأْبِ وَعَجُونٍ فَأَمِنِيَةٍ وَتَلْزَمُهُ مَا الْفِدُ سَدُّ لِكُلِّ يُوْمِ نِصْف صَاعِ مِنْ بُيِرِّكُمَنْ نَكَ رَصُوْمَ الْأَبِدِ فَضَعُفَ عَنُهُ لِإِشْتِغَالِم، بِالْمَعِيشُةِ يُفَطِمُ وَيَغَدِى فَإِنْ لَـمُ يَعِتُومُ عَلَى الْفِكَ يَتِ لِعُسْرَتِهِ يَسْتَغُفِمُ اللَّهَ تَعَالِى ق

### اشرف الاليفناح شرى المرف الاليفناح المردد لور الاليفناح الم

يَسْتَقِينُكُ وَلَوْ وَجَبَتُ عَلَيْ وَعَقَارَةً يَمِيْنِ اَنْ قَتْلِ فَلَمْ يَجِلُ مَا لَكُولُ وِهِ مِنْ عِتْق وَهُوَ شَيْحُ فَانِ اَوْ لَمُ دَيْهُمُ حَتِّ صَارَ فَانِينًا لَا يَجُونُ لَى الْفِلْ وَيَهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ هَنَا بَلَ لَ عَنْ مَ عَيْرِهِ وَيَجُونُ لِلْمُسَعَوِّعِ الْفِطُولِ لِلاَ عُنْ بِي فِي رِوَاكِةٍ وَالضِّيافَةُ عُنْ مَ عَلَى الْاَفْلَ عَلَى الْاَفْلَهُ وِللَّهَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُنْ عَلَى الْهُ الْمُعْلِيدِ عَلَى الْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

قصل عوارض کے بیان میں

ترجبه کی از محت کے مؤخر ہوئے کا ۱۰ در حالمہ اور دو دو پلانے دائی کے لئے جن کو اپنے متحت کے مؤخر ہوئے کا ۱۰ در حالمہ اور دو دو پلانے دائی کے لئے جن کو اپنے مستبرہے جس کی سند غلبۂ طن یا بحر ہو یا سلمان حاذق عادل طبیب کے بیان سے حاصل ہو ادرا فطار جائز ہے اس شخص کے لئے ہی جس کو السی شدید بیاس یا بھوک لگی ہوجس مجانے کا خطرہ ہو۔ افطار جائز ہے مسافر سے مسافر السی شدید بیاس یا بھوک لگی ہوجس مجانے کا خطرہ ہو۔ افطار جائز ہے مسافر اورائر سائنی عن اوراس کے لئے دوزہ درکھنا سے جا درلیا اورا مسافر میں شریک ہوئے اوراس کے سائنیوں کی اکثر یت افطار کرنے اور مصارت میں شریک ہوئے والی اوراگر سائنی عموا افطار کررہے ہیں یا مصارت سفر میں شریک ہوئے دونے والی اوراگر سائنی عموا افطار کرنے اور مول نو میں شریک ہوئے دونے والی اوراگر سائنی عموا کے افضال ہیں تا مواجعت کی موافقت حاصل ہوجائے۔ جو شخص مرض یا سفر جسے عذر کے ذائل ہوئے اسے تاکہ جماعت کی مواجعت کی مواجعت کی مقار جسے رہوں اورائی اورائی موجعت کی مقار جسے دونے دونے والی کی مقار میں ۔ لگا تار دونے رکھنا قضا بردہ دونہ بریار مقار میں اس رمفان کے روزے سرا رمفان آ جائے ہو اوراس کے بودگذشتہ رمفان کی قضار کی دونے اوراس کے بودگذشتہ رمفان کی قضار کیا دراس کے بودگذشتہ رمفان کی قضار کیا کہ

<u>١٠٠٨ ا کودو لؤرالايضال ا</u> الشرف الالصاح شؤح المرمضان مكب قضاكومؤخركر دسي فسنص فدبيروا حبب منبس بهوما يستييخ فاني ديعي السا بوارها نی قوت ختم ہوچکی ہوا ب مرسے کے قر*یب ہو* ) یا عوز ہُ نا نیہ ( بعنی ایسی بوڑ صیا حوا بنی طاقت کی دیرسب ہے کیلئے اِ فطار جائز سبے۔ اور ان دوبوں پرِ فدر پر لازم ہوگا ا ب دسی است ماری بر اس شخص کی طرح جس کے عمیشہ روزہ رکھنے کی منت کے عوصی میں نصف صارع گذرم اس شخص کی طرح جس کے عمیشہ روزہ رکھنے کی منت لی تھی تجرمعاتش کی مشغولیت کے باعث منت یوری کرنے سے عاجز ہوگیا، پشخص بھی ا فطار کرتا رہے اور ‹ ہرروز › فدیہ دیتا رہے بھراگر آبن تنگدستی کے باعث فدیہ پر قادر نہ سے استغفار کرسے ۔ اور درگذر (معانی) کی استدعآء کرسے ۔ اگراس پر قتل د خطای کاکفاره واجب تقا استان استطاعت تو اسپنے اندر شہیں یا تاکہ غلام آزاد کر اے كغارها داكرسيكما ورحالت يدسب كه وهمشيخ فاني بهوگيا تواس كيسنئے فديہ جائز منہيں كيوبك روزه اس موقع پر اسینے غیر کی آزادی یا صدقہ کا بدلہ سیے ۔ نغل روزہ رکھنے والے کیلئے ایک رِوا بیت میں عذرکے بغیر بھی اَ نطار جا نُرنہے۔ لیکن دوسسری روابیت کے بوحب اگرمے جو آزا فطار کے عذر حزوری ہے مگر ضیافت عذرہے ﴿ ظا ہرروایت میں ﴾ اورضیافت مہمان اور ميز بان د د يون سيكسيك عذرسها وراس فائرَ عليله كم با يوسي اس كوبشار مت سبه اورنفلي روزُہ دارجس حالبت بربھی روزہ تو راہے اس پر قضالاً زم ہو گی مگر حب کہ عید کے دُودن اور ایام تشترلق ‹ کے تین دن >ان یا یخ دلون میں نفلی روزہ کی ابتدار کرے تو ان وولوں کا روزه بور فراسك سے اس پر قضالازم سبی ظاہرروایت بیں۔ دواللہ اعلی يُخافُ منه المهلا لِثُ : يا زوالِ عقل يا كسي اور قوت ما خطره ہو سکن شرط یہ ہے کہ بیاس یا مجوک کی برشدت نو داین جا سے سے کسی م میں مفروفیت کے باعث نہ ہو جو بھوک اور بیاس بڑھادیں ۔اگرخوہ ، مثلاً شكار کے لئے گیا وہاں تھا گا دوڑا جس سے اس درجہ کی تھوکہ گئی بواس صورت میں روز ہ بورطسنے پر کفارہ لازم ہو گا البتہ جو ملازم اس متم۔ ل پر مجبور تقا اس پر کفاره لازم نه موگا - (طمطافی) و قبط نیوا الخ : اگرفضا پزکرین تووصیت کرنا وا حب موگا -تَرْطُ النَّتَابُعُ فِي الْعَضَاءِ ، مثلاً أكرجا ررو زے قضام ویے ہیں توانکو ایک ہفتہ یا ماه میں کے دن بی میں چوڑ کر قضا کر سکتا ہے ، البتہ مستحب یہی ہے کہ جیسے ہی قضا کا وَلُوْ وَجَبُتُ عَلَيْهِ حَتَفَا دُنَّا لا تشريح مسئله كيك يه بتانا حروري بيعكما دائيكي كفاره

میں سیسترسے بہ ترتیب کم کی کہ اولاً غلام آزاد کرنا ، اگراس کی طاقت میں تو دذرے رکھنا اور اگر بیجی ممکن نہو سکے تو کھانا کھلانا۔ اب ایک شخص پر کف ارہ لازم ہواا وروہ غلام آزاد کرسے پر قادر تھا مگراس سے نقلام آزاد نہیں کیا ، یا غلام آزاد کرسے بہت تھا اور اس نے ملام آزاد کرسے نہیں درکھے سے نہیں مدخور ہوگیا تو اسے شخص کے لئے بیر و فار میں مرفور ہوگیا تو اسے شخص کے لئے بیر جائز منہیں کہ روزہ کے قائم مرفور موٹ کہ اب وہ روز سے رکھنے سے نہی معذور ہوگیا تو اسسے شخص کے لئے بیر جائز منہیں کہ روزہ کے قائم مرفور ہوگیا تو اور کو فرید ادار درسے یا اوا تھی فرید کی وصیت کر درب ملکہ اس کے ایک منہا تی سے غلام خردیا جا سکتا ہے تو وار تو ں پر اس کی تعیل فرض ہے ، اور اگر تر کہ اتنا نہیں متعالی در وصیت ہی نہیں کی تو وار تو ں کا اس برا حسان ہوگا گروہ کفارہ اداکر دیں ۔ اس سے اس سے دصیت ہی نہیں کی تو وار تو ں کا اس برا حسان ہوگا گروہ کفارہ اداکر دیں ۔

لآیجون ک آلف کی آلف کی الا : ابتدار اگرفدینون نه تمایین روزدے کے بجائے فدیہ اس صورت میں جائز ہوسکتا ہے کہ روز ہ مستقل طور پر فرض ہو، کسی کے قائم مقام کی حیثیت سے فرض نہو۔ میں جائز ہوسکتا ہے کہ روز ہ مستقل طور پر فرض ہو، کسی کے قائم مقام کی حیثیت سے فرض نہو و تیجون للمتطوع الفطم الا : زوال سے بہلے اور زوال کے بعد حب تک کوئی اور وجہ می منہ ہو مثلاً والدین میں سے کسی کا حکم ہو، یا مہان ایسا ہوکہ تنہا کھاسے بر راضی نہونو اس حالت میں

عذر ما نا جائے گا۔

وُکْ البِشَامُ اقْ السِّول الشِّرصلی الشِّرعلیہ ولم کا ارشا دہے کہ جب کسی کو دعوت کے لئے بلایا جائے تواس کو منظور کرلینا چاہئے کچراگر روزہ نہ ہو تو جاکر کھا نا کھالے اوراگر روزہ دار تھا تو معذرت کرے لیکن اگر معذرت قبول نہ ہو تو کھا نا کھالے بہی عذرسہے ۔ حضوراکرم صلے الشر علیہ کہ کما ارمث دسے کہ جو شخص اسپنے بھا بی کے احرّام میں روزہ تو ڈ دسے تواس کو اس روزہ کے بدلہ میں ایک ہزارروزہ کا تواب ملے گا اور جب قضاکر سے گا تو ہرروزہ سکے بدلہ میں دو ہزار روزہ کا تواب ملے گا۔

# بالمايكزم الوقاء بمرى منا ورالصوالصالوة ويمالي المنافرة الوقاء بمرى منا ورالصوالط المنافرة

إِذَا نَكُا كُنَّا كُنُّ الْمُعُالُوْمَ الْوَفَاءُ بِهِ إِذَا الْجَمَّعُ فِي ثَلَاثَ الْمُوْطِانَ لَكُونَ الْمُوافِدُ الْمُعَالِمُ الْمُؤَدِّا وَأَنْ لِكُونَ لَيُسُولِ إِنْ الْكُونَ مُقَصُّودًا وَأَنْ لِكُونَ لَيُسُولِ إِنَّا فَلَا سَكُونَ مُعَصُّودًا وَأَنْ لِكُونَ لَيْسُولِ إِنْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

### 

الوُضؤءُ بِننَ رِهَا وَلَا سَجُلَ اللهُ التِلاوَةِ وَلاَعِيَادَةُ الْسَرِيْضِ وَلَا الْوَاجِبَاتُ بِنِنَ رِهَا وَيَجِعُ بِالْعِبُورِ فَ الْإِعْبَكَانِ وَالصَّلَوْةِ عَيْرِالْمَفُرُوصَةِ وَالصَّلَاةِ عَيْرِالْمَفُرُوصَةِ وَالصَّلَاةِ عَيْرِالْمَفُرُوصَةِ وَالصَّلَاةِ عَيْرِالْمَفُرُوصَةِ وَالصَّلَاةِ عَيْرِالْمَفُورُ وَحَبَّ وَالْمَعُورُ وَحَبَّ مَن الْوَفَاءُ وِمِ وَحَمَّ مَن الْوَفَاءُ وَمِه وَحَمَّ مَن اللهُ وَالْمَعُورُ وَلَا اللهُ وَالْمَعُورُ وَلَا اللهُ وَالْمَعُورُ وَالْمَعْرُورُ وَالْمَعُورُ وَالْمَعُورُ وَالْمَعُورُ وَالْمَعُورُ وَالْمَعُورُ وَالْمَعُورُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُورُ وَالْمُعُورُ وَالْمَعُورُ وَالْمَعُورُ وَالْمُعُورُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُورُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُورُ وَالْمُعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُولُ وَيَعْرُونُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَالُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُلُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَامُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْ

ان امور کابئیان جن سے نماز اور روزہ وغیرہ کی نزروں کل بوراکزالام ہم

جب سی چیزی منت مان لے تو اس پراس کا پوراکر نالازم ہوتا ہے جب کہ آئیں اس کی جس کے بوراکر نالازم ہوتا ہے جب کہ آئیں اس کی جنس کی کوئی واجب عبادت ہو دہ ، وہ ہم جنا پنچہ وضو کی منت کے بغیریہ خود و اجب نہ ہو۔ چنا پنچہ وضو کی منت کے بغیریہ خود و اجب نہ ہو۔ پینا پنچہ وضو کی منت مان لینے سے واجب نہ ہوگا ، اسی طرح سجد ہو خود واجب ہیں ان کی منت مان لیست مزید واجب ہونگی ۔ غلام آزاد کر بے ، اعتما من اورایسی نمازیں جو فرص نہیں ، اورا کی منت مان کی منت مان کی میالیسی نزر روزہ کی نذر صبح ہوگی ، بھر اگر بلاکسی وتیدا ور مشرط پائی گئی تو اس نذر کا بوراکر نالازم ہوگا ( صبح کی جوکسی شرط کے ساتھ معلق متی اور وہ شرط پائی گئی تو اس نذر کا بوراکر نالازم ہوگا ( صبح ہے کی جوکسی شرط کے ساتھ معلق متی اور وہ شرط پائی گئی تو اس نذر کا بوراکر زالازم ہوگا ( اس حرب میں ان دولوں میں ان دولوں کا توڑ نا اور پھر قضا کرنا واجب ہوگا اور اگر دان دلوں میں نذرکردہ ) دوزے رکھ ہی لے تو کا فی ہو سکتے ہیں مگر حرمت دکرا بہت سے دی کی کیسا تھ



الشرف الاليفاح شرى الاليفاح شرك الردد لور الايضاح فَلَا يَصِحُ فِ مَسْحِدِ لَاتُعَامُ فِيْءِ الْجُمَاعَةُ لِلصَّلَوْةِ عَلَى الْمُنْحَتَارِ وَالْمَرْأَةِ الْإِعْتِكَا فِمُسُحِدِ بَيْتِهَا وَهُوَ هَكُلُّ عَيَّنَتُهُ لِلصَّالَةِ فِيهِ وَالْإِعْرَكَاتُ عَلِى ثَلْثُمِّ اَتُسَامُ وَاجِبُ فِي الْمُنْنُ وَي سُتُنَّ إِسَّنَا مُؤَسِّعَا يَثُم مُؤسِّعَد لَا فِي الْعَشَى الاخِيْرِمِن وَمَضَانَ وَمُسْتَحَبُّ فِيْمَا سِوَا ﴾ والصَّوْمُ شَنْ ظُ لِصِحَّةِ الْهَنْنُ وُبِ فَقُطُ وَاقَلَمَ نَعْلُامُ كُأْ يَسِيُرَةٌ وَلَوْكَانَ مَا شِيْاعَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَلَا يَخُرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ شَوْعِتَةٍ كَالْجُمُعُمِّ أَوْطَبُعِيَّةٍ كَالْبُولِ آوْضُوُورِيَّةٍ كَانْهِكَ الْمُسْجِدِ وَإِخْرَاجَ ظَالِيمِكُرْهُا وَتَفُرُّتِ ٱهْلِم وَخُوْفٌ عَلِيْفُسِمِ أَوْمُتَاعِم مِنَ الْمُكَابِرِينَ فَيُلَ خُلُ مُسْجِدًا غُيْرَة مِنْ سَاعَتِهِ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَتْ بِلَا عُنْ بِهِ فَسَدَ الْوَاجِبُ فَي وَانْتَعْ بِهِ غَايُرُهُ وَاَسُلُ الْهُعَتَكِونِ وَشُمُ بُهُ وَنُومُمْ وَعَقَلُ هُ الْبَيْعَ لِهِ إِ عَقُلُ مَاكَانَ لِلتِّجَامَةِ وَكُورَةِ الصَّمْتُ إِنِ اعْتَقَلَ لَا قُرْبَةً وَالتَكُلُّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحَرُمُ الْوَطِئُ وَوَوَاعِتِهِ وَلَبُطِلَ بِوَطْئِهِ وَبِالْإِنْوَالِ بِدَوَاعِتِهِ وَلَبِزِمَتُ كَا الكَّيَا لِمُ ٱلصُّكَا بِنَكَ دِ اعْتِكَا بِ اكْتَامٍ وَ لَزِمَتُ الْاَكَّامُ بِنَكَ دِاللَّيَالِي مُتَنَا بِعُدَّ وَإِنْ إِ كَمُ نَشُتَرُطِ التَّنَا مُعَ فِي ظاهِرِ الرِّوَائِةِ وَلَزِمَتُ كُنِكْنَانِ بِنُذَرِيُوْمَ يُرِيَحُرَّ نِيَّةُ النَّعُي خَاصَّتُ دُوْنَ اللَّيَالِي وَإِنْ نَلَامَ إِعْتِكَاتَ شَهُرِونُوْكِ النَّعُرُخَاصَّةً ٱ دِ الكَيَالِي خَاصَّةً لَا تَعْمَلُ بِنِيَّتُهُ رَالَّا أَنْ يُصَيِّحَ بَالْإِسْتِنْنَاء وَالْإِعْبِكَا مُ الشُّوعَ

بِالْكِتَابِ وَالسُّتَةِ وَهُوَ مِنْ أَشَرُبِ الْأَعْمَالِ إِذَاكِ انْ عَنْ إِخُلاصٍ

وَمِنْ عَاسِبِهِ أَنَّ فِيهِ تَغْرِيعُ الْقَلْبِ مِنْ أُمُؤْمِ اللَّهُ نَيَا وَتَسُلِمُ النَّفْسِ إِلَى ﴿

الُهُوُ لِى وَمُلاَ ذَمَةً عِبَاءُ تِهِ فِينِتِهِ وَالتَّحَصُّن بِحِصْنِهِ وَقَالَ عَطَاءُ رَحِهُ اللهُ مَنْكُ الْهُوَ لَى عَظِيمٍ لِحَاجَةٍ فَالْهُوْتَكِونَ يَقُولُ لُهُ الْهُوَ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ لِحَاجَةٍ فَالْهُو كَا اللهُ عَتَكِونَ يَقُولُ لُهُ الْقَوْى الْقَلِهُ لِمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِعِنَا يَةٍ مَوْلَا لَا القَوْى الْقَلِهُ لَا اَنْ هَوْلَا لَا اللهُ اللهُ الْقَوْى الْقَلِهُ الْحَمْلُ لِللهِ اللّهِ وَصَعْمِهِ وَذُرِيّتِهِ وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَصَعْمِهِ وَذُرِيّتِهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمَوْلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَصَعْمِهِ وَذُرِيّتِهِ وَ اللهُ اللهُ

اعتكامت كابتران

اعتمان کی بازوں کی جاعت قائم کی جائے میں سے کہیں سے پڑی سے پڑنا در فرار سلک کے مطابی کے مطابی کے مطابی کے مطابی کے مطابی کہ مطابی کے معین کو است کی میں آج کل نماز کی جماعت نہ ہوتی ہواور کے معین کولیا ہو۔ اعتمان کو میں دو ، علی صورت میں دو ، معین کولیا ہو۔ اعتمان کی مستوب موکدہ کا عدید معین کولیا ہو۔ اعتمان کی مستوب کی میں دو ، واجہ بنیاں کی ماسوا میں۔ حرف منت ملت ہوئے اعتمان کی صورت میں دو ، معین کولیا کہ مستوب کے کئے روزہ سرط ہیں ، اور روزہ بغیر میں میں مرت ہے اگر چہ بیان کی صورت کے لئے ہیں ہو مفتی بر روایت ہیں۔ ایس کے ماسوا میں ۔ طرف میں میں کہ میں کی مستوب کی معین کی مستوب کی میں کہ کا میں میں میں کی مستوب کی میں کو کو کو کا کہ میں کو کی کا میں میں کو کی کا میں کا میں کو کا کہ میں کو کی کی میں کو کو کا کہ میں کو کی کا دو اور جو واجب نہ ہو وہ وہ است کی کلے سے میں کو کی کا دو اور جو واجب نہ ہو وہ وہ است کی کلے سے میں کو کی کا دو اور جو واجب نہ ہو وہ وہ است کی کلے سے میں ہوگا کی میں ہوگا کی کا دو اور ب کی خرد وہ وہ وہ است کی کلے ہوئے کی کہ کا دو اور ب کی خرد وہ وہ وہ است کی کلے سے ہوجائے گا دواجب کی دو وہ وہ سے کی کا دواجب کی دواجب کی دواجب کی دور وہ کی کر دو وہ وہ سے کہ کی دور وہ کی کی دور وہ دو حت ہوجائے گا دواجب کی دور وہ کی د

### اشرف الاليفاح شرى الماليفاح المحدد لور الاليفاح

ہے دمیں لانام کروہ ہے اور جو جیزیں اس کی سوداگری کی ہیں انکامعاً ملہ کرنا مکروہ ہو۔ کے لئے داغی اور محرکب ہوں اعتاب میں حرام ہیں ۔ وطی سے إوراس انزال سے جو محرکا تِ جماع کيو جر سے بُہوا عنکا من با طل ہو جائے گا ۔ و بول ا عِمَا مِن كَى مَدْرستِ ان ديو ں كى رابو ں كا بمي اعتمامت لازم ہوجا تاہيے اور رابو ل كے اعتما رسے سے ان دیو ں کا تجمی اعتکا ہن وا حب ہو جائے گا ظاہرروا بیت کے مطالق ۔ یہ د ن ال لگا تارہونی جا ہئیں اگر جبہ لگا تار کی شرط نہ کی ہو۔ اگر دور وزر کے اعتاب کی سیت کی ہوتو دورالوں کا اعتقاف بھی اس پرلازم ہو گاا دررالوں کے بغیر مردن دلوں کے کی سنت بھی صبحے ہموجا تی ہے۔اگر ایک مہینہ کے اعتاب کی نذر کی اورخصوصیت س مرت دلوں یا مرت رابو ت کے اعتکاب کی نیت کی تو اس کی نیت کارا مد نہ ہوگی ۔ ہاں اس ستشار کی صراحت کر دہے۔ اعتاب مشروع ﴿ شرعی چیز ﴾ ہے۔اس کی سے دل کو خالی کرنا اور اسپنے نفس کو اسپنے مولیٰ کے سپر د کر مهوجانا مهو تاسب وحفرت عطاره كاقول سيه كم معتكف كي مثال اليبي بوجيس سی بڑے آد می سکے درواز۔ رحب مگ میری مغفرت نه هرو جانئے میں اس درواز ہے منہیں سٹو*ں گا*۔ ہے جومولائے قوی قدیر کی عنا یت سے اس رب اسی حضرت حق حل محد ہُ ۔۔ جانبُ رسِنما فَیُ فر! یُ ، اگر خلاوند عالم رمنا بی نه فرماتے تو نا ممکن تھا کہ ہم راہ یا ب*ہوسے* سیا و مولا خانم الا نبیار برا در آپ رکے اہل بیت صحب ا درآیکی درست برا وران نمام برجنوں۔ کم ک امراد فرمائی ا ورانشر تعالی سنا نؤسے درخوا ست ہے کہ اس رسالہ کو مخصوص طور برآ ہے کے ذریعہ عام نفع بہونچائے اور نہبت بڑا تو اب عطافر مائے "دآ بین ، الاعتکاف : اعتکاف کے نفظی معنیٰ ہیں تھم نا ، رکنا ، کسی چیز ہر مراومت کرنا ، تو منت مے اعتکاف باب افتعال سے ہے ۔ یہ مصدر کا زم، متعدی دونوں آ تا ہے۔

اشرف الالفناح شرى المايقناح المدد لور الالفناح الم جس كمعظ لغت بين حبس اورمنع كے آستے ہيں۔ معوالد فاستا ، یعی اعتکاف کی نیت کے ساتھ مھرنا ۔ اور مینیت صروری سے ، بلانیت کے ئىال معتبرئېيں -فى تىسىجىد بىيتىغا؛ يىن گھركى مسجد جىس كومعين كرلىيا ہو، لېذااگر عورت اس جگەجمال اس بے تنازکے لئے معین کیا ہے اگرا عتکا ن کی نیت کرلے لوّا ب بلا حزورتِ متری کے نکلنا درست منہ ہو گا اوراگر شری ما جت کے بغیر نکل گئی تو یا عتکا ف بوٹ جائے محا و سَنة كفاكية العن يورم مُلم س ارا مك شخص ك اعما ف كرايا لوسارے محادالو سے ا دا ہوجا ئیگا ، ور مذترج سنت گا الزام سب ہر رہے گا۔ و لو کان ما شیا : یعی مرف سب سے گذریے ہوئے اعمان کی نیت سے کچہ توقعت کیا بیٹما نہیں تو یہ بمی اعتبات ہوگیا ، اس میں روز ہو شرط نہیں ہے . في ن خل مسحلاً اغايرًا ، يعي شرط يرب كرد و سرى مسجد مين جان كي نيت مساكل اور كہيں ہو قعت نہ كرسے توبير نكلنا اور حليام مى اعتكا ب ما نا جاسئے گا۔ مبلا عن بالإ: يعى بغير عذر كے مسى سے نكلا، مثلًا مسيد كے منہرم ہوسے يا فروسے وليے ی پارااور نکل گیا تو اعتیان واجب ہوجائے گا، اسی طرح مثلاً ایک او کے اعتاف ک منت ما فی تھی ا ورتبین دن گذرسی کے تھے کہ بلاکسی عذر کے نیکل گیا تومنت یو ری مہیں ہوئی دوبارہ ا زمبر بو اعتکاف کی منت ما نی تھی اور بہین دن کے بعد نکل کیا ہو اس صورت میں صرف باقی دس دن اعتكات كرميا . نيزاس خروج سے واجب كے علا وہ تين نفلي اعتكات يورا ہوجائے ما-ليونكم اس يس مدمعين منبي بي در والتراعلم و جود الج الع العن مسجد میں بیٹے کر تجارت مذکرے البتراین عزورت کی چیزیں خرمیر سکتا ہے۔ وكرة الصمت الن اسى فرح جب جاب بين رسنا وراس كوعباد سجمنا مكروه ب اكسى دوسر نرب میں خاموش رہنا عبا دت ہوگا لیکن اسلام میں یہ عبا دت نہوگا ، والتراعلم بالصواب، ستیک نا : بین حفرت ابن عباس رمنی الترعنها ، ابن عر ، ابو ہر رہے ، ابوسعید خدری ، حفرت جا براور حضرت عاکث صدیعتہ رصنی الترعنهم کے شاگرد ا ورسسید نا ا مام اعظر حضرت ابوحنیفہ رحمہۃ استرعلیہ کے استاذ ہیں ۔ امام صاحب اکثر انتیں سے روایتیں نقل کرسے ہیں ۔ استی سال کی عربی وفات یا نی د والتراعلم ،

اشرف الاليناح شرى المرا المرف الاليناح المردد لور الاليناح

## حِيًا بُ الرَّحَالِ وَ الرَّحَالِ وَ الرَّحَالِ وَ الرَّحَالِ وَ الرَّحِالِ وَالرَّحِيلُ وَ الرَّحِيلُ وَالرَّحِيلُ وَالرَّحِيلُ وَالرَّحِيلُ وَالرَّحِيلُ وَالرَّحِيلُ وَالرَّحِيلُ وَالرَّحِيلُ وَالْحَالِقُ وَالْحِلْقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقِ وَالْحَالِقِ وَالْحَالِقِ وَالْحَالِقِ وَالْحَالِقِ وَالْحَالِقِ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقِ وَالْحَالِقِ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقِ وَالْحَالِقِ وَالْحَالِق

رهى تَمْكُنْكُ مَالِ عَنْصُوْصِ لِشَخْصِ عَنْصُوْصِ فَيُصُوْصِ فَرَضَتُ عَلَى حُرِّرُمُسُلِم مُكَلَّفَ مَا لِلِثِ لِنِصَابِ مِن نَصَٰرٍ وَلَوْتِبُرُ ا ٱوْحُلِيًّا اَوْ انِيَدَّ اَوْ مَا يُسَادِى قِيمُتَهُ مِن عُرُوْ ضِرِجْكَامَا قِ فَارِطِ عَرِ اللهَّيْنِ وَعَنْ كَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ نَامِ وَلَوْ تَقْلِ سُرًا وَشُرُطُ وُجُوْبِ أَ ذَا بَهُ اَ حُولانُ الْحُوْلِ عَلَى النِّصَابِ الْأَصْلِيِّ وَأَمَّا الْهُ سُتَفَادُ فِي اَنْنَاءِ الْحُوْلِ فَيُضَمُّ إِلَى مُجَانِسِم وَيُزَكُّ بِنَهَامِ الْحُوْلِ الْاَصْلِيّ سَوَاءٌ ٱسْتُفِيْل بِتِجَاكِةِ أَوْمِيْرَاتِ أَوْعَايُرِ لِا وَلَوْعَ إِلَى ذُوْنِهَابِ لِسِنِيْنَ صَهِ وَشَيْ طُرِحَةً رَأَدَامُهَا نِيَّتُ مُقَارِنَةٌ لِأَ دَامُهَ اللَّفَقِيْرِ أَوْ وَحِيْلِهِ أَوْ لِعَزْلِ مَا وَجَبَ وَلَوْمُقَا رَنَةُ حُكِّمِيَّةً كَمَالُوْهُ فَعَ بِلَانِيَّةٍ شُكَّرُنُوا حِثَ الْمَالُ قَائِمٌ بِيبِ الْفَقِيْدِ وَلاَيُشْتُرُطُ عِلْمُ الْفَقِيْدِ ٱسْمَازَكُوٰةٌ عَلَى الْاَصَةِ حَتَّى لَوُ إَعْطَاهُ شَيْئًا وَسَمَّاهُ هِبَةً ٱوْ قَوْضًا وَنَوْ مِي بِعِ الزَّكُولاً صَحَّتُ وَلَوْ تَصَلُّ وَرِجَهِم مَالِم وَلَمُ يَنُوالزَّكُولاً سَقَطَعَنُ الْوَضُهَا وَذَكُولًا اللَّا يُرْبِ عَلِى أَتْسَامٍ فَإِنَّ مُ وَوَى فَ وَسُطُا وُضَعِيْتُ فَالْقَوَى وَهُو مَبُ لُ الْقُرْضِ وَمَالُ الِيِّجَارُةِ إِذَا قَبَضَمَ وَكَانَ عَلِي مُعْمِرٌ وَلُومُ فَلَسًا أَوْعَلَى جَاحِدِ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ذَسَّاءُ لِمَا مَضَى وَنَيْرَاخَى وُجُوبَ الْآدَاءِ إِلَيْ أَنْ يَعْبِضَ آرُ بَعِينُ دِنَ هُمَا فَفِيْهَا دِرْهُمْ لِأَنَّ مَا دُوْنَ الْخُنْسِ مِنَ النَّهَابِ عَفُو ۖ لَا زَكُونًا فِيْهِ وَكُونًا فِيمَا زَادَ بِجِسَابِهِ وَالْوَسُطُ وَهُو بَدُلُ مَالَيْسَ لِلبِّجَا مَا يَ كُثَهَنِ ثِيَابِ الْبِذُكَةِ وَعَبُهِ الْجِنْ مَةِ وَدَا دِالسُّكُوٰ لَكَتَجِبُ الزَّكُوٰةُ فِينِهِ مَالُوُ ﷺ

زكوة كابيان

شخص مخصوص کو مال محصّوص کا مالک بنا نا زکو قا کہلا تاہے۔ زکو قاہر آزا دسلاملان کی ترجیک کے برخرص ہے جونقد کے نصاب کا مالک ہو دیہ نقد ، خواہ دغیرٹ کوک ، سوناچا ہوں کو بی ایسی چر ہوج نصاب کی قیمت کے برابر ہو دیہ نصاب ، خوش اوراس کی صرورت اصلیہ سے فارع دفاصل ، ہو، نامی ہواگر چرنقد کی برد نامی ، ہو و نصاب اصلی پرسال بھر کا گذر جا نا اوائیگی ذکو قائے وجوب کے لئے شرط ہے اور جو مال کہ درمیان سال میں نفع میں حاصل ہوگیا ہواس کواس کے ہم جنس دنصاب کے ساتھ کی شامل کردیا جائے گا اورا صل سال کے ختم پرتمام مال کی ذکو قادی جائے گی خواہ مال سستفاد جو اس کے نفع میں حاصل ہوا ہو یا میراث کے ذریعہ سے یا اس کے علاوہ کسی اور صورت سے جام صل ہوا ہو ایو ۔ اوراگر صاحب نصاب چندسال کی ذکو قاد الرک علاوہ کسی اور صورت سے خاصل ہوا ہو ۔ اوراگر صاحب نصاب چندسال کی ذکو قابیش و میرے تو یہ بھی جو جے اورادائیگی خاصل ہوا ہو ۔ اوراگر صاحب نصاب چندسال کی ذکو قاد الرک ہے یا ایسے دکیل کو درق ہوئے گا ذکو قاد الرک نے یا ایسے دکیل کو درق ہوئے گا درگر ہے ۔ اورادائیگی خاصل ہو سے دولیل کو درق ہوئے گا درک تا ہو ۔ اوراگر صاحب نصاب چندسال کی ذکو قاد الرک ہے یا ایسے دکیل کو درق ہوئے گا درکو تا ہوئے کا درکہ کے میں ہوئے دکیل کو درق ہوئے گا در ایوں کی شرط نیت ہے ۔ یہ نیت فقر کو ذکو قاد الرک یو یا ایسے دکیل کو درق ہوئے گا درکہ کے درکوں کی شرط نیت ہے ۔ یہ نیت فقر کو ذکو قاد الرکر سے یا ایسے دکیل کو درق ہوئے گا درکوں کا درکوں کی شرط نیت ہوئے ۔ یہ نیت فقر کو ذکو قاد دار کر سے یا ہے درکوں کی شرط نیت ہے ۔ یہ نیت فقر کو ذکو قاد دار کر سے یا ایسے دکھ کو درکوں کے درکوں کے درکوں کیا کہ کو درکوں کی مسلم کو درکوں کی میں کو درکوں کی میں کو درکوں کی کر درکوں کی کو درکوں کی کی کو درکوں کی کو درکوں کے درکوں کی کو درکوں کیا کہ کی درکوں کی کرکوں کی کر درکوں کی کر درکوں کی کو درکوں کی کر درکوں کی کر درکوں کی کر درکوں کی کر کر درکوں کی کر درکوں کی کر درکوں کی کر درکوں کے درکوں کی کر درکوں کر درکوں کی کر درکوں کر درکوں کی کر درکوں کر دیا کر درکوں کر درکوں کر درکوں کر درکوں کر کر دی کر درکوں کر درک

سول کر ماکسیے بالمتوى رسب كارجه كزكوة واجب ں ہولو گذم ٹئتہ پرسوں کی زُکوٰ ۃ واجبہ ہ آرہی ہے یہ مجا گا ہوا غلام یا گم شدہ یا عصب کیا ہوا مال جس کے گوا ہ موجو وه مال جو دریا میں گرگیاہے یا جو مال بیا بان میں دفن کر دیا گیا تھا اوراس کی حگر یا جو مال بڑی جو ملی میں دبا دیا گیا تھا اوراس کی حگہ یا دینررسی یا وہ مال جو تا وا ن

ο συματική το προσφορο το προσφορο το προσφορο το ποροφορο το ποροφορο το ποροφορο το ποροφορο το ποροφορο το π Το ποροφορο τ

SOCO SOCIO CON CONTRACTO CON CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO CO

لىاڭيا تھا ، يا وہ مال جوكسى لىلىيەشخص كے يا س امانت ركھ دياجس كويەنبىيں پېچانتا -ا ورايسا قر**من حبركا** یں، اس جیسے مال کو مالِ صمار کہا جا تاہے۔ وہ قرص حس سے کوئی فقرادائے زگؤہ کی ری کردیا گیا ہو زکو ہے سلسلہ میں کا فی نہیں۔ ہردونقد دنینی سونا جاندی کی ز**کوٰ ہ** ں اس کی دمقدارِ زکوٰ ہ کی) قیمت کے برابر کوئی سامان دمثلا کیڑے یا برتن وعیزہ یا

یرینا درست ہے۔ لے رکھ : زکو ہے کنوی معنیٰ طہارت بینی صفائی کرنا ، لینی میل کچیل دورکرنا اس سے معنے النمار البرکۃ کے بھی لغت میں بیان کے سکتے میں ۔ یعنی زکوہ اس

ت ، مرح ، تعربین ۔ اور زکوٰ ہ کو صبر قہ بھی کہتے نہیں کیو نکہ و ہ صدقِ ایمان کی ڈلیل ہے نصُ سے مراد جو مقدارِ زکوٰ ہ مال تضایب سے دی جائے وہ مالِ مخصوص کہلاتا

ت قرارد پاہے لہٰذا صروری ہے کہ اس کو کار لسله میں تو کررسے تو ایک کا کام صلے حالانکہ ہو ی*ں رستا اگرا ہے کتابوں ا* غذ فرو خت کرنے والوں ، حارسا ض چیرہ اور بدن کی دل بخشی۔ ئے ، لہٰذا شریعیت مطہرہ سے ان تمام غیروضی چروں کو نظرا زار کر ت میں سویے جاندی نیرزگوۃ مقرر کی ہے ، خواہ وہ مٹکوک ہویا غیرمنے کوک زیور میں ہویا برتن کی صورت میں ،ا بُ اگرا بنی بحیت مقصود ہے تو مالک اینا رویبہ لا<mark>محالہ</mark> کاروبارس لگادیگا در نہ بھرشر کیوت کے قانون کے مطابق یہ دولت رفتہ رفتہ فقرارا ورساکین کاروبارس کیا در نہ بھرشر کی جواس کے حاجت مند ہیں۔ جب رقم کا چالیسواں حصت میر سال زکو و میں مرون کیا جاسے گا تو ظا ہرسے کہ چالیسواں میں وہ تمام رقسم سال میں وہ تمام رقسم

ائردد لورالالصار نے نز دیک سوسنے اور جاندی کے زیور پر زکو ۃ فرض ہے اور ا مام شافعی سے دیا فرص مہیں ہیں ۔ نا ھے : نامی نے اصلی معنے بڑے سے والا ، تجارت کے مال یا موسنی توحقیقۂ بڑھیں گے اور موسے جا ندی کو بڑھنے والی دولت قرار دیاگیا ہے خوا ہ اس کو کار دیار میں لگا کر بڑھا یا گیا ہو، یا ز مین میں دفن کرسکے محدو د کر دیا گیا ہو۔ تقدیرٌا نا می کا مطلب یہی ہے کہ اس کو بڑسصنے والا قرار وشرط وُجُوبِ أَدَارِمُهَا إِلَيْنَ زَكُوٰ ةَ كَي وَضِيت تَوْاِسَى وقت سے بهوجا تی ہے حب نصاب كا مالكِ بهوتله بعد البيّة اس كا ا داكرنا آس وفتيت فرض بهوگا جب سال بورا بهوجا سبّے ،اس اثنا میں اگر مال مذرہبے یا صاحب مال مذرہبے تو گنہ گار منہیں ہوگا کیونکہ انجمی تک ا داکرنا اس کے ا دېږ فرض ېې منېس ېړوا تھا۔ الهنتستفاد؛ فائترب مين حاصل شده مال تعني مال مستفاد ، يه يا تو إصل مال كے تهم مبس مرفكا يا سنېيں، دوبون صوربون سيس وه مال اول کا نتيجه اور نمره هو گايا عليى سيسے حاصل شده مهو گا۔ اگر مال کے ہم جنس تو ہے مگر نمٹرہ نہیں مثلاً جہلے ہی اس تے یا مس بحریاں تقیں اب اور سجرمال ی بے سبہ کر دیا ، ان دوبوں صور بوں میں اس کے بعدحاصل نثرہ لے مال کے ساتھ ملاکران کی زکوٰۃ آ مکی ساتھ ا دا کی جاہیۓ گی ۔ تبسری صورت یہ ہم صل شدہ مال ہم جنس نہیں مگر اس کو نتیجہ کہا جا سکتاہیے۔ جسے کسی کے یا سُ بحر مار کھیں' مرگئیں، ان کی کھال کلواکر تجارت شروع کردی ۔ یو کقی صورت بیکه مال مستفادین ل مال کے ہم جنس ہو نہاں کا نتیجہ ہومثلا کسی کے پا س رؤیبہ تھا اب اس کوکسی بے مجربول ، من بن المستفاد كى زكوة على و مدين ان دونون صور يوس مال مستفاد كى زكوة على ه دیجائے گی مبہلے مال کے ساتھ اس کو شامل منہیں کیا جائے گا۔ ا وَ وَكُلُّهِا : مثلااسِينے كا رندہ يا مختار كورتم نكال كرديدس كه مناسب طور برفقرار مستحقين کو دیدے تو رقم نکالنے کے وقت نیت زکوٰۃ خروری ہے، دیسے کو فتت اُس کی ماکارمذہ کی نیت ہویا نہ ہو۔ ما دستجب : مثلاً زکوٰ ہ کی رقم نکالِ کرعلیٰجدہ مکبس میں رکھندی تو سیاں بھی رقم علیٰجدہ کرنے کے وقت اگر سنیت کر لی معی ہو کا فی مہو گی ۔ دواللہ اعلی تَا دِعْمِدَ سِبَالِ الْفَوْقِائِ : بعن وہ مال جو بطور زکو ہ کے آپ نے فقیر کو دیاہے وہ خرج نہیں ہوا ج

اكردد لورالالصا بلکہ موجود سے لہٰذا اس صورت میں اگر نیت کرلی گئی تو بھی معتبر ہے۔ ولآ بیشتر طے: لہٰذا زکوٰ ہ کو آ پ سے ہمبد دیریا مثلاً روزعیر بچوں کوعیدی کے طور پر بہ نیپ زکوٰ ہ کچے بیا تو ا دا ہوگئی زبان سے اظہار کرنا لازمی منہیں ملکہ اظہار ہی نہ ہوسنے دسے بالحصوص اعزا وا فارب مرتصد ق الز: اوداگرتمام مال صدقه نهير كيا بلكه وصاياتها ي مال ديديا يو اگرزكوة كي نيت نهر و لـحَرِمينوالا : اور نذر ياادا بر كفاره وغيره نجى، ا در دا حب كې نجى نيټ ښې كى، كيكن اگر كسى اور دا کی نبیت کرلی مثلامنت آوزندرسے سلسلیمیں تمام رقم قرمن کردی بوزکوٰۃ ا دا مہ ہوئی ملکہ اس کے زمه باقی ره کئ ۔ (والنٹرا علم) نَهُ الْ مَا مَعْلَى الْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَمَا مِلْ اللهِ وَمَا مَا اللهِ وَمَا مَا لِونَ اللهِ وَمَا مَا لِونَ اللهِ وَمَا مَا لِونَ اللهِ وَمَا مَا لِونَ منکر ہے مگر قرمن خوا ہ کے پاس گوا ہ موجود ہیں اقرار کی شکل میں اگر مقرومیں دیوالیہ بھی مان لیا جلسئے تب بھی اس قرمن کو قرمن قوی ہی کہا جائے گا ۔ اُ دُلِعَینَ دِی کُھا ،اس عبارت کا ظاہری مفہوم ہو یہ ہے کہ اگر مثلاً ،لا در ہم وصول ہوسئے تو ڈیڑ ھ درہم دصول ہوسئے تو پوسے رود رہم واجب ہو جائیں گئے ۔ چنائجہ صاحبہ ج يهي سب معراً مام صاحب كنز د مك جاليس درهمس كم معاف سب اس مع مين زكاة تہیں، المذا اس عبارت کا مطلب بیر ہواکہ جالیس درہمے سے ز<sup>ا</sup>یا دہ بیر مجمی میں حکمرسے گا کہ حبب مزیمہ چالیس درهم وصول ہوجا کیں گے تو ایک درهم زکوہ کا داحب ہوگا۔ 'ددالترا علی والوسط الج: مثلاکسی شخص سے استے استعمالی کیڑسے بیجے ڈاسلے جنگی قیمت ایک نصاب کے برابر تقى اب ايك سال موكيا إوربيرةم وصول نهيس بوئيً يا مثلاً خدمت كيليج غلام بجاربي غلام نه کھا یارہنے کا مکان کھااس کو ایک ہزار روہیہ میں بیج دیا ، اس کے بعد ایک سال گذرگیا رقم ک منہیں ہوئی ان صوربوں میں حب کم از کم آ کی نصاب کے برابر رقم وصول ہوگی تب زگوٰۃ ادا کرنی ہوگی اورسال کا آغار بیچنے کے وقت سے لگا یا جائے گا ۔ چنا بخہ اگرا کیپ سال ہیرسورو میپہ وصول ہوجائیں تو فوڑا ہی سال گذستنہ طرحائی روبیہ دسینے واحب ہوںگے، یہنہیں کہ دصول کے بعد سال ختم ہوجائے کا انتظار کیا جلنے۔ وهو بال الد : تعنی کسی نے وصیت کی کہ اس کے ترکہ میں سے سوروریہ مثلاً زیرکو و سے جائیر يرقم الكب عرصة مك وارث كے پاس رہى اس سے اس كونہيں دى . د سبل کُ الْنُحُلُع : مثلاً عورت سے شوہرسے اس شرط پر طلاق حاصل کی کہ اس کو ایک ہزار

ائردو نورالايضال الج دے گی یہ رقم خلع کہلا۔ عتن حیم العبیل بین کسی سے کسی شخص کو عمدًا قبل کر دیا تواس کے بدلہ میں قاتل کو سزار موت یے تی '، جس کوشریعیت میں قصاص کہتے ہیں لیکن اگر مقتول کے داریث قائل سے صبلح کر ، موت کے بجائے کچے رقم کے لیں تو یہ بمن جا ترتیب ، خون بہاسے یہی مراد ہے ۔ والت پین اگرفتال غلطی سے ہو گیا مِثلاً شکار برگولی چلائی تمنی وہ کسی آ د می کو لگ گئی یا ک کے لائمٹی ماری ما پیخرمارا اتفا قا رومرگیا اس کو قتل خطائے ہیں ،اس صورت میں سزا ہرموت مہیں ملکہ کچور تم ا داکرتی ہوئی ہے جس کو دیت ہوئے ہیں۔ قَ مَلِ الْ الْكِيتَابِيّة ؛ يَعِيٰ زَرِ خُرِيدٍ غلام كُونْتُحْدِماً كَهُ اتّن رقم ا داكِرَسِكَ بِرا زا دبرو جا دُسكَ بِهِ مَدِلُ كُتّا والسّعارية الين دوآدميون سي ملكراك غلام خريدا تقاميراك شخص سين اسين حصه كمطابق غلام کوآزا دکردیا تو غلام مز دوری کرکے دوسرے شخص کے حصد کی رقم ا داکر سکا اس رقم کا نام مرل وتحيّو بي عليه العول بين حبب رقم وصول هواس وقت سه سال كا آغاز ما نا جائے گا ، وصول رقم کے تبد اگرامک سال گذر جلنے اور رائم محفوظ *لیے ہے تو زکوٰ* ۃ واحب ہوگی ،اوراگرد رمیا نِ سال میں ختم ہوگئ تو زکوٰ ۃ واحب نہیں۔ بتحسراب العن جس قدررتم وصول بوتی رسیداس کی زکو ة ا داکر تا رسیم خواه وصول شده رقم کے برا برہویا نہ ہوا ورخوا ہ نصاب کا پانخوان حصہ وصول ہو یا نہ ہو۔ البتہ بجرالرائن کی روا بیت لے مطابق صاحبین کے نز دیک بھی کتا بت سعایہ اور دیت کی رقم مستشیٰ ہے کیے ان تینوں ننم یا رقم دصول شدہ میں زکوٰ ۃ اسی دفت واجب ہوگی جب کہ وصول شدہ نصاب کے برابر ہووصول مَاكَ الضمايي : يعني مال صمارية برايسامال مرادب حس كي وصوليا في دشو اربو البترملكيت بأتي وَمَا خوذ مصِادى الله عن وه الرجوتاوان مين أسسي لياليًا تما مثلاً كسى ما كمك جرما منه ر ما تھا بیل کے تعدوہ رقم واپس ہوگئ یا برمعاشوں سے نسی عزیز کو اعز ارکرکے اس سے رقم وصول کرنی نمپرکسی طرح بیرزم وابس ہوگئی تو اس عرصہ کی جس میں تیر رقم اِس کے یا س نہیں رہا حبِ ننہیں ۔ حب واکیس ملے گی اس وقت کے ذکوٰۃ واحب ہوگی ، اس جیسے ما آل کوٴ مال صمار كباجا تآسيه ـ دُ لاَ يَجِزْئِي ؛ بيني قرضہ دسينے کے وقت زکو ہ کی نيت منہيں بھی قرض دسينے کے بعد زکو ہ کی نيت جي

سنبین کتمی قرمن دسینے کے بدر زکو ہ کی نیت کرلی تواس صورت میں زکو ہ ادا نہ ہوگی۔ وستھے ٹیل الز: مکیل میں وہ چیزیں جن کالین دین ہیماستے سے انداز ہ کرکے ہوتا ہو، اسی طرط موزدن بیسنی وہ چیزیں جن کالین دین تول سے ہوتا ہو۔

وَإِن أَدِّى مِنْ عَيْرِ النِّقَلُ يُرِنَ كَالْمُعْتَبُرُ وَنَ نَهُمَا أَدَاءٌ كَهُمَا اعْتَبُرُوجُوْنًا وَ تُضَمُّ قِيْرَةُ الْعُرُوْضِ إلى التَّهَنَيْنِ وَالدُّنَّ هَبِ إلْحَالَفِضٌ مِّ قِيْرَةُ وَنُعَصُاكُالنظا فِي الْحُوْلِ لَا يُضُرُّرانَ كُمُلَ فِي طَيَفَيْهِ فَإِنْ تُمَلَّكَ عَرَجُنَا بِنِيَّةِ البِّيَارَةِ وَهُوَ لَا يُسْنَا وِي نِصَا بُا وَلَيْسُرَ لَـ عُ غَيْرُ لا شُكَّرٌ بَلَغَتُ قِيمُتُ مُ نِصَابًا فِي أَجْدِ الْحُوْلِ لَاتَجْدُ زكوتُ لِن الصَّالِحُوْلِ - وَنِصَابُ الدَّ حَبِ عِشُرُوْنَ مِثْقَالَا وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائْنَا دِرْهَ مِرِرَ الِـ لَّارَاهِمِ الَّبِي كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهَا وَنِ نُ سَبُعَةٍ مَثَاقِيْلَ وَمَازَاهُ عَلَى نِصَابِ وَ بَلَعُ حُسُنًا زَسَّا ﴾ بِجِسَابِهِ وَمَا غَلَبَ عَلَى الْغُتِّلِ وَكَالْخَالِصِ مِنَ النَّقُلَ يُرِكَ لَا ذَكُوا لَا فِي الْجُوَاحِي وَاللَّا لِيلِ إِلَّا أَنْ يَتَمَكَّلُهُا بِنِيَّةِ البِّجَامَ وَكُسَارِمُ العُرُوضِ وَلَوْ سَتَرَالُحُولُ عَلِي مَكِيْلِ أَوْمَوْمُ وَيِن فَغَلَا سِعُمُ لَا وَمُوَكُونُ وَيِ مِنْ عَنْدِبِهِ رُبِعَ عُشِيءً ٱخِزَأَ كَا وَإِنْ ٱلْحَرِينَ وَيَمْتِهِ تَعْتَبُرُ وَيُمَتُهُ يَحْمُ الْوَجُور وَهُوَتَهَامُ الْحُوْلِ عِنْدَالِامَامِ وَقَالَا يُوْمَ الْاَدَاءِ لِمِصْرَفِيْهَا وَلَا يَضْمُرُ الزَكُوةَ مُغَرِّطُ غَيْرُمُتُلِعِ فَي لَا لَكُ الْمَالِ بَعْنُ الْعُوْلِ يُسْقِطُ الْوَ احِبَ وَهِلَا لَحُ البَعْمِ حِصَّتَهُ وَيُصْرَفُ الْهُمَا لِلْكُ إِلَى الْعَغُو فَإِنْ لَــُمْ يُجَاوِنُ ﴾ فَالْوَاجِبُ على حَالِم وَلَا تُوْخُخُكُ الزَّكْءُ جَهَرًا وَلَا مِنْ تَرْكُبُهِمْ إِلَّا أَنْ يُوصَىٰ بِهَا فَتَكُونُ مِنْ تُكُنِّهِ وَيُجِنِزُ ٱبُويُوسُفَ الْجِيْلَةَ لِلَهُ نَعُ وَجُوبِ الزَّكَوْبَةِ وَكُرِهَهَا عُحَلٌّ دَجَعُا اللُّهُ تَعَالَىٰ فِي

﴿ اسْرِفُ الالصِنَاحَ شَرِّحَ اللَّهِ الْمُحَدِّدِ لَوْرِ الالصِنَاحَ ﴾ ﴿ اسْرِفُ الالصِنَاحَ الْمُحَدِّدِ لَوْرِ الالصِنَاحَ الْمُحَدِّدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

gaagaaaa ان آخری مین عین المنقد مین الو : یعی سوے کی زکو ہ میں م زکو ہ میں جاندی ان سب کے وجوب زکو ہ میں وزن کا اعتبار

<u>ασασσασασασασασασασασοσοσοσοσοσοσοσοσο</u>

وقضهم قیمة العروض الخودی سامان تجارت کی قیمت نصاب کے برابر منہیں ہے مثلاً تیس تولہ چاندی کی قیمت کا کل سامان تجارت ہے، اب اگر اس کے پاس بائیس تولہ چاندی ہے تو اس پرزگوۃ واحب ہوجائے گی کیونکہ سامان تجارت کی قیمت اور چاندی مل کر ۴۵۲ تولہ چاندی ہے برابر ہوجاتی ہے۔ اسی طرح اگر تیس تولہ چاندی ہے اور کچے سونا ہے جس کی قیمت بائیس تولہ چاندی ہوتی ہے یہ

دوبوٰں طکر ۱۵۴ تو لہ جاندی ہوجا تی ہے لہٰذا زکوٰ ۃ واحب ہوجائے گی۔ نصّاً ب البن هب الن: یعیٰ سویے کا نصاب بیس متّقال ہے اور ایک متّقال سار معے میار مامت

کا ہوتاہیے اور مبیں متّقال بوے ماستہ کا بینی سارٹیعے سات بولہ۔

مِن الله وهم الله الله الله الله على الله على وسلم كے زمانہ ميں تين قسم كے درہم والئ كے الك دوم موالئ كے برابر ہوتا تھا ، دس درہم دس مثقال كے برابر و درسے وہ درہم جنصون مثقال كا ہوتا تھا لينى دس درہم با بخ مثقال كے برابر ہوئة ہے دس درہم بحد مثقال كے برابر ہوئة ہے درہم کو نصاب زكوة كے لئے معیار قرار دیا جلسئے تو ان تینوں قسم كے درہموں كا تناسب نكالاگیا ہي تینوں قسم كے دس دس درہم جن كا وزن اكبس مثقال ہوتا تھا اس كو تين پر تقسیم كردیا گیا اب الك السی قسم كلی جس كے درس درہم سات مثقال ہوتا تھا اس كو تين پر تقسیم كردیا گیا اب الك السی قسم نكلی جس كے دس درہم سات مثقال كے برابر ہوں ، اس كواصطلاح فقہا رئیں وزن سبع كم ا جا آہے اوراسي کو نصاب كا معیار قرار دیا گیلہ ہے ، اس حسا سب دوسو درہم الك سوچاليس مثقال كے برابر ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئیں مائد بینی سا در ہم سا درہم ساویا لیس مثقال كے برابر ہوئے ہوئیں ہوئیس مثقال كے برابر ہوئے ہوئیں ہوئیس مثقال كے برابر ہوئے ہوئیں ہوئیس مثقال كے برابر ہوئے ہوئیس مائد بینی سا درہم ساویا لیس مثقال كے برابر ہوئے ہوئیس مائد بینی سادے واب اون اوالم ۔

ومازاد ، یعی اگردوسود رہم سے زیادہ رقم ہو تو زائد بر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی

<u>ακουσομού το σουσομού σου σου συσομού συμου συμου</u>

اكردو لورالالضال حبب اس کی تعداد نضاب کے پانچویں حصد نعنی چالیس در ہم کے برا بر ہو جائے ، حب چالیس درہم ہو زائد ہو جائیں گئے تو ایک درہم مزید دا حب ہوگا ۔ ہندوستانی او زان کو بھی اسی پر قیاس کرلینا م الما المن المن الرسوسة يا جا مذى كى كونى بير كسى دومرى دهات كى أميزش كم سائق تیا رکی گئی تواس صورت میں زائد کا اعتبار ہوگا۔اگرشو نا آورجا ندی زائد سبے بو اس صورت میر ِسَ چِرٰ کو خالص سویے یا جاندی کی چیز کی حیثیت دی جلیئے گی 'آمیزش کا اعتبار نه ہوگا ، اور هسب اورسونا ما جا مرى تحور اسب يواس چزكوسوسك يا جا ندى كى صنيت ندى مباسئے گی ملکہ جو حکم اس د صابت کا ہو حکا جس کی آمیزش سے وہی حکم اس بوری چز کا ہوگا۔ سیل ، مکیل ہرایسی چیزہے جس کالبین دین ہمیا مُنہسے ہو جیسے مٹی کا متیل یا عرق ُ د عیز ہ حبرکا جسنا کیٹر وغیرہ سسے ہوتا ہے۔ عرب میں تیہوں ا در خونمبی بیما سے سے جاتے ہیں • رطل بیمائسے کا نام ج ولا يَضِهَنَ الز؛ يعن إداسَة فريضة زكوة مين سنتي اوركوتا بي كرنيوالا اورمال كو بربا دكر نبوالا اور تلعت كرسين والا نربهويو زكو ة كاحنامن نهروكا - مغترط تشدير رار كيميا تمة مسسى كرنوالا الرخفيف را رکے سائھ زیادی کر منوالا۔ بینی دو تخص جوز کو ہ کی نیت کے بغیر سارا مال فقرا رکولٹا دیتا ہے۔ مبرحالِ اس مو قع پر دولؤں تغطوں کی گنجا کشش ہے جمیونکر مسئلہ یہ ہے کہ اگر سال ختم ہوسے بر مسسستی کیو جہسے زکو قا دا نہیں کی حتیٰ کہ وہ تمام مال ہلاک ہوگیا تو زکو قاساقط ہوجائے گا اگرجہ اس تاخیر کی بنار پر گنہ گار ہوگا، نیز اگر سادا مال زکو قا کی سیت کے بغیر فقرا رکو دِ مدیا تو اس صورت میں بھی زکو ق سا قطُ ہو جائے گی لیکن اگرا مینا مال قصدُ ا ہلاک کردیا مثلاً دریاً میں بھینکدیا ہو اس صورت میں زگوٰ ہ ساقط نه بهوگی . (والنترا علم > و لله لث البعض الى: معن معمد كے ضائع ہونیوالے كو يہلے معافی میں سے محموب كيا جائيكا بوسے جا ندی میں تضاب کا ل کے بعد ذائد دقم پر ذکوٰۃ اس وقت واحب ہوگی صب کہ نصاب کے پانچویں خصہ کے برا برہومتلا جاندی کا نصاب درسو درہم ہے بھراگر جالیس درہم نینی دوسو درہم ما با نجواں حصہ زائد ہو جانبے تو ا مکیب درہم واحیب ہو گا ؛ اس سے کم ۲۹۶ درہم ، مک عفو کہلا ملہے مسئلہ کا مطلب پر ہے کہ اگر کچرر تم صالح ہوجا ہے تو اگر وہ عنوسے زائد ہے تب او تفاب میں سے منہا کی جلسے کی درنہ عفو ہی ہیں۔۔ منہا کی جاسئے گی ا دریضاب پر برستور زکوٰۃ وا جب ہے کی مثلاً کسی کے پاس دوسوانتالیس درہم سکتے اب اگرانتالیس درہم ضائع ہوجائیں تو یہی ج مانا جلسئے گا کہ عفوزائد ضائع ہوگیا ، عبو کو نظرا ندا زکرکے دوسود رہم میں سے منہانہیں کیا جائیگا۔ ج البتة أكرمثلاً چاليس درېم صالح موجائيس تو اكتاليس درېم عنوك اوراكب درېم تفاتبيس

سے مہاہا نا جائے گا اور زکوۃ ساقط ہو جائے گی ، یا مثلاً بوسو پاس درہم ہیں سے چارسو چالیس دہم خوات ہو ہوئے ہورہ نصاب ہو تجہ سوسے آ مخہ سو خالئے ہورہ نصاب ہو تجہ سوسے آ مخہ سو کے ، اب باتی رہے با کیا ہو ان کا سودس، ان بین جارسواسی پر دس درہم ، باتی تیس عفو ہوں گے ۔ دائیا ہم آلے باتی اور کی تو اس کے دوائیا ہم آلے بہت تا او : یعن پوراسیال گذریے کے بعد اگر نصاب ضائع کیا تو ذکوۃ اس کے ذمہ باتی الم الم الم سال میں ہوئی مال سے پہلے باک کر ، یا تو جو نکر سال تمام کی شرط مہیں باتی تی سوے کی ساقط نہوئی کی ناموان کی مراسے بیٹے ہوئی مال میں باتی تی سوے کو دید یا کو جو نکر سال تمام کی شرط مہیں باتی تو کو تھا ہوئی ہوئی ، اور سال تمام سے بیشتر حملہ سے طور پر نصاب کو بلاک کر دیا مشاقی موسے کو دید یا کو تو اس کو دیا و اس کے اور کیا ہے یا کسی دو سرے کو دید یا کچواس کے اور کیا ہوئی ہیں کہ نام کیا تو آئی اس کو دیکر اس صورت میں کسی کا حق نہیں کو دیکر اس صورت میں کسی کا حق نہیں کو میا تو کہ اس صورت میں کسی کا حق نہیں اور شیخ محمد الدین حریری کی کراہت کو خرہ ب می اور کیا ہے ۔ اور محمد الدین حریری کی کراہت کو خرہ ب می اور اس کو می ہوئی کا اور کیا ہوئی الدین حریری کی کراہت کو خرہ ب می کو کہ اس صورت میں نام کو کہ اس صورت میں کو کو نقصان یہو تیا ہے اسی پر فتو کی ہے ۔ کو طافت کی سے کہ فر من کو ساقط کر سے نکی خواس سے حیار کرنا یا بخل کی بنام برایسی صورت نکا لنا کہ سے سے کہ فر من کو ساقط کر سے نکی غرض سے حیار کرنا یا بخل کی بنام برایسی صورت نکا لنا کہ سے بی نہ ہو بالا جما م مکر دہ تحری ہے ۔

## بَاسِ السُّصُ السُّصُ وَيَ

وَغَنِي يَمُلِكُ نِصَابًا أَوْ مَا يُسَاوِئُ وَيَهُتُ مُ مِنَ أَرِي صَالِ كَانَ فَأَضِلِ عَنِ حَوَا يَجِهِ الْاَصْلِيَةِ وَطِغُ لِغَنِي كَ بَنِي هَاشِم وَمَوَالِيهُمُ وَاخْتَأْ وَالْطَحَادِيُّ جَوَا كَا دُفْعِهَا لَنَخِطَاشِمِ وَاصْلِ الْمُزَكِّ وَفَرُعِهِ وَزُوْجَتِهِ وَمُمْلُؤُكِمِ وَمُكَا تَبِهِ وَمُعْتَوّ بَعْضِهِ وَكُفُرِ مَنْ بِتِ وَقَضَاءَ دَيْنِهِ وَثَمْنِ قِرِ يَعْتُنُ وَلَوْدَ فَعَ بِنَعَيِ لِمَنْ ظَلَّنَا مُصْرِفًا نَظَهُ رَجِلًا فِهِ أَجُزَأً ﴾ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَبْل الْ وَمُكَامِّبُ وَصُورًا الْإِغْنَاءُ وَهُو اَتْ يَفْضُلَ لِلْفَعِيْرِنِصَابُ بَعُدَ قَضَاءِ دَ مُينِهِ وَبَعْدَ (عُطَاءِ صُعِلَ فَرُدِمِنَ عَيَالِم، وُورَيْضاً بِ مِنَ الْمُدُ نُوْعِ إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَلَا كَصُورُهُ وَنَدَا بَ إِغْنَاؤُهُ عَنِ السَّوَّ الِ وَصُيرِةَ نَقَلُهُا بَعْلَ تَمَا حِمَا الْحُوْلِ لِبَلْدِ الْحُرَلِغُيْرِقُرِيْبِ وَأَحُوجَ وَأَوْمَاعَ وَأَنْفَعَ لِلْمُسُلِمِينَ بِتَعْلِيمُ وَالْاَفْضَلُ صَى فَهُا لِلْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ مِنَ كِلْ ذِي كُن حُيمٍ عَيْرَهِم مِنْ شُرُ لِجِيرًا نِهِ نُكُرَّ لِجُهُل عَلْتِه سُعَرَّ لِأَهْلِ حِرْفَتِهِ شُمَّ لِلْ هُلِ بَكَ دَبِهِ : وَقَالَ الشِّيرِ أَ بُوحَفُصِ إِلْكَبِ أَيرِ مَ حِمَهُ اللَّهُ لَا تُقَبُلُ صَلَقَهُ الرَّجُلِ وَقَرَابُتُ مُ عَادِيْجُ حُتُّ يَبْ لَ أَرِيهِمْ فَيسُلَّ حَاجَتُهُم :

### مُصِفِ زكوة كابيان

### اشرف الاليناح شرى المرالاليناح المردد لورالاليناح الم

ں کے وطن میں بقر مال ہولئیکن اس کے سامتھ مال نہ ہو دے) عاملِ کرده غلامول کوز کو ة د من حا ترزمېس - طح يوتی وغره > زکوه د-سأ زاد كرويا كياسي ركوة دين جائز مهي . ں کو کفارہ وغیرہ میں آ بيرقم دى تئىسى سے بہت مہوم کروہ ہے ۔ا در درجہ بدرجہ اپنے ڈی رام محرم رمشتہ دارد ل بہشتہ دارکوز کو ہ دیناافضل ہے ، بھرا پنے پڑوسیوں کو ، بھر اسپنے محلہ والوں کو م کو بھراپنے شہر دالوں کو بہشیخ ابو حفصر م کا قو ل ہے کہ کسی شخص کا صرقہ درال شنہ دارجہ درتمز میں مقدا بند میں ایک میں اور میں ایک متر دار *عنر در تمن* در مقبول منهیں میمانتک که آن رمشتهٔ دارو<u>ن سے شروع کرے اورانکی عرب</u> کو رقع کر



الاستال الردد لور الالفيار والده كى والده ، والديسك والد، ا ومرتك ، اسى طرح اس كى اولا ديني تك . ون وَجَتْهِ : بَیوَی کوزکوَّة دین بھی درست نہیں ۔ اگرجہ عدت ہی میں کیوں نہ ہو، شوہر کا ذکر سہیں فرمایا کیونکے اس میں اختلاب ہے ۔ حضرت ا ما م اعظے ہے نز دیک جائز نہیں۔ صاحبین وكفن الخ زليكن أكركون صورت نهوتو حيله كرليا حاسئ كاليسني فقيركو ديحر بمجروه ابني خاب مے سن پر سرپ سردسے و میں ہے۔ وقضها الی : اس قیدسے اشارہ سبے کہ زندہ کا قرض اس کی اجازت سے ادا ہو جائے گاالبتہ اگر اس کی اجازت و خبر کے بغیرا دائمیگی کر دی تو یہ تبرع واحسان ہو گا ، زکو ہیں شمار نہ ہو گا۔ و هوان یفضل الی: مختر ہے کہ نصاب کا مل اس سے پاس نہ بچنا چاہیئے مذجنکو اس سے دیا ہے۔ ان کے یاس نصاب پہونخیا چلہ ہے ۔ ونلات إغناء ﴾ : يني مسبحب يه سيه كه نيركوا تنا ديديا جله كه إس روزاس كوسوال كي حاجت بنرسہے - مناسب بیر ہے کہ جس شخص کو زگو ۃ دینا کچاہہتے ہوں اس کے اہل وعیال ا در قرض وغیرہ کی صرور توں کا لحاظ کرستے ہوسئے زکو ۃ دیں ۔ متفرق طور پر چندا کرمیوں کو متوڑا متعوڑا دسیئے کے مقا بله میں امکیت شخص کی صرورتیں پوری کردینا افضل سے ۔ تر ملحطاوی ، تست بصطفي : جس شخص کے پاس الک دن کی خوراک موجو دسہے یا جوابی خوراک ما صل کرسکتا ہے مثلاً وہ تندرست ہے اور دستکاریا مزدور جو کیا کرروزی حاصل کرمسکتا ہے اس کے لیے سوال کرنا نا جائز ہے اور جان بو جرکراس کو دینانجی گنا ہ سے کیونکہ برمعصیت پرا عاست سے۔ والله فضل الى: كبشرطيكه اس كوزكوة ويزاجا ترسي حبب كه مال باب يااولاد بيسية نهوان لاکقتبل الی: یعنی اول خویش بعد ہ درولیشس - لہٰذا بہلے ابنوں کا حصہ ہے اس کے بعد دومر سے کا مگر یہ کہ کوئی اہم صرورت شرعی اس کی مقتضی ہو کہ دومروں کو مقدم کیا جاسئے ۔ دواللہ اعلمی عامي صكافة الفظر تَجُبُ عَلِي حُيِّهِ مُسُهِ لِمِ مَالِلِثِ لِنِصَابِ اَ وُ قِيمُتُهِ، وَإِنْ لَمُ يُحُلُّ عَلَيْهِ الْحُوْلُ عِنْلُ كُلُوطٍ فَجُرِكُومِ الْفِكْلِي وَلَمْ لَكُنُ لِلتَّجَارُةِ فَالْرِظِ عَنِ اللَّهَ بَنِ وَحَاجَتِهِ

الشرف الاليفاح شرى الاليفاح المحدد لور الاليفاح المحدد

الأَصْلِيَّةِ وَحَوَاجِ عَيَالِهِ وَالْمُعَتَّبُرُ فِيهَا الْكِفَاحِيَّةُ لَا التَّقْدِيُرُوجِ مُسُكُنُهُ وَاتُنَاتُهُ وَتِهَا بُهُ وَفَرَسُهُ وَسِلاَحُهُ وَعَبِيثُ لَهُ لِلْخِذُ مُرَّ فَيُخْرِحُهَا عَزُ نَفُسِهِ وَاكْرُلادِ وِ الصِّغَارِ الْفُقَى آءِ وَإِنْ كَانُوا اَغْنِياءً يُغْرِجُهَا مِنْ مَالِهِ مُرَوَلَا تَجُبُ عَلَى الْجَبِّ فِظَاهِرِ الرِّوَاكِةِ وَاخْتِيْرَاتَ الْجَتَّكَ الْأَبِ عِنْدُ فَقُلِهِ أَوْفَقُهُ وَعَنْ كَالْمُ لِلْحِنْ مَرِ وَمُلَ سُرِعٍ وَأُمِّ وَلَيْهِ وَلُوْسُتَ فَامَّا لَاعَنْ مُكَا تَبِهِ وَ لَاعَنُ وَلَهِ وَالكَبِنْ وَزُوْجَتِهِ وَقِرِ مُشْتَرُكِ وَأَبِرِ اللَّهِ عَوْدٍ ﴾ وَكُنَ االْهُ فُصُوبُ وَالْمَأْسُوْمُ وَهِي نِصُفُ صَاعِ مِنْ بُرِّا وَ دَقِيْقِهِ اَوْ سُونِيتِهِ اَوْصَاعُ تَمْرِاَوْ زَبِيب اَ وَشَعِيْرِوَهُوَ تُنَمَا نِيْتُ اَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِ كَيْجُونُ وَفَعُ الْقِيمُ بَرَ وَهِيَ اَفْضَلُ عِنْ ل وِجُدَا نِ مَا يَخْتَاجُهُ لِا نَهُا السَّرَعُ لِقَضَاء حَاجَةِ الْفَقِيْرِ وَإِنْ كَا نَ زَمُنُ شِلَّاةٍ فَالْجِنْطَةُ وَالشَّعِيْرُو مَا يُؤْكِلُ أَفْضُلُ مِنَ اللَّيْمَ اهِم وَوَقَتُ الْوُجُوبِ عِنْلُ كُلُوع خَرْيُومِ الْفِيْطِ فِهَن مَاتَ أَوِا فَتَعَرَ قَبْلَهُ أَوْاسُكُمُ أَوْ إِغْتَىٰ أَوُ وَلِلَا بَعُلَّا لَاتُلْوَمُنُ وَيَسْتَعِبُ إِخْرَاجُهَا تَبُلَ الْخُرُوجِ إِلْحَالِيُصَلَّى وَصَرَّ لَوُقَلَّ مَ أَوْ أَخْرَ وَالتَّاخِيْرُمَكُرُولًا وَكِنْ فَعُ كُ لُّ شَخْصٍ فِطُرُتَ مَالِفَقِيْرِ وَاحِدٍ وَاخْتُلِفَ فِي جَوَاذِ تَفُرِنُو فِطْرُةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى ٱلْتُرْمِرُ فَقَيْرِ وَيَجُونُ وَفَعُ مَا عَلَى جَمَا عَتِي لِوَاحِل عَلَى الصَّحِيْجِ وَاللَّهُ النَّهُ النَّهُ وَنَّقُ لِلصَّوَابِ :

صرقه فطركابكيات

کے صدقہ نظر آزاد مسلمان پر جونصاب کا یا اس کی قیمت کا مالک ہوا گرمپراس کے است نصاب برمسال نہ گذرا ہو روز فطر کی جسے صادق کے طلوع کے دفت واجب

ترجئة

، اور فنرورت سے فارغ ہو۔ فزورت کے ہے۔ فرض کرلینا معتبر منہیں ۔ مکان ، اٹا ث البیت دُ سامان مکان ، کیڑے ، گھوڈا، م مِنت ‹ کامَ کاج ، کے غَلام لاز می صرورتیں ہیں ۔ تیس صدقہ فَطرا پنی جانب سے ، اَ بیٹے یا بچوں کیطرف سے جو فقیر ہوں ا داکر بیگا اور اگر بیکے عنی ہوں تو ا ن کے مال سے صدقہ - نطأ ہرروایت کے بموجب پولوں کا صدقهٔ فطرداد آپرداجب نہیں اور مختار بیہ ہے ہوتے ، یا باب کے فقر ہونے کی صورت میں دا داکا وہی حکم ہے جو باپ کا ہے۔ نیز اپنے فلاموں اور مدہر غلام اورام ولد کی جانب سے بھی صد قدم فطرا داکرنا ہو گا اگر چر میر کا فرہی گرایٹ مکاتب کی جانب سے صدقہ نہیں ا داکرنا ہو گا مذہرے د بالغ ، لڑکے کی جانب گرایٹ مکاتب کی جانب سے صدقہ نہیں ا داکرنا ہو گا مذہر سے د بالغ ، لڑکے کی جانب ا درم ایسے غلام کی جا نبسے جو سلبھے کا ہوا ور نےسکے بیں، چھینے ہوسے اور قر به بسب مرز رست رست سه صدقه فظرادا کر نافزوری نه بوگا۔ صدقه فظرگیهوں اور استی در استی میں کا کہ در استے صدقه فظرادا کر نافزوری نه بوگا۔ صدقه فظر گیہوں اور استی استی استی استی کا استی سنو کا آ دھا صاع در دینا ہوگا ، آ در جیوارے ، کشمش یا جو کا مماع ہو ناسہے ۔ دا در مذکورہ بالا جیز وں کی قیمت کا دینا گرنہے اور بہی افضل ہے جبکہ فقیر کو وہ چیز د جنس ، جس کی اسکو ہزورت ہے مل سکے۔ کرنہ اور بہی افضل ہے جبکہ فقیر کو وہ چیز د جنس ، جس کی اسکو ہزورت ہے مل سکے۔ دا در آگر زبارتہ مجمل کا ہولو صدقه فطروا حب ۔ بر اوراگرمقدم یا مؤخرکر دے تب بھی درست ہے کینی صدقہ فطرادا بر کرنا مکردہ ہے ۔ایک شخص اینا فطرہ امک ہی شخص کو دیے ، دوتین ہا ۔ فطرہ کو امک فقیرسے زائد پرلقت یم کرسے کے جواز میں اختلات ہے ۔

ماعت پر جو صدقهٔ فطروا حب بهو تاہے وہ اکمی شخص کو دیرینا صبح مساک کے بموحب
جائزہے - والٹرالموفق للصواب جائزہے - دالٹرالموفق للصواب کے تین قسمیں بہوتی ہیں دا، وہ نضاب حس میں نمار دا فزائز

موجن ح

اشرف الالفناح شرى المستعلق ائردد لورالالفناح المد تحالعلق اس قسم کے نصاب سے ہو تا ہے۔ ۲۷) وہ نصا ب حس کی بنار پر چار حکم نا بت ہو جا ئیں . دالفت، زکوٰ ةلینا حرام ہو جاسئے دب، قربانی - دج، صدقهٔ فطروا جیب بہو جاسئے ، د، قربی داروں کا نعقة وا جنب ہو جا سئے۔ اس نصاب میں نہ بیر شرط سے کہ تجا رہت کے ذریعیہ ّ سے نمالین افزائش ہوا ور نہ سال کا گذر نا مشرط ہے۔ دسری وہ نصاب جس کی بناء ہر مانگنا حرام ہوجائے۔ قسما ول اور قسم دوم کے نصاب کی دسری وہ نصاب جس کی بناء ہر مانگنا حرام ہوجائے۔ قسما ول اور قسم دوم کے نصاب کی مقدار دوسودر سم جاندی یا ساز سع سات توسلے سونا ، یاساز سع باون توسلے جاندی یا ت کی جیزائن ہیں ۔اور تعیسرے قسم کے نصاب کی مقدار تعبض علما مرکیے نز و بک ہو ہے ہے کہ اس کے پاش آیک دن کی روزی موجود ہو، اور بعض علماء نے بچاس ورم بیان مان سے یعنی نصاب زکوۃ کی جومقائ جا ندی سونایا اس کی قیمت کی جزیں آگرائس کی <u> دَالْهَ م</u>َتَارِضِهِا الْحَ<sup>قِ</sup>: اصولِ فقهے اعتبار سے بعض عباد لوّں میں تو حرب امکان شرط ہوتا ہے مثلاً زکوة کے نصاب میں نماا ورا فزائش مال کا امکان شرط سے بینی یہ کہ سونا چا مذی ہویا دَمیرُسال ہوبو اس میں بجا رہت کی منیت ہو، اس میں یہ *صروری نہیں کہ* فی الواقع زیا دی ہو ہی ہو<sup>۔</sup> یا مثلاً رمیں فرص کر لیا گیاہیے کہ تکلیف ہوتی ہے، یہ حزوری نہیں کہ حقیقت میں تکلیف ہو۔ راصت م سے سفر کرسنے والا تجمی اسی طرح قصر کر لیگا اور روزہ رمضان کے دیکھنے نہ ریکھنے کا اختیار رسكم كالمجيساكة زُحمت اورمشقت كے سائم ُسفر كرسنے والا اور بعض امور میں قدرۃ میسرہ شرط سے ی برکہ اس وقت اس کے پاس وہ سہولت موجو د ہو بیسے مثلاً ج اس وقت فرض ہو تاہیے حبب کہ اس سے پاس سفرخرج اور بال بچوں کا نفقہ موجود ہویہاں امکان کا فی تنہیں۔ اس امول کیطرت اشارہ کرسے ہوسے بتایا گیاہیے کہ یہاں پر تمبی یہ شرط ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو ں بچوں کی حرورت اورا بن لازمی حرورت کے لئے تی الواقع کما فی ہور ہا ہو مرب کا فی مهو سکنے کا امکان کا فی منہیں۔ د والٹرا علم ) وِانَ كَ الله عَمَالاً اس كوتركم ميں يا وصيت كے دربعيه ال مل كيا جس كے اوروہ خود مالک نصاب ہوگیا تو اس صورت میں اس کے مال میں سے صدقہ فطرا داکیا جائے گا۔ ملك برا : مدروه غلام سے جسسے كيد يا كياكه ميرسے مرسانے سك بعديا فلال كام بوجلے تواس کے بعر توآ زا دہے۔ واتم وليد ام ولدوه با مذى سے جسسے اس كے آقا رسنے اولا د ماصل كى ہو۔ الا تجا عود ؟ : البة والس آسان ير يج ك د الولكا صدقة قطرا داكرنا يرساكا-

### اشرف الالفناح شرى المرون الالفناح المردد لور الالفناح

ریاری ایک میں ہے۔ اس کے متعلق تھری مہیں دارد ہوئی انکی قیمت کا عتبار ہوگا۔ دفیا علی کا ، صدقہ نظر کے دہی مستق ہیں جوز کو ہ کے ہیں، چنا کچہ غیر مسلم کو صدقہ فطر دینا قیمے مسلک کے بموجب جائز نہیں۔ دوالتراملم،

# كاكر الحراج

هُوزِيَارَةُ بُقَاعِ عَنْصُوصَةٍ بِفِعُلِ عَنْصُوصِ فِ اَشْهُو بِ وَهِي شَعَّالُ وَدُو الْقَعُلَى الْقَعُلَى الْقَعُلَى الْفَعُومِ فِ الْمُعْتَجِ وَشُرُوكُوكُوكُوكُوكُوكِ الْقَعُلَى الْقَعُلَى الْفَعُلِى الْفَعُلِى الْمُعْتَجِ وَشُرُوكُوكُوكُوكُوكِ الْفَعُلَى الْفَعْلَى الْفَعْلَى الْفَعْلَى الْفَلَى اللَّهِ الْفَلَى اللَّهِ الْفَلَى اللَّهِ الْفَلَى اللَّهِ الْفَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### اشرف الاليفناح شكر المرب المردد لور الاليفناح المردد لور الاليفناح

صِيّة الْبَدَبِ وَزُوَالُ الْمَا مَعِ الْجُسِّى عَنِ اللّهِ هَا بِلْحَبِّ وَاَمْنُ الطَّرِيْقِ عَدَمُ وَيَامُ الْبَالِمِ الْحَبِ وَالْمُلَامُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلِمُ الْمُلَامُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلَالُومُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلَالُومُ وَالْمُلَامُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلْمُ وَلَى اللّهُ وَالْمُلْمُ وَلِمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُلْمُولُومُ

ج كا بركان

چند محصوص جگہوں کے خاص نعل کے ساتھ بچ کے مہینوں میں زیارت کرنے تو ہے کہ مہینوں میں زیارت کرنے ورجہ کے گئی ہے۔ اوروہ (جے کے مہینے ، شوال اور ذی قعدہ کے تما ہی اور ذی گئی ہے۔ کے دس روز کو کہتے ہیں ۔ جے تمام عمریں ایک مرتبہ علی الفور فرص ہوتلہ سے صبیح تر ندمہب میں ۔ ج فرص ہونے کی آم طویس ہیں صبیح تر ندمہب میں۔ دای اسلاً دہ باقل دہ بازادی دھ ) وقت دائ مقوسط خرج کے لحاظ سے تو من برقادر ہونا ، اگرچیدہ مکہ ہی میں رہتا ہو د ، ) اور جولوگ محد محرمہ میں نہیں رسبتے ان کے لئے یہ بھی شرط ہو کہ ملکت مکہ ہی میں رہتا ہو د ، ) اور جولوگ محد محرمہ میں نہیں رسبتے ان کے لئے ہی ہو ، یا عمل کے اگر ایہ کے طور پر ایسے او نہ کی سواری پر قادر ہوں جو خاص ان کے لئے ہی ہی ہو ، یا عمل کے اگر ایہ کے طور پر قادر ہوجانے کا اعتبار نہیں ۔ اور جولوگ محرکے لؤا می میں رہتے ہیں ان پر اس وقت فر من ہو گا جبکہ کا اعتبار نہیں ۔ اور جولوگ محرک کے لؤا می میں رہتے ہیں ان پر اس وقت فر من ہو گا جبکہ با یہ ہو بخ سکیں تو مطلقا سواری صروری ہو گی ، اور یہ قدرت دیمی تو سے اور خرج پر جوقدات بہو بخ سکیں تو مطلقا سواری صروری ہو گی ، اور یہ قدرت دیمی تو سے اور خرج پر جوقدات ہو وہ ) اس کے بال بچوں کے لوٹ آئے کے وقت تک کے خرج سے فا صل ہونی چلہئے۔ ہووہ ) اس کے بال بچوں کے لوٹ آئے کے وقت تک کے خرج سے فا صل ہونی چلہئے۔ ہووہ ) اس کے بال بچوں کے لوٹ آئے کے وقت تک کے خرج سے فا صل ہونی چلہئے۔

٢٣٢ ا أكردو لور الايضاح نیز!ن چیز د سے بھی فاصل ہونی چلہئے جو حزوری ہیں جیسے مکان اور گھر کا سامان د عزوری لوم موناتهی شرطب ورند مرف دارالا کی تھیں بعنی ان کے یائے 'جائے کے بعد ج فرض ہوجائے' کے لئے کیا کیا مشرطیں ہیں اس له ا دُاكر ناكب فرص بهو حما إ وراس ـ کی بناربر و جوب آراکی پائخ سرطیں ہیں۔ دان بدن کا قیمے وسالم د تندرست ہوا لئے جلیے سے مانع صی کا زائمل ہونا دمیں راستہ کا مامون ہونا دمی عورت کیلئے ما تھ میں جلنا جس سے <sup>ب</sup>کا ج لے با عت ہو یام ېو د خواه په د مست نکارح ) رضا عت۔ لمان مامون عاقل بارلغ بَو، ياعورت كاخا وندم و دعوت ما بھے ایسے محرم یا خا وند کا ہو نا <sub>کے بہر</sub>سفرمیں شرط ہے اورمفتیٰ بہر ندہہب کے مطابق جنگل یا کے سفر میں غلبۂ سلامت دیعنی اکٹر صحیح سالم ُوالیس آجائے کا ) اعتبار ہے۔ اور زرج کاا داکر نا چار چیزوں کے دکر لینے سے ) آزا دشخص کے لئے صبح ہوجا تاہیے دا ،احرام فریضهٔ جم کاا داکر نا چار چیزوں<sup>.</sup> اسسلام ، اور میہ دونوں شرطیں ہیں ، بھر جے کے دونوں رکنوں کا اداکرنا اوروہ دورکن ، m) ت احرام میں مقام عرفات میں گم از کم ایک کحظ کے لیے نویں تاریخ د ذی الج ، کے زوال ت المرام من معام المرام المرام المرام المرام على المرام على المرام المر کا وقت ) یوم النحر ( دسویں تاریخ ) کی صبح صادق طلوع ہوسے کے ببیسے شروع ہوتا ہے مصنعت اسسے قبل نماز ، روز ہ وزکوہ کے احکام کوذکر کررسیم تھے۔ جب ار کانِ ثلثہ سے فارغ ہوسئے تو اب چوسکتے رکن کے امورکو بیان فرمارہے ہیں اور اسے مؤ خرکرسے کی وجہ ہیہے کہ چونکہ ار کانِ ثلثہ تو عمر میں بار بار بینی توروزانه یا پخو آ و قت اور کو ی سب مقدیس آتا رستانها مگریه بوری عرمین مرف ایک ل مخصوص : ۔ تینی احرام باند موکر تج کی نیت کرے سابقاً درلان اور اس کا وقت آخر ، باقی رہتا ہے ۔ اور ہوم عرفہ کے زوال سے لیکر دسویں تاریخ کی طلوع فی تک دفوت

🗖 ائردو تورالايضاح شرف الالصاح شؤح تحقق الفوی: علی الفوروا حب ہونے سے بیر مراد ہے کہ جس سال ج واحب ہوا س سال ادارکرنا احب ہے ،اگراس سال ا دا نہ کر سگا تو اسکے سال ا داکر سے کو قضا رہنہیں کہا جلنے گا ۔ کیوں که ج زندگی میں ایک بارمی فرهن ۶ کہندا جب اداکر بیگا تو اردا ہی ہوگا ، قضام ہوگا ہی منہیں کیونسکہ ج کا وفت م عرب البته اسى سال ج ادانه كرك سي كنبيكار سبوكا. ہے کہ علیٰ انفور دا حیب ہو تا ہیے یا علی التراخی ۔امام ابوصنفریم – على الفوروا حيب *سب كذا في الهيداً بير- اورا مام احمدا ور*اماً ب ہو تا ہے اور لیمعنٰ نمبی ہوسکتے ہیں کہ اتنا د قت ہلے کہ وہ رجج کہ كے، يەمخىلف مقامات كے لجا ظرسے تختلف ہیں۔ بس اگریكم ذی الحركو ر بران میں میں ہے۔ اس براکط مہیا ہوگئے مگر وہ مکہ معظمہ نہیں میں کخ سکالو اس پر اسی ساا ج فرض منہ سے اگر وہ بالفرض و فات یا جلسے تو گنہ گا رسیں ہو گا۔ لا الاباحة الزن جائز كردينا، جنائخ أربينا إسين البات كي الزماح كرد کئے فرض مہیں کہ وہ اس کو قبول کرسے کیوں کر شرائط و تبوب کا حا وتلك العديمة الفاصلة : يعن بال بحول كماك بين ، رسن اوركيرس كخرج سے بچا ہو، آ مرور فت کا خرج اگراس کے پاس موجو دہو تب ج فرض ہوگا۔ دارالاسلام میں ر*سیتے ہوسئے علم نہ ہونا اور نہ جا* ننا معتبر نہ ہو *گاکیوں کہ حب* علم حاصل بخفایق ایب نیرجاننا اس کی کوتا ہی ہے۔ارس صورت می<sub>ل</sub> ہندومستان کومسیائل مشرعیہ کی واقفیت کے لحاظسے دارالاسیلام کا حکم دیا جلیۓ ل كرك يحسك وها مرسباب اور ذرا تع موجود بين جوبها سي اسلاي ستوں میں منہیں ہمولوی ہونا فرص منہیں ہے لیکن دین کے عزوری متسئلوں کو جا نہا سیسے زیرانز کو گوں کو سکھا نا ضروری ہے، اس صورت میں جو لوگ نہیں جاسنتے ہی غفلت ہے۔ خلا مسلما بوں کو اس مہلک غفلت سسے محفوظ رکھے السَّمَا منع الْجِسِّي: ما نع حسى مثلاً قيدخان بين محبوس بي ياكسي ظالم حكومت كاكونيّ وأمَن الطومين: وجوب ادا مين تيسري شرط را مسته كا ما مون هو ناسب اس كا معيار

یہ ہے کہ اکثر حصہ آدمی کا صبح سالم لوط آتے ہوں اگر جبی انکو اس میں رشوت دینی پڑے ،اسی طرح عورت کے عدت میں رہنا بعنی اگر اس کا شوھر مرگیا ہویا طلاق دیدیا ہو، توجب مک وہ عدت میں رہنا بعنی اگر اس کا شوھر مرگیا ہویا طلاق دیدیا ہو، توجب مک وہ عدمت میں رہب گی اس وقت مک جج واحب نہ ہوگا ، ایسے ہی جب تک کوئی محرم سائتہ جلنے والا نہیں سلے گا چے واحب نہ ہوگا۔

ما موت : نین مامون سے مرادیہ سے کہ اس کی جانب سے اطمینان ہو، وہ برمعاش نہ ہوں کی مدخلتی کا ایسی حالت میں بھی خو من ہو۔

عدد ما الجهداع ، اوراگر کمیں خدانخواستہ جماع کرلیا تھا تواس کا ج فاسد ہوگا اوراس پر فرص ہوگا کہ اس سال ج کے تام کام کرے لین اسلے سال اس کو بھرج کرنا ہوگا۔

ھواسٹ توطواب الج ، یعنی چارجی وں ہیں ہے چوہتی چیز طواب ہے ۔ طواب کے معنی کوئے سے ہیں ۔ اصطلاحا خان کو کوب کے اردگرد سات مرتبہ گھو منے کو طواب کہتے ہیں اورائی مرتبہ گھو منے کوشوا ہوں سکے تو ظاہر ہے کہ طواب کی سات شوط ہوں سکے تو ظاہر ہے کہ طواب کا اکثر حصد کم از کم چارشو ط کو کہا جائے گا ۔ اس طواب کو طواب زیارت ، طواب فرض اور طواب یوم النی بھی کہتے ہیں ۔ اور طواب افاصلہ کا آخری وقت سادی عمیہ کہتے ہیں ۔ اور طواب افاصلہ کا آخری وقت سادی عمیہ کیا ۔ اس کو اواب کے اگر تا خیر کی تو دم واحب ہو گا۔

وَوَآجِبَاتُ الْحَرِّ إِنْشَاءُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَمَنَّ الْوُقُو بِ بِعُرَفَاتِ إِلَى الْعُرُونِ وَالْوَقُو بِ بِعَرَفَامِ النَّعُورِ وَمَن بِالْمُنُو لَهُ بَهُ الْعُلَا بَعُلَا فَعُلَا النَّعُورِ وَقَبُلُ طُلُومِ النَّعُورِ وَقَبُلُ طُلُومِ النَّعُورِ وَتَعْبَلِ عَلَى الْمُنْ وَالْمُنَمِّةِ وَالْحَلَقِ وَخَرُ الْقَارِبِ وَالْمُمَّةِ مِ الْمُنْكُورِ وَتَقُولِ فَالْمُمَّةِ بَعِيمُهُمَا وَ إِيْقَاعِ النَّعُورِ وَتَقُولِ فِي مَلْ الْحَلَق وَخَرُ الْقَارِبِ وَالْمُمَّةِ بَعِيمُهُمَا وَ إِيْقَاعِ النَّعُورِ وَالسَّعَى بَائِنَ الصَّفَا وَالْمُمَّورِ وَقِي اللَّهُ وَالْمَعْلَ وَالْمُمَّولِ الْمَعْلَ وَالْمُمَّالِ الْمُعْلِ الْمُعَلِي وَالْمُمَّلِ فَي اللَّهُ وَالْمُمَّالِ الْمُعْلَى وَالْمُمَّلِ وَالْمُمَّالِ الْمُعْلَى وَالْمُمَّالِ اللَّهُ وَالْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُحْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُلْلِي الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْ

مِنَ الْحُكُ ثَيْرِ فَ سَنُّرُ الْعُوْمَ ةِ وَاقَلُّ الْاَشُو اطِ بَعُلَ فِعُلِ الْاَحْتُمْ رِبْطَى ا وَالْحَد الزِّيَارُةِ وَتَركِ الْمُخُطُومَ اتِ كَلَبْسِ الرَّجُلِ الْمُخِيطُ وَسَتُرِمَ اسِم، وَوَجْهِم، وَسَتُرِالُهُ وَالْهَ وَجُهَمَا وَالرَّفَ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدُ الْمِ وَقَتْلِ الصَّيْلِ وَالْإِشَارَةِ وَسَتُرِالُهُ وَالْمَا الصَّيْلِ وَالْفُسُوقِ وَالْجُدِدُ الْمِ وَقَتْلِ الصَّيْلِ وَالْإِشَارَةِ

ترجیک کے 🛙 اور جےکے واجبات یہ ہیں دا، میقات سے احرام کا شروع کرنا دیم، وقوت بعرفا ٔ د عرفات میں معہرے > کو عزوب تک دراز کرنا (ایعنی آفتاب ڈوسینے تک مقام عرفات میں تھیرے رسمنا دسی یوم النحر د دسویں تاریخ ، کی صبح صادق کے بعد اور آفتاب نکلنے کے درمیانِ وقت میں مز دلفہ میں تھمرے رہنا دہم، جمروں پر رمی کرنا دیعیٰ کنکر ماں بھینیکنا دہ، قارن ا ورمتمتع کادقر با بی کے جالورکو) د نج کرِ نا د4) سِرمنُدُ و آنا دبین سرکے بال کٹوا نا تعینی ماسٹیسے ، دے) اوراس کو دسرمنڈ واسلے یا بال مجھٹواسلے کو ) خاص حرم میں اورایا م بخر میں کرنا دمی رمی جمار د کنگریوں کے <u>محصنکنے</u> کوحلق دیعینی سرمنڈ واپنے ہے <u>سے پہلے</u> کرلینا دہی اور قارن اور متمتع کا حلق اورزمی جمارتے درمیانی وقت میں قربانی کرنا د۱۰) طواف زیارت کا ایام نخر میں واقع کرنا داا، اشہرج دج کے مہینوں ، میں صفاا ورمروہ کے درمیان دوڑ نا د۱۲) اوراس سعی کا ایسے طوافت کے بعد ہوناجس کا اعتبار کیا جارسکے د۳۱) اورجس شخص کو دکوئی معقول ، عذرنه بهواس كويا پياده اس ميں جلنا ديعن اس تسعی كوبيا ده كرنا) د ١٨٥ صفل سيسعي كا تروع کرنا د۵ای طواون و دا ع ( رخصی طوا من) «۱۹» اورطوامن بالبیت (یعیٰ بیت النُّرکے گردک طوا ون کو حجراسود سے شروع کرنا ۱۷۰ اور تیامن (بین طرف سے بشروع کرنا) ۱۵۸ ور طواف میں بیرک جلنا ( جسکو عذر نہ ہو ) (۱۹) دو بؤں حدث سے پاک ہو نا (۲۰)سے و معانکنا دام، طوا مب زیارت کے اکٹر شوط ﴿ چکر › کوایا ) نخرمیں ا دا کرے سے بعد کم دلین نین شوط › ا داکر نا د۲۷ ، ممنوع چیز و *ل کو حیوار دین اجیسے مرد گے لئے سلے ہوئے کپار*ے کا یہننا اور د مردکےلئے ) سرکا اور چیرہ کا قرصا نکنا ، اور عورت کے لئے د حرف چیرہ کا فرحیانکنا منع نہیں ملکہ صروری ہے اور رفت یعن عور پورسے سامنے فحش کلام کہنا . فسوق یعن گناه اور حبرال تعنی لا نا اور شبکار کا قتل کرنا اور شبکار کی طرن اشاره کرنا اوراس کی طرف کسی دوسرے شکاری کی ) رہنما نی کرنا ، بیسب منوع ہیں ۔



آوْعَلَا شُرُفًا أَوْهِ مِنْظُ وَادِيًا أَوْلَقِى بِي كُمُّا وَالْأَسْحَادِ وَتُكْثِرِيرُهَا كُلُهَا أَخَذَ فَي فِيْهَا وَالصَّلَوٰةُ عَلِمَ النِّي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّمُ وَسُوُّ الْ الْجُنَّةِ وَصُحْبَةِ الْأَبُوا دِ وَ الْإِسْتِعَاءُ وَمِنِ النَّارِوَالْغُسُلُ لِـ لُهُ وَلَا مَكَّةً وَدُخُولُهُا مِنْ بَأَبِ الْمُعَلَّا وَ نَهَا دًا وَ التَّكُبُ يُرُوالتَّهُ لِمِنْكُ تِلْعَاءَ الْبَيْتِ الشَّيِرِيْعِنِ وَاللَّهُ عَاءُ بِهَأَاحَبُ عِنْدُ رُوُّ بَيْتِ، وَهُوَمُسُتِكَابُ وَكُوَافَ الْقُلُ وَمِ وَلُوْ فِي غَيْرِالْحَجِّ وَالْحِنْطِئَاعُ فِيْهِ وَالرَّمَلُ إِنْ سَعْ بَعْلَ } فِي أَشَّهُ النُحَجِّ وَالْهُرُوَكَةُ فِيمَا بَيْرَ الْمِيلَيْسِ فَيْ الْاَخْضَى نِنِ لِلرِّجَالِ وَالْمَشَى عِلْ هَيْنَتِهِ فِي بَافِي السَّعُ وَ الْمِسْتُأَرُّمِ نَ الطُّؤا بِ وَهُوَ أَفْضُلُ مِنْ صَلَوْةِ النَّفْلِ لِلْأَفَا فِي وَالْخُطِبَةُ بَعْلَ صَلَوْةِ النَّلْهُ ر يَوْمَ سَابِعِ الْحُجَّةِ بِمَكَّمَ وَهِي خُطِبَةٌ وَاحِلَةٌ بِلَاجُلُوسِيُ كُمُ الْمُنَاسِكَ فَيْ فِيُمَا وَالْخُرُوجُ بَعُلَا كُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ السَّرْوِيةِ مِنْ صَكَّةَ لِمِنْ وَالْمَهْتُ بِهَا شُمَّ الْخُرُوْجُ مِنْهَا بَعُنَ كُا كُلُوْجِ الشَّمْسِ يُوْمَ عَرَفَتَ رَالِ عَنَفَا بِتَا يُخُطُبُ فَي الْإِمَامُ بَعْنَ الزُّو الْ قَبُلَ صَلَّوْ لِمَ الظَّهْ وَالنَّصِ عَجْمُو عَنْ جَمْعَ تَقْلِ نِيمٍ مُعَ الظَّهُ رِحُطُابَتَيْنِ يَجُلِسُ بَيْنَهُمَا وَالْإِجْرِهَا وُ فِي النَّضَحُ عِ وَالْحُسُوعِ وَالْبُكَاءُ بِالسَّامُوْعِ وَالسُّرُ عَاءُ لِلنَّفْسِ وَ الْوَالِـ كَنِينِ وَالْإِخْوَانِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِسَا شَاءَ مِنْ أَصْرِالْ تَارَيْنِ فِي الْجُهُعُيْنِ وَالْدَّافَعُ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِبَعُلَ الْغُرُوبِ مِنْ عَرْفَاتِ وَالنَّزُولُ مِمُزُدَ لِفَةَ مُرْتَفِعًا عَنْ بَطِنِ الْوَادِي بِقُرْبِ جَبَلِ قُزْمَ وَالْمُبِينِ عَالَيْكَ النَّحْرِيمِي أَيَّامُ مِنْ بِجُرِيْمِ أَمْتُعْتِبِهِ وَكُوهَ تَقُدِيْمُ ثَقَلِهِ إلْحِصَكَةً راذ ذَاكَ وَيَجْعَلُ مِىٰ عَن يَمْينِهِ وَمَكَةً

### عَنْ بَيْسَادِ } حَالَتُ الوُقُوبِ لِرَفِحِ الْجِهَامِ،

لے بخیبل کرنائے ہے اگر جہ عورت کو حیض یا نفانس ہی ہو، ورنہ حرام باندسے کا ارادہ کرشے دیم اور از دسی خوشبولگانا دہمی دورکعت نفل رط م نبولگانا دمه دور ب قدوم ا**ر**َچِه ج ن اخضرین ( دوسبز کھیے ہیں جو صفار اور م درمیان ہرولہ تعیٰ تیزی کے ساتھ جلنا طرت روانه بهونا د۱۹) اورمی<sup>ا</sup> ب سن کلنے کے بعد عرفا ہت کی د و خطبهٔ د یعنی د و تعربریں ) کر نگا ر نیز عصر کی نما زسسے پیسلے (۲۲) ا

سائة بن توزیم بعن اپنے دقت سے مقدم کرکے بڑھی جائے گا ۲۹۲۰ اور نیز ان دو مجبوں میں تفرع اور خشوع اور آب نسوؤں کے سائھ رونے میں ،اور خود اپنے لئے اور والدین اور تمام مجائیوں کے لئے دین ور نیا کے کا موں کے لئے جس کی آرز د ہواس کی د عامیں کو مشش کرنا خوب دل سے د عاکر نا د۷۶ اور مقام مزدلفہ میں بطن وا دی سے اور برط کر جبل قرح کے نزدیک سے روانہ ہونا ۲۶۶ اور مقام مزدلفہ میں بطن وا دی سے اور برط کر جبل قرح کے نزدیک اتر نا ۲۶۰ اور لیا آلئے کی وسویں شب مزدلفہ ہی میں گذار نا د۲۰ مرا ورایام منی میں بعنی دی کے دلوں میں جب تک کہ جروں پر کنکریاں بھینکی جائی مسئون ہیں بینی اور اپنے تمام سائلوں کے سائلے میں رمہنا اور اپنے تمام سائلوں کے سائلے مین ہی میں رمہنا اور اپنے تمام سائلوں کو منی ہی میں رمہنا اور اپنے تمام سائلوں کو منی ہی میں ان دلوں میں بہلے سے بھیجد منا ممکو ہوں ہے کہ مرکمہ کو اپنی جانب اور منکہ مرکمہ کو اپنی مائس جانب اور منکہ مرکمہ کو اپنی مائس جانب اور منکہ مرکمہ کو اپنی مائس جانب کرے۔

التطیت : یعیٰ مسنون ہے احرام سے پہلے خوشبولگانا ، اگرچپخوشبویا اسکا اثر بعد میں بھی رہ جائے - نیز کپڑوں میں خوشبو کا لگانا جا نز نہیں ہے کہ

لآفغاً الح: لیسنی مستحب و عاا ورا ذکارس اِخفار کرنا - بیرا خان کا مسلک ہے۔ نیز ان اوقات میں تلبیہ کوکٹرت اور بلند آواز سے تھے کیونکہ اعلام دمین مقصود ہے لہٰذا تلبیہ میں آ داز کا بلند کرنامت ہے، اوراگر تلبیہ میں ہے واز بلند نہ کیالو کو ٹی چیزاس پرواجب نہیں ، البتہ تلبیہ کی آواز بلند کرنے میں زیادہ میالغہ نہ کرے۔

مَنْ صَلَحْ اللهِ مَعْنَى بُونِمِ مَمَازَ بَرِّسِطَ اسْ كَ بَعْدَ لَلْهِ بَمِنَ بِرِّسِطِ وَاه فَرَضَ بَمَازَ بُولِاوَا إنعل ، علامه طما وي يجيرات تشريق برقياس كركة بهوسة تلبيه كونمازِ فرائض كے بدخفوص

راضطباع الز: اضطباع کی تشیری بیسی که جا در کو داسنهٔ با مقسک نیجسی بین بنبل بین سید که کار ارد این این موند سے برڈ النا، اور ریل سے مراد بیسی کہ مسینہ نکال کراکڑا کر میں بین جگروں میں ہوگا، باتی چارشوط میں منہیں ہوگا۔

و الهرو کی اینی میلین اخترین کے درمیان میں سعی کرتے وقت تیزی کے ساتھ یعنی دوٹر کر ہطے لیے میاسے میعنی دوٹر کر ہطے لیوں کے درمیان ہو کھیے کھرا ہے ہیں ان کے درمیان تیز رفتار ہطے ۔ درمیان تیز رفتار ہطے ۔

وَآلَا كُتَار : يعنى طواف كُثرت سے كما رہے ، كيونكه نوا فل سے افضل ہے .

آلا فاقت : آفا في سے مراد وہ لوگ ہيں جو غير مكى ہوں اور حرم ہيں قيم ہوں .

قبل صلو آلفظهر والعصى عجموعتى : حاصل يہ ہے كہ اس روز ظهرا ورعم كى نمازيں ساتھ ساتھ بڑھى جائيں گى ، اور ظهر كى نماز سے بہلے ا مام دو خطے بڑھے گا .

بالسكينة والوقار: يعنى آفتاب كے غروب كے بعد سكون اور وقا رہے ساتھ روا نہو يعنى بھاگ دوانہ ہو ۔

یعنی بھاگ دوڑ، دھكم دھكا اور شوروغ غانہ ہو ۔

وُكُونُهُ دَاجِبًا حَالَةً رَحْجُ مَرَةِ الْعُقَبَةِ فِحُلِّ الْآيَّامِ مَاشِيًا فِوالْجِمَرَةِ الْأُوْ لِمْ الَّتِي تَلِيَ الْمُسَجِدَ وَالْوُسُطِ وَالْقِنَامُ سِفِ بُطُنِ الْوَادِيْ حَالَةَ الرَّفِي وَكُوْنُ الرَّغِي فِي النُيّومِ الْأَوَّ لِي فِيمَا بَيْنَ كُلُوعِ الشَّمْسِ وَزُوَالِهَا وَفِيمَا بَيْنَ الزَّوَالِ وَعُرُوْبِ النَّمُسِ فِ بَاقِ الْاَيَّامِ وَصُحِرِهَ الرَّفُى فِي الْيَوْمِ الْاُدَّ لِحُ النَّامِمِ فِيُهَا بَهْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِوَ النَّمْسُروَ اللَّيَ إلى الثَّلَاتِ وَصَمَّحَ لِاَتَّ اللَّيَالِي كُلَّهَا تَالِعَةٌ لِمَا بَعُدَ هَا مِزَ الْحَيَّامِ إِلَّا اللَّيْلَةُ الْيَوْتِ عُرُفَةُ حَيُّ صُمَّ فِيْهَا الْوُقُوك بِعَرَفَاتِ وَهِرَ لَيُهُ الْعِيْدِ وَلَيَا لِى رَفِي التَّلَامِثُ فَإِنتَهَا تَابِعَتُ لِمَا قَبُلَهَا وَ الْمُبَاحُ مِنْ لَهُ قَاتِ الرَّفِي مَانَعُلَ الزَّوَ الِ إِلَىٰ غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنَ الْيَوُ مِر الْأُوَّ لِي وَبِهِ إِنَّا عُلِمَتْ أَوْقًا تُ الرَّفِي كُلُّهَا جُوَازًا وَكُوَاهَمَّ وَإِسْتِحْنَابًا وَمِنَ السُّنَّةِ هَلُ كُوالُمُ فُي دِبِالْحَبِّ وَالْاَحْلُ مِنْ وَمِنْ هَا يَكُولُ عِلْ عَلَا مُعَالَمُ عَل وَالْهُتُعَةِ وَالْقِرَ انِ فَقُطُ وَمِنَ السُّنَّةِ الْخُطُبَةُ يُوْمَ النَّحُرُمِ ثُلَ الْأُولَى يُعَالِمُ فِيُهَا بَقِتَةَ الْمَنَاسِكِ وَهِي ثَالِثَةُ خُطَبِ الْحَبِّ وَتَغِيْلُ النَّفِي إِذَا أَمَادَةُ مِنْ مِنْ قَبُلَ عُرُوْبِ الشِّمْسِ مِنَ الْيُومِ التَّا فِي عَشَرَ وَإِنْ أَقَامَ مِهَا حَتَّى

غُرِبَتِ الشَّمُسُ مِن الْيَوهِ الثَّابِي عَشَى فَلْا شَى عَلَيْ وَعَلَيْهِ وَقَلْ اَسَاءَ وَإِنَ اقَامُ بِهِى إِلَى عَلَيْهِ وَمِن السَّنَةِ النَّرُولُ بِالْمُحَصِّبِ المَّاعَة بَعُلَ الرَحْ الرَّالَة اللهُ مِنْ الرَّالِيَة اللهُ وَهُولِما مَن عَلَى السَّنَةِ النَّكُولُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

 این ان الیمان ان این دسوی دی الحدو اور الایمان این الیمان الشرف الابيناح شكح كمازنا جائزسس (۳۳) نی سرمرا در تمام برن بردُ کے درمیان ہیں ،التزام پنے منہ کوائس پر د ملتز م پر ) رکھے د۴۴۷ ا ور نیز م پر کعبہ کے بیر دوں کا تھامنا د خِیگل مار نا ) اس بابهو حواس كو محبوب بهوا ورجواس كي مرا دبهو لی چٰر ۱۰ ورا مک سے بڑی ع نے والی چیز<del>۔۔۔۔</del> بعنی سرو ہ<sup>ر ک</sup>ا صحاب رصنوان الشرعليهم الجمعين. محاب رمنوان الشرعليهم الجمعين.

٢٣٨ اكردو لؤرالالفناح ارس کے ۔انٹ دانٹر تعالیے ۔ اَلْحُكُورَةُ الْعُقْدَالِ: لَفِتْحَتِين بِرِتْبِيرا جِره سب جُوكُهُ مِنْ مِين سب -حیکا ہے کہ منی کے میدان میں تین کھیے ہیں جن میں سے ہرا کے کو تمرہ ' ہیں ، ایب میریمی خیال رکھنا چاہیئے کہ ان سے نام ہرہیں ۔ جمرہُ ا ہے،اس کے بعدے ہم ہ کا نا يه يعني درميان كابمره ا ورآخري جمره كانام جمره عقبه سيء عقبه كمعنياً ِ إَلَا الّٰذِي آبَ ؛ یعنی اگر رمی کرلی جاسئے تو صیحے ہے کیونکہ تما م راتنیں ان دیوں کے تا رہے تہوتی ہیں مصنف کی عزض بیا ہے کہ شریعیت میں رات کو دن سے سیلے مانا کیا ہے مثلاً حجہ کی راست پہلے آئے کی دن بعِد کو ، اس قا عدے گی بناء برلازم آ تا ہے کہ عرفہ اور رمی کی بھی راتیں سیلے ہوں اور ڈ ٹن بعد ں مگر مصنعتے فرماتے ہیں کہ ان ایا میں میہ بات ئہیں جنا بخہ نویں تیار نخ یوم عرفہ ہے ۔ عام تا عدہ کے لحاظ سے بویس شب بھی شب عرفہ ہونی چلسے مگر دسویں رات جوعید کی رات کہلاتی ہے وہ شب عرفہ ہے ۔اسی طرح ری کے ٹیپنوں دن پنہلے ہوں گے اوران کے تعدا نگی را ت سب رومشب اً وَقَامَتُ الرَّقِي الح اليني رمى كے چاردن ہوتے ہیں، اول یوم النحر ( دسویں تاریخ ) تھے اسکے دن - پس أول دن میں رات كورى كرنا تو ناجا ئزنے صار ق كے آفتا ب شكلنے قت تک مکرو ہ'ا ورآ فیا ب طلوع ہو جانے کے بع*د سسے زوال نگ مستحب اورز* وال ے مباح یعنی جا گزن*ے ، ن*ہ مسنون نہ مکروہ ۔ ا ور تھیرعزوب کے بع*ر* صبح ہے اور دوسرے اور سیرے دن میں طلو رع آنتا سے زوال تک ئز نہیں اور زوال کے بورسے غروب مکم کون ہے ، اور عزوب کے بورسے صبح صادق کتے دن ضبح صاد ق سے طلوع آفتاب تک مصنین کے قول کے مطبابق کے بعد امام صاحبے کے نزد مک تمام دن جائز ہے باقی زوال سی مہلے محرّوه بنه اورصاحبین کے نز دیک زوال سے پہلے وقت ہی کنہیں ، زوال کے بعد سی کرنی ہوگی ه المان المهفود بالحيم الين جن جالورون كي في با بن جائز اله من سي كسي كوذ الحكرنا فقط: مینیاس کے ماسوا جوجنایت ا ورخطار وغیرہ کے سیلسلے میں ذیری وا دب ہو گا ، اس كا كما نااس كے لئے جائز نہیں۔ وتعرفی السفر الح: ترجم لفظی ہے۔ اور كو پر كا جدى كرنا حبب بار ہو يں تاریخ كوسوج عروب مروسے سے میلے می ہے کو یہ کر سے کا ارا وہ کرسے۔

اشرف الاليفاح شرَى المرف الاليفاح ﴿ ٢٢٩ الروف الاليفاح ﴿

المتحصّب: محسّب ایک مقا کا نام ہے جومکہ اور منی کے درمیان میں واقع ہے۔ اس جگہ اتر نا سنت کفا یہ ہے۔ حدیث سترلیت میں ہے کہ دسول السّرصلے السّرعلیہ وسلم یوم نالت میں حب والیں موٹ کو آپ نے محصب میں نزول ف رایا ، اوراس مقام پرظم ، عصر، مغرب ، عضار کی نمازی آب سے ادا فرمائی ، اوراس کے بعد آپ مکہ میں دات کو داخل ہوئے اوراس کے بعد طوا ف وداع فرمایا ، اور نیز طوا ف سے فارغ ہو سے کے بعد زمزم کے کنویں پرآسے اور قبلہ کیطرف چہرہ میارک کر کے کھولے ہوکریاتی ہیا۔

فصل في كيفية تركيب أفعال الج

إِذَا اَرَادَالِ لَيُ حُولَ فِي الْحُبَرِّ ٱلْحُرَمُ مِنَ الْهِيْقَاتِ كُرَابِعُ فَيُغْتَسِلُ اَوُتَيْخً وَالْغُسُلُ وَهُوَ أَحَبُ لِلتَّنْظِيفِ فَتَغْتَسِلُ الْمُرَاءَ ۗ الْحَالِصُ وَالنَّفُسَاءُ إِذَا لَمُ يَضُرَّهَا وَيُسْتَحِثُ كُمَالُ النَّطَافَ بَهِ بِعُصِّ الظُّعِي وَالسَّارِبِ وَنَتَفِ الْإِبِطِ وَ حَلُوِ الْعَائِدِ وَحِمَاعِ الْأَهْلِ وَالدَّهُنِ وَلَوْمُطُيِّبًا وَيُلِسُرُ الرَّاجُلُ إِنَّالًا وَرِدَاءٌ جَبِ يُلَايُنِ اَوْ غَسِيُلَيْن وَالْجُكِ يُدُ الْأَبْيَضُ اَ فَضَلٌ وَ لَا يَزُرَّهُ ۚ وَلَا يَغْتِلْ وَلَا يُخْلِلُهُ فَإِنْ فَعَلَ مُعَعَ وَلَا شَحِ عَلَيْهِ وَتَظَيَّبُ وَصَلَّ رَكَعَتَيْن وَقُلْ ٱللّٰهُ تَمرافِ ٱلْحَبُّ الْحَبُّ فَيُسِّرُ ﴾ إلى وَتُقَبُّلُهُ مِنَّ وَلَبِّ دُ بُرُصَا وَلِكَ تَنُوى مِهَا الْحَجَّ وَهِ لَبَيْكِ ٱللّٰهُ مَّ لَبَيْكَ لَاشَرِ لِكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُلَ وَالْبِعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ لَا شُرِيكَ لَكَ وَلَا تَنْقُصُ مِنْ طَنِهِ الْأَلْفَاظِ شَيْعًا وَبِرْ وَ فِيْهَا لَبِنْكَ وَسَعُلَ يُكَ وَالْحَيْرُ كُلُّم بِينَ يُلْكُ لَبُّيكَ وَالرَّعْبَى إلَيْكَ وَ الزِّيَادَةُ سُنَّةٌ فَإِذَالَبَيْتَ نَادِيًا فَقَلُ اَحُرُمُتَ فَاتِّو الرَّفَكَ وَهُوَ الْجَمَاعُ وَتِيلَ ذِ كُوعِ الْمُعَامِينَ النِّسَاءِ وَالْكُلَامُ الْفَاحِسُ وَالْفُسُوقَ وَالْمُعَامِي

وَالْجِدَالُ مَعَ الرُّفَعَاءِ وَالْحَدَى مِ وَقُتُلُ صَيْدِ الْهُرِّ وَ الْإِشْارَةَ إِلْبُووَالدَّلُالَةَ عَلَيْهِ وَلَبُسَ الْمُخِيَطِ وَالْحِمَامَةِ وَالْخُفَايْنِ وَيُغَطِيّهُ الرَّأْسِ وَالْوَجُهِ وَمُسّ التِّطِيُبِ وَحَلَّ لِلرَّاسِ وَالسُّعَمِ يَجُونُ الْإِغْتِسَالُ وَالْإِسْتِظُلَالُ بِالْخَيْمُةِ وَالْمَعُلِ وَغَيرِهِمَا وَشُنَّ الْهِمْمَيَانِ فِوالْوَسْطِ وَأَكْتُرُ التَّلْبِيَّةِ مَوْصَلَّهُتَ أَوْعَلَوْتَ شَوْفًا ٱوُهَبُطْتُ وَادِيًا ٱوْ لُقِيتُ رَصُعُنَا وَبِالْاَسْحَارِ رَافِعًا صَوْتَكَ بِلَاجُهُ لِهِ مُفِيِّ وَاذَا وَصَلَتَ إِلْحُكِنَّ يَسْتِيتُ أَنْ تَغُتُسِلَ وَتَلْ خُلَهَا مِنْ بَأَبِ الْمُعَلَى لِتَكُونَ مُسْتَقْبِلًا فِحْ حُولِكَ بَابَ الْبَيْتِ الشَّرِيْفِ تَعْظِيمًا وَيَسْتَحِبُ أَنْ تَكُونَ مُلَبِيًا فِحُ خُولِكَ حَتُّوتًا فِي كَابُ السَّلَامِ فَتُلُ حُلَ الْمُسْجِلَ الْحُرَامُ مَبِنُهُ مُتُوَاضِعًا خَاشِعُ مُكِبِّتِ مُلَاحِنُطاحَلاكِ مَا الْمُكَانِ مُكَبِّرًا مُهَلِّلاً مُصَلِّيًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُتَلَطِّفًا بِالْمُزَاحِبِم دَا عِنَا بِمَااَحُبَبْتَ فَإِنَّهُ مُسْتَجَابٌ عِنْلَ رُؤْسِتِ الْبَيْتِ الْمُكَرَّمِ ثُمَّ اسْتَقْبَلِ الْحُجَرَالُاسُودَ مُكَبِّرُ الْمُمَلِّلُا دَافِعًا يَلَ لِكَ كَمَا فِالصَّلُوْةِ وَضَعُهُمَا عَلَى الْحَجَ وَقُبِّلُهُ بِلاَصَوْتِ فُهُنُ عَجُزُ عَنِ ﴿ للِكَ إِلاَّ بِإِنْ لَا يَهِ سَرَكُ مُ وَمَسَّ الْحَجَرَ لِنْتُى ۚ وَقَبَّلُ اَوُ اشَا كَالَيْهِ مِنُ بَعِيْدِ مُكَيِّرًا مُهُلِّلًا حَامِدًا مُصَلِيًا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّة كطفُ اخِنَا عَنُ يَعِينُنِكَ مِمَّا يُلِي الْمِبَابِ مُضَطِبِعًا وَهُوَ أَنْ يَجُعُلَ الرِّدَاءَ عَنْتَ الْإِبطِ الْأَنْيُمَنِ وَتُلْقِى طُرُفَيْهِ عَلَى الْآئِيمِ سَبُعَدُ اَشُواطِ دَاعِيًا فِهَا بِمَا شِكْتَ

فصل افعال جے کی ترکیب کی کیفیت کے بیان میں حب کوئی شخص ج میں داخل ہونیکا دیج کرنیکا ، ادادہ کرنے تومیقات سی

ترجمكة

اشرف الالفناح شرى المعلق المحدد لور الالفناح المحدد

، میقات ہے ، احرام با ندسے جس کی صورت یہ ہے کہ عنسل کرے یا وصنو کر لئے ہوگا جوبمقابلہ وصور ہے ہی › اگرنفضان یہ دیے ہے کہ پورٹی صفائی اس طرح کیسے ہے ، اورمرد اہکی نتربندا ورچا درہینے گا جو دولوں سنتے ہوں کرمہ ہیں کہ بحد ، سرپ ررہے ہ ، بورو وں سے ، رر کے مہتر ہیں اور چا در ہیں مذکھ ندمی لگاریے نداس کو کے نیسُ اگر کرلیا تو محروہ ہو گا۔ با تی کچہ د ف ا بن رجم، یا طالب عمره ) خوشبولگا ،ا در دورکست نما زیط ه بعد کہر اللہ ای اربدالج نیسرہ لی وتقبلہ منی، د اے اللہ میں ج کا ارا دہ کر تاہوں س کو میرسے لئے آسِان کردہے اور قبول فرما ، اور نماز کے بعد تلبیہ کہو اسس س کو میرسے لئے آسِان کردہے اور قبول فرما ، اور نماز سرکے بعد تلبیہ کہو اسس ے لَا شربکِ لکے ت كوي لبسك وُسُعُدُ مِكَ رزوا ورتمنا تیری طرف ہے ، اور بڑھانا مُ نئے تلبیہ کہدلیا تو آپ محرم ہو گئے نیس لا زم۔ ایں کیررفٹ کے معنٰ ہیں عور توں کے سام ا ورمتام آرزو تے ہیں کہ رفرے۔ ورفسوق أورگنا ہوں. ينسه أوراس كى اطبلاظ ا ورخردسين ئے پہننے ، عما مہ با ندسفے ، موز ہ پہننے ، سرا در چیرہ فرھا ننگنے ، اور خوت بو در بالوں کے منڈ و اسلے سے آپ احترا زکریں ۔ اور عنسل کرنا خیمہ اور کجا وہ سنے میں رہنا اور ممیا بی کا کمریں با ندھنا جا تر سہے اور جس وقت بھی آپ سراؤر بالون کے منڈو ا۔

اكردو لورالالضال یر صیر یا بلندی پرچر صیب یا کسی ئیست زمین میں اتریں یا کسی قا فلہ سے ملیں ، اور تمام ت بھی آ ب بہیت الٹر مٹرلین بطِ وحی ہادی صادق بی بود کاا ستقبال کریں، اِس کے سامنے آئیں واس کی مانہ يُّ بر درود شريف برط حِتا هُوا هُو - اس. طباع کی صورت میں طوا من شرد ع کریں۔ اوراِ ضطباع یہ ہے کہ آ رلیں اوراس کے د وُ یوں بلوں کو بائیں مونڈ<u>ے مے</u> پرڈالیں طرح ، سات حکرخا نؤ کعبہ کے گرد لگائیں جو ایک طواف ہو گا دراں حالیکہ آپ بئتے ہوں اس کی د عاکر رسب میروں ۔ مصنف اس میں اولاً و آخرا بالتفصیل افعال ج کا تذکرہ فرمارہ میں۔

اشرف الاليفال شكح المحمد المحدد لور الاليفاح

لِلْأَفَا قِيْ سَيْمٌ تَخُرُجُ إِلَى الصَّفَا فَتَصُعُلُ وَتَقُومٌ عَلَيْهَا حَتَّى تُرَوالْبِينَ فَتَسْتَفْهِكُمُ كُلِّر مُهُلِّلًا مُلَيِّيًا مُصَلِّيًا دَاعِيًا وَتُرْفَعُ بِلَ لِكَ مُنْسُوطَيَّنِ ثُمَّ عَيْبُطُ غُوَّالُهُ وَقَعْلى هِيْنَةٍ فَإِذَا وَصَلَ بَطَنَ الْوَادِئِ سَعِي بَنِنَ الْبِيلِيْرِ. الْإَخْفَرَيْنِ سَعْيًا حَتِيْتًا فَإِذَا تَجُاوَرُ بَطِرُ الْوَا دِى مِشَى عَلَى هِيْنَةِ حَتِّي يَا تِيَ الْهُزُولَةُ فَيُصُعَلَ عَلَيْهَا وَيُفْعَلَ عَلَى الصَّفَا يَسْتَقَبِّلُ الْبَيْتَ مُكُرِّرًا مُهُلِّلًا مُلَبِّنًا مُصَلِّياً وَاعِيّا بَاسِطًا يَدُ يُهِ غُو السَّمَاءِ وَهُ لَا شَوْظُ شُمَّ يُعُودُ قَاصِلِ الصَّفَا فَإِذَا وَصُلَ إِلَى الْمِنْلُيْرِ الْكَخْضَرُيْنِ سَعِ تَحْيَّصُلْمُ عَلِي هِيْنَةٍ حَتِّى يَالِيَّ الصَّفَا فَيَضْعَلُ عَلَيْهَ ] وَيَفِعُلُ كَ مَا فَعَلَ الرُّلُا وَهٰذَا شُوَّظُ مَا نِ فَيُطُوُف سَبُعَتُ اَشُوا طِ يُبُلُّ بِالصَّفَا وَيُخْتِمُ بِالْمُزُورِ وَيَسُعَى فِي نَظِنِ الْوَادِي فِكِ لِّ شُوطٍ مِنعَاثُمُّ يُقِمُ مِسُكَّةً عُيْرِمًا وَنَطُوْف بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بِلَاكَ الْهُ وَهُوَ انْضُلُ مِنَ الصَّلَوْةِ نَفْلًا لِلْافَ إِنَّ فَإِذَا صَلَّى الْفَجُرَ بَسَكُمَّ ثَامِنَ ذِى الْحِجَّةِ تَأَهَّبَ لِلْحُرُوجِ إِلَى مِنْ فَيُغُومُ مِنْهَا بَعُلَ كُلُوْعِ الشَّمْسِ وَيُسْتَحِبُ أَنْ تُصَلِّى الظُّهُ رَبِمِىٰ وَلَا يَثُوكُ التَّلْبِيدَ فِي أَحُوَالِم كَ لِمَا اللَّهِ فِي الطُّوابِ وَيَمْكُتُ بَمِينَ إلى أَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَجِمَا لِغُلُس وَيُنْزِلُ بِقُرْبِ مَسْجِدِ الْحِنْفِ شُمَّ نَعُلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ كِنْ هُبُ اللَّاعْزُفَاتِ فَيُقِيْمُ بِهَا فَإِذَا زالَتِ الشَّمُسُ يَاتِى مَسْجِلَ نَمُوَّةً فَيُصَلِّحُ مَعَ الْإِمَامِ الْإَعْظِر أَوْ نَا بِئِبِ النُّطَهُ وَالْعَصْرَ بَعْلَ مَا يَخُطُبُ خُطَبُنَانِي يَجُلِسُ بَيْنَهُ مَا وَكُصَرِكِ الْفُرُضَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَا يَجْمَعُ بَنْيَعُمَا إِلاَّ بِشُمَ طَيْنِ الْإِحْرَامِ وَالْإِمَامِ الْاَعْظِمِ وَلَا يَفْصِلُ بَيْرَ الصَّلْوَتَيْنِ بِنَا فِلَةٍ وَإِنْ لَهُ مُيلُ رِكِ

الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ صَلَّے كُ وَاحِلَ إِنْ فِرَقَتِهَا الْمُعْتَادِ فَإِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ يَتُوَجُّهُ إِلْحُ النَّهُ وُقِبِ وَعَرَفًا ثُ كُ عَكُمًا مَوْقِتُ إِلَّا بُطُنَ عَرِئَةً وَلَغُتُسِلُ لَغُلُ الزَّوَالِ فِحَوَيٰاتِ لِلُوْقُوْبِ وَيَقِعَ لِعَرُبِ جَبَلِ الرَّحَمَةِ مُسْتَعُبِلَامُكَارِّا مُهَلِلًا مُلَبِّنَا دَاعِيًا مَا دُّا يَكَ يُوكِ كَالْمُسْتَظْمِ وَيَجْتَعِلُ فِي اللَّاعَاءِ لِنَعْسُم وَوَالِنَ سُهِ وَإِخْوَانِهِ وَيَجْتَهِلُ عَلِي أَنْ يَخُرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ قَطَراتُ مِنَ التَّهِم فَإِنَّهُ دَلِيْلُ الْقَبُولِ وَيُرِلِحُ فِي الْبِينُّ عَاءِمَعَ قُوَّةٍ وَجَاءِ الْإِجَابَةِ وَلَا يُقَصِّى فِي هَانَ الْيُومِ إِذْ لَا يُمُكِنُ تَدَارُكُ سَيِّكًا إِذَ اكَانَ مِنَ اللَّا فَاتِ وَالْوَقُوتُ عَلَى الرَّاحِكَةِ ٱ فُضُلُ وَالْقَاحِمُ عَلَى الْأَمْ ضِ أَفُضُلُ مِنَ الْقَاعِدِ فَإِذَا غُرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَ مَا عَلَى هِيُنَهِمْ وَإِذَا وَجَدَ فَرُحَةً يُسْرِعُ مِنْ غَيْرِانَ يُؤْذِي اَحَدًا وَيَتَحَرَّمُ عَمَّا يَفْعَلُمُ الْجَهَلَةُ مِنَ الْاشْتِدَادِ سِفِ السَّيْرِوَ الْإِذْ دِحَامِ وَ الْإِلْيُنَاءِ فَإِنَّىٰ حَرَامٌ حَيِّ يَا بِيَ مُزْدَ لَفَةَ فَيُنْزِلُ بُقِيْ جَبَلِ قُزَحَ وَيَرُ تَفِعُ عَرُ نَظِنِ الْوَادِئِ تَوْسِعَةً لِلْمَارِّيْنَ وَيُصَلِّح بِهَا الْمُعُرِب وَالْعِشَاءَ بِأَذَابِ وَاحِبِ وَإِقَامَتِهِ وَاحِلَةٍ وَلُوْتَطُوَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْتَشَاغُلَ اَعَادُ الْإِقَامَتُ وَلَمْ يَجُرُ الْمَغُهِبِ فِي طُرِيْقِ الْمُزْدَ لَفَقِ وَعَلَيْهِ إِعَادَ تُهَا مَالُمُ يُطْلُع الْفَجْدِرُ دِ . ،

توجبہ کے اور ا حاطۂ حلیم کے باہر طوا ف کریں اور اگر آپ کا ادادہ یہ بھی ہے کہ طواف کو سب کے بہتے ہیں کے بیدا ورمروہ کے درمیان سعی بھی کریں تو اس د طوا ف کے بہتے بین سٹوطوں میں د مل کھی کرلیں۔اورد مل کے معنے یہ بین تیزی کے ساتھ مونڈ سے بلاتے ہو ہے جومقا بلہ کیلئے جان جنگ میں صغوں کے بیچ میں وہ شخص اکو کر حلیا ہے جومقا بلہ کیلئے جان جنگ میں صغوں کے بیچ میں وہ شخص اکو کر حلیا ہے جومقا بلہ کیلئے

<u>'αργασορουσε ασασασασασασασασο σο σο σο σο σο σο</u>

الشرف الاليفاح شرى المحمد المحدد لور الاليفاح

لمسينے لوگوں کی بھير ہو جائے تو تھر جائے بھر حب ، کلاسے لیں اگر اس کے س خالند دودگشت وا حد میں آس ان ہوئیمرلو طوافِ قدد م ہیں اور وہ (یعی طوا ب قدوم ) آ فاقی کے لئے دیعی جومکہ کم سنون ہیں۔ تیم صفا کیطرف ہیلے لیس اس پر چڑسسے اور کھوا ایہواس حال س صورت۔ ن دوڑے تیزی کےساتھ نمپر حب کرمروہ پر اسے بیس مردہ پر جڑاسھ ۔ كبطرف منع كرسك كمطرا بهوء تبجر تحبتا ببوا ، لاالا الا ا ہے د شوطوں ب مڪ بيب آعڪويس تاريخ ذي الجه کي صبح کي تز کی تیاری کرسے چنا کچہ آفتا ب نکل آسنے کے بعد مکم معظمہ سے روانہ ہو،ا ہے کہ ظہری منا زمنی میں پڑسھ اور تلبیہ ( تام حالتوں میں کر تا رہے) ترک مذکرہ طواف میں د تلبیہ نہ کر سے ، اور د ظہری تمنا زمنیٰ میں پر سصنے کے بعد ) من میں تظہرار ہے۔

از دیعیٰ بویں تاریخ ذی الح صبح ں ہو) حتیٰ کہ مزد لف كهمراه والب

المرف الاليفناح شرى الاليفناح المحدد لور الاليفناح المحدد المرالاليفناح المحدد قز حصیکے پاس آگرا ترہے، اوربطن وا دی۔ سے کچھ اویر کی جانب مھرسے گذر نیوالوں کے لئے کٹ وگی کرسنے کے خیال سے ۔ا ورمیہیں مز دلفہ میں مغیب کی نمیاز ایک ا ذات ا ورا مکت بجم سے اداکرمیں اور آگر دو توں نمازوں 3 مغرب اور عثاری کے درمیان نمفل پڑھ لے یا دخمسی اور مشغلہ میں ، مشغول ہو جائے تو بجیبے رکو دوبارہ پڑسھے -اور مزدلفۂ کے راستہ میں مغرب کی نماز برط صنا جائز منہیں دا در اگر کسی شخص سے پڑھ لی ہے ، تواس پر نماز کا لوٹا نا دا جب سي حبب يك كمبع صادق طلوط نهرو-وَيُمُ اعُ الحطيم : حطيم الك مقام كا فام سي جوكه جانب غرب مين واقع سيء اس کے اور بیت الترکے درمیان کت وکی سے ۔ وج تسمیہ یہ سے کہبیت الشرى عمارت سے با ہرسے، البتہ حرم میں شامل سے لین چر در اع بیث وتستلم الحنجد الع: يعن الك طواف من المعمر تبرج اسود كوبوسه دياجاسي كا انيزطواف کے بعد دورکعت تناز پڑھی جا تی ہے ، اوراس کے بعد جراسود کے نزدیک د عار مانگنا ست اوروه د عا، پرسپ «اَللَهُ تَرُ إِنَّكَ نَعُسُهُ إِنَّكَ نَعُسُهُم سِرِّى وَعَلَا بِنِيتِى فَا قَبِلِ مَعْنِ دُي وَتَعُسُلُمُ خَاجَتِى فُاعْطِبِى اللَّهُ مَرَّ إِنَّ اسْتُلْكَ إِيْمَا لِنَّا يُبَاشِرُ قَسَلْبِي وَيُقِينًا صَادِ مَسَا حَى الْعُلْمَ أَن لَا يُعِنِيُنِي إِلَّا مِأْكَتَبُتُ عَلَيْ وَالرِّصَا بِهَا تَسَمَّتُ . اً وَ يَكِي اللهِ العِن لطِن وا دى جوبيها را و سكے شيحے ہموار زبين سيے حس ميں بہا را و س كا یا تی آگر کر تاسب وادی کہلا تاسبے اور نطن درمیانی حصہ ، اہذا بطن وادی کے معنے ہوسئے مِتَيكَ إِن الزِّهِ ميل يعن كلمها ، جِنف حصد ميں دوڑ نا چاہتے اس کے کنارے پر سزرنگ فِحَالِ سُوطِ: يه واضح ربّ كم صفات مرده تك جلف كانام الك شوط بوكا أونا کے بہاں اسی کا نام شوط ہے، اور شوا فع کے خیال میں صفاسے مروہ اور نمیر مروہ سے صفا والیں ہونا ایک شوط سے شوا فع کے خیال کے مطابق جہاں سے شوط مشروع ہوگا دہیں ر نقم ہوگا اور حب یہ شوط صفاسے شروع ہوسے ہیں تو صفا پر ہی ختم ہوں کے لیکن کب احنانت کے مطابق صفاسے شروع کرکے ساتویں مرتبہ وہ مردہ پر ہو گا حب یہ سى كائسلسلەختىم ہوگا. منتخرمًا : يعن حب مك افعال كو پورا نەكردىك اسوقت نك محرم كىيائے ملال ہونا جائز نہيں -

#### اشرف الاليفناح شكرة المحملة المحدد لؤر الاليفناح

والعقصى الين نما زِ ظرکے بعد متصلاً نمازِ عصر رؤسف کا ذکر فرمایاگیاسے، اس سے ظاہر مہوتا ہو کہ ظہر کے بعد کی سنتوں کو مہنیں بڑھا جائے گا اور یہی تول افضل واعلیٰ ہے ۔ اور ان کے درمیان نوا فل ویخرہ مذبوطے ، اور اگر پڑھ لیا تو نمازِ عصر کے لئے ان کاا عادہ کر نا ہوگا اس لئے کہ دولوں کے درمیان یہ امک ایسا فعل ہو گا جس سے دوسرے فعل میں مشغول ہوجاما ہو الاحتوام ، احرام سے مرادا حرام جسبے، اگرا حرام عرہ ہوتا تو صبح نہیں، نیزیہ بھی صروری ہے کہ ظہرے کے بعد احرام باندھے گا تو جائز نز ہوگا۔
کہ ظہر سے بہلے احرام باندھے ہوئے ہو، اگر طبر کے بعد احرام باندھے گا تو جائز نز ہوگا۔
آلاحاجہ ، یعنی دعا کرنے میں قبولیت کالفین رکھنا بھی خردری ہے، ناامیدی نا جائز ہے مقی اور مالے لئے لیا مالی نامیدی نا جائز ہے تھی اور مالی بین بڑھ جکا ہے۔ یہ علی دہ حکم ہے کہ اس وقت نہیں بڑھ بی جائے تھی اور مالی نامیدی کیا وقت کو یا عشار کا فلاف کرنے کی صورت میں لوٹا نا واجب تھا کیون کہ اسی دوز مغرب کا وقت کو یا عشار کا فلاف کرنے کی مورت میں لوٹا نا واجب تھا کیون کہ اسی دوز مغرب کا وقت کو یا عشار کا وقت ہوگیا ہے، اور حب تک عشار کا وقت ہے تو اللہ اور اس کے بعدا صل ادامیکی کا عشار کیا عشار کیا حالے کا اور اس کے بعدا صل ادامیکی کا عشار کیا عشار کیا عشار کیا عشار کیا عشار کیا عشار کیا جائے گا۔

وَيُسَرُّ الْمَبِيْتُ بِالْمُزُو لَفَة فَإِذَا طَلَعَ الْفَجُوصِ لَمُ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجُرِ بِعُلَسِ

تَعْرَّ يَقِعِ وَ النَّاسُ مَعَمَ وَالْمُؤَ لَفَتُهُ كَالَمُ الْمُوقِعِ وَالْمَا الْمُؤْقِعِ وَاللَّهُ الْمُؤْقِعِ اللَّهُ الْمُؤْقِعِ اللَّهُ الْمُؤْقِعِ اللَّهُ الْمُؤْقِعِ اللَّهُ الْمُؤْقِعِ اللَّهُ الْمُؤْقِعِ اللَّهُ الْمُؤْقِقِ اللَّهُ الْمُؤْقِقِ اللَّهُ الْمُؤَالُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ ال

ٱجْزَأً لَا وَكُولَةً وَلَيْقُطُمُ التَّلِيدَةُ مَعُ أَوَّلِ حَصَالِةٍ يُرُمِنِهَا وَكُينِتُهُ الرَّفِي أَنْ تَاخُلُ الْحُصَاةَ بِطُرُب إِبْهَامِهِ وَسَبًّا بَتِهِ فِي الْاَصَحِ لِلاَتَّهُ ٱيْسَمُ وَٱلْتُرُاهَانَةُ الِشَّيُطَادِ وَالْمُسَنُونَ الرَّئِ مِالْسَيِ الْيُمْنَىٰ وَيَضَعُ الْحُصَاةَ عَلَى ظَهُ وَإِنْهَا مِهِ وَ يَسْتَعِبُومِ بِأَلْمُسَيِّدَة وَتُكُونَ بَايْنَ الرَّارِي وَمُوْضِعِ السَّقَّوْ طِحْسَتُ أَذْمُ عِ وَلَوْ وَقَعَتُ عَلِّى بِهِ إِلَى عُمُلِ وَتَبِتَتُ أَعَادَ هَا وَإِنْ سَقَطَتُ عَلَى سُنَنِهَا ذَٰلِكَ أَجْزَاكُ وَكُلُّو بِكُلِّ حَصَاةٍ شُمَّ يَنْ بَحُ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّرِانَ احْبَهُ سُمَّ يُحُلِّقُ أَوْيُقَوِّوُ وَالْحَلَى اَفْضَلُ وَكُلُفِي فِيكِ وَنَهُ الرَّاسِ وَالتَّقْصِارُ اَنْ يَاحُلُون رُوُسِ شَعْم إِمِقُكُ ارَالُانْ بِلَةِ وَقُدُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيَّ إِلَّا البِّسَاءَ ثُمُّ يَا إِنَّ مَكُنَّهُ مِنْ يُوْمِهِ ذ لِكَ أَوْمِنَ الْعُنْدِ أَوْبَعُلُ لا فَيُطُوُّ مِنْ بِالْبَيْتِ كُوّا مِن الزِّيَا دُوْسُبُعَتَ أَشُو اطِ وَحَلَّتُ لَهُ النِّسَاءُ وَا فَضَلُ هَٰذِهِ الْاَيَّامِ اَوَّلْهَا وَإِنَّ أَخَّرُ لاَ عَنْهَا لَزِمَهُ شَا لا كِتَاخِلُدِ الْوَاجِبِ شُرَّ يَعُوْدُ الْحِلِ مِنْ فَيُقِيمُ بِهَا فَإِ ذَا ذَالَتِ الشَّمُسُ مِنَ الْيَوْمِ الشَّابِي مِنَ أَيَّامِ النَّهُ رَحَى الْجِمَا وَالثَّلَاثَ يَبُلُ أُ وِالْجُمْرُةِ الْرِحِينِ مَسُجِلُ الْجِيعُنِ فَيُرْمِيْعَا دِسَبُعِ حَصَيَاتٍ مَا شِيْا يُكُبِرُ بِصُلِ حَصَاةٍ شُعْرَكِتِمِ عِنْدُهَا وَاعِيَا بِمَا أَحَبَ حَامِدًا لِلهِ تُعَالَى مُصَلِّنًا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيَزُفَعُ يَلَاثِهِ فِي الْسَلَّ عَاءِ وَيَسْتَغُومُ لِوَالِلَ يُهِ وَ إِخْوَا بِهِ النُّهُو مِبِنِينَ سُمَّ يَرُمِ لِلنَّا بِينَ الَّتِي تَلِيْهَا مِثْلَ ذَا لِكَ وَيَعِفَ عِنْدُهَا دَاعِيّا مشُرَّ يُرْجِ جَهُرَةُ الْعُقَبَةِ دَاكِبًا وَلَا يُعِفُ عِنْكُ هَا فَإِذَا كَاكُ الْيَوْمُ التَّالِثُ مِنْ لَيُّامِ النَّحْوِرَ عِي الْجِمَارَالتَّلَاثَ بَعُدَ الزَّوَالِ كُذَ لِكَ وَإِذَا

## المرف الإيضال شوى الإيضال المحدد لور الايضال المحدد المرالايضال المحدد المرالايضال المحدد المرالايضال

أَدَادَ أَنْ يَتَعَلَّلُ نَفَرُ الْحَلَكَةَ قَبُلَ غُرُو بِ الشَّمْسِ وَإِنْ أَقَامُ الْحَالُفُ وُوب كُرِمَ وَلَيْنَ عَلَيْهِ شُوعٌ وَإِنْ طَلَعَ الْفُجُرُوهُو بِمِنْ فِي الرَّدَابِعِ لِزَمْهُ الرَّفَى وَجَازَقُهُ الزَّوَالِ وَالْاَفْضَلُ بَعُدَا الْكُولَا قَبْلَ طُلُوْحِ الشَّمْسِ وَكُلُ رَجِي بَعْدَا لَا تُحَلَّ تَرْمِتِ مَاشِيًا لِتَنْ عُولَغُلَ أَوْ الآرَاحِ بَالِتَنْ هَبَ عَقَبُ اللَّا دُعَاء وَكُرهُ الْمُبِينُ بِغُيْرِمِينَ لَيَا لِمِ السِرَّفِي شُمَّرً إِذَا رُحَلَ إِلَى مُكَدَّ نُزُلَ بِالْمُحَصَّ سَاعَةً تُحَدَّنَكُ خُلُ مُكَّةً وَلَيُطُوْ مِنْ بِالْبَيْتِ سَنِعَةً أَشُوَاطِ بِلاَ رَمُلِ وَسَعِي إِنْ قُلَّامَهُمَا وَهٰذَاطُوَافَ الْوَكَاعِ وَيُسَتَّى اَيُضَّا طُوَاتَ الصَّل رِوَهٰذَا وَاجِبٌ إِلَّاعَلَىٰ أَعْلِ مَكُنَّهُ وَمُنْ أَقَامَ بِهَا وَيُصَلِّ بَعُ لَهُ ذَكُعَتُنِ نُحُرٌّ يَا فِي مَا مُومَ فَيُشُوبُ مِن مَا رَمُنَا وَكَيْنَتُخُرِجُ الْهَاءَ مِنْهَا بِنَفْسِمِ إِنْ قَلَ مُ وَيُسْتَفْبِكُ الْبِينَ وَيَتَظُلُّعُ مِنْهُ وَيُتَنَفُّو فِينِهِ مِزَادًا وَيَرُفَعُ بَصَى لَهُ كُتَاكُ مَرَّةٍ يَنْظُو إِلْحَالُبَيْتِ وَيَصُّبُ عَلَى جَسُدِه ﴿ إِنْ تَكِيْتُو وَإِلَّا يَمُسُحُ بِ ﴿ وَجُهُ مَا وَرَاسَهُ وَيَنُوحُ بِينُ وَبِهِ مَا شَاءَوُكُانَ عَنْهُ اللّٰهِ بْرُو عَبّا بِس رَضِحُ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا شَرِبَ يَعْدُلُ ٱللّٰهُ مَّرَائِي ٱسْتَلَكَ عِلْمًا نَا فِعًا وَبِهِ أَفًا وَاسِعًا وَشِفًا وَمِنْ كُلِ دَاء وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءُ زَمُزَمُ مَا شُرِبَ لَهُ وَيُسْتَعِبُ بَعُلَ شُرُبِهِ أَنْ يَا لِحَرَبَابِ الْكَعْبَةِ وَيُقَتِبُ الْعَتَبَةَ شُمَّ يَأْ فِي لِسِكَ الْمُلْتَزُمِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحُبَرِ الْاسْوَدِ وَالْيَابِ فَيَضَعُ صَنْ مَا لَا وَوَجْهَا عَلَيْهِ وَلَيْشَبُّ بِأَسْتَارِ الْكَفْبَةِ سَاعَةً لَيْضَرُّعُ إِلَى اللَّهِ تُعَالَىٰ بِاللَّهُ عَاءِ بِمَا اَحَبُّ مِنْ أُمُورِ اللَّهُ ارْئِنِ وَيُقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَا بَيْتُكُ الَّهِى جَعَلْتُ مُنَادِكًا وَهُلُ ى لِلْعَلَمِينَ ٱللَّهُ مَنَ كَاهُ مُنَادِكًا لَكُمْ فَتَقَبُّلُ مِنِي وَلَا تَجْعُلُ فَي

الشرف الايضال شوى المرالايضال المحدد لور الايضال المحدد المرالايضال المحدد المرالايضال المحدد المرالايضال

هٰذَا أَخِرَالُعُهُ بِهِ مِنْ بُيْتِكَ وَارْزُقُنِي الْعُوْدَ الْكَيْرِحُونُ تَرْضَى عَبِي بِرَحْمَتِكَ يَا ٱرْحَهُ الرَّاحِدِينَ وَالْمُلْتُزُمُ مِنِ الْأَمَاكِنِ الَّذِي يُسْتَعَابُ فِيهَا اللَّهُ عَاعُ بِمُكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ وَهِي خُمُسَدَّ عَشَى مَوْضِعًا نَقَلَهَا الْكُمَالُ بُنُ الْهُمَامُامُ عُنُ رِسَاكَةِ الْحُسَنِ الْبَصِيرِي رَجِمَهُ اللَّهُ بِقُولِ الْمِلْتُوا فِ وَعِنْدُ الْمُلْتَزْمِ وَ عَنْتَ الْهِيْزَابِ وَفِي البُيْتِ وَعِنْلَازُمُوْمَ وَخُلْفَ الْهَقَامِ وَعُلَى الْهُقَامِ وَعُلَى الْهُفَا وَعُلَى الهُوُوةِ وَفِي السَّعَى وَفِي عَرَفَا بِتِ وَفِي حَنِ ذَاكَ الْجَسُوَابِ دانتهَى كَالْجَوْا تُرْخِ إِلَى اللَّهُ مِن النَّحْرِونَ لَا ثَيْمَ اللَّهُ مُورَدَ كُونَا إِسْتِجَا بُتُهُ اَيْضًا عِنْ لَ وَ ثُرِيمِ الْبُيْتِ الْمُكَوَّمِ وَيُسْتَحِبُ دُخُولُ الْبَيْتِ الشَّلِينِ الْمُبَادَكِ إِنْ لَمْ يُؤْذِ أَحَلًا وَلَيْبَىٰ أَنْ يَقْصِلَ مُصَلِّحَ النِّبِيّ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْتِهُ فِيْهِ وَهُوَ قِبُلَ وَجُهِمِ وَقُلُ جَعَلَ الْبَابِ قِبُلُ ظَهْرِ لِا حَتَّى يُكُونَ بَلْيَنَا وُبَانِيَ الْحِدَ الِهِ النَّذِي وَيَبَلَ وَجُهِم قُرُبُ ثَلَاثَةٍ أَذُمْ عِ ثُمَّ يُصَلِّي فَإِذَاصَلَّى إِلَى الْجِدَارِيَضُعُ خَلَّ لَا عَلَيْهِ وَلَيُسْتَغُفِمُ اللَّهُ وَيُحْمَلُ لَا نَصُرَّ يَا فِي الْأَرْكَانَ فَيَعُمَلُ وَيُهَدِّلُ وَيُسَبِّرُ وَيُسَاِّلُ اللهُ تَعَالِمُ عَلِيْهُ وَيُسَاَّلُ اللهُ تَعَالِمُ عَلِيْهُاءَ وَيَلْزُمُ الْأَدَبَ عَالسَّطَاعَ بِنَطَاهِدِ اللَّهِ وَبَاطِنِهِ وَلَيْسَتِ الْبَلَاطَةُ الْخَضَى آءُ الَّتِي بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مُصَلَّى النِّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَقُولُ مُ الْعَامَّةُ مِنِ أَبَتْمُ الْعُرُوعُ الْوُثْقِ وَهُو مَوْضَعٌ عَالِ فِي جِهَا رِ الْبَيْتِ بِنْ عَتَّ بَاطِلَتٌ لَا أَصْلَ لَهَا وَالْبِمسْمَارُ الَّذِي حُسِفِ وَسُطِ الْبَيْتِ يُسَمُّونَ مُ سُرَّةً اللَّهُ نَيَا يَكُشِفُ أَحَلُ هُمْ عَوْمَ تَنَ وَسُرَّتَهُ وَيَضِعُهَا عَلَيْهِ فِعُلُ مَنُ لَاعَقُلُ لَـمُ فَضُلٌّ عَنُ عِلْمِرَكُمَا قَالُهُ الْكُمَالُ ﴿

دَاذَاادَادَالْعُوْدَ إِلَى الْفَلِهِ يَنْبَعِى اَنْ يَنْصُونَ بَعُلَ طَوَا وَهِ لِلُودَاعِ وَهُوَ يَشِي الْحَرَاءَ الْمَيْتِ الْمَيْتُ السَّفُلِ الْحَرَاءَ الْمَيْتُ السَّفُلِ اللَّهُ الْمَيْتُ السَّفُلِ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

## الردو لور الايضاح الشرف الالصاح شخص ئي جيز اورامکه بینا د لعنی دو ما سے اور اگر بری اس برلا زم ہوئی وا ج ىنٰ كىطرفت لوٰر یخ و بال بیا د ه هو مهرامک سے که جو چیز اس کر مالٹر صلے الٹرعلم

د وسرے (جمرہ ) کی رمی کر۔

ہے جو اس

ασασσοσο οσ σοσασασασσασασασασασα

۔ (بھی) دیاما نگباہوا تھیرار سے،اسر طرزح بھی جا ٹرنہ ع، اور بروه ر مے اور رمی مےبو كيرمكهين داخل بهواؤرم با وربغرسعی ران کو پہلے کر چیکا ہے۔ او ان بې ادر په طوالت دا ج لوطوا**ت ص**ررم را بني نظر DOCOCOCOCO سے لفع دسینے و ک اقدس نی کریم میر یعی زمزم کا یا نی اسی مقصد کے

الشرف الالصناح شؤح مقدر بمی ممکن بهوا دب او تعظیم کا لحاظ صلحالبترعليه وسلمسك نمازير *س کو مُتر*هٔ دینیا دلینی دنیا کی نامن کیتے ہیں ه اورنا من محمول كرركهة تبي سير ان لوگون كا فعل سب جن سرّ لم تو کہاں سے ہوتا، ایسے ہی علامہ کمال سے کہلہے۔ اور ج كااراده كرسے تو مناسب سے كه طواف ود اع كے بعداس طرح مُگراسُ کا چېره سیت النتر کیطرمن بهو وه ( وا فقی ) رو تا بهوا نځ بهوسنځ بهو ، سیت النترک فرا ق پرحسرت کر تا بهوا بهو ، ب حلتا رہے اورمکہ مکرمہ سے والسی کے وقت مار برجاتا رہے اورمکہ مکرمہ سے والسی کے وقت مار موا ننطقے ۔ اور عوریت تام ا تغالب ج میں مردوں کی طرح ہے د فرق مرف اتنا اورمروہ کے درمیان کی سعی میں ن احفر من کے درمیان دورسے ہے۔ ج مفرد متمتع سے فضیلت میں کم ہو ما ہوا ہوتا ہے، اب قران اور تمتع کے اٹھام بیان کریں گے مرتعنی که قرآن تمتر ن راست کا مز دلفهٔ میں گذار نا م ستحسن سب نیز تلاویت قرآن ا در ذکرالهٰی ۱ در نُكُمُونَةِ النَّمُ خُتِبِتِينَ وَالْمُتَبِعِينَ لِلاَمْرِكَ وَالْعَامِلِينَ بِغَمَاتِهِ خَاءَ بِهَا لَهُ هَا دُسُولُكَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ -

رفْصُلُ الْفَهُرَامُ اللّٰهُمَّ الْحِنَّ الْمُعْرَامُ الْحَبُرُونَ الْحُرَامُ الْحَبِّ وَالْحُبُرُةِ فَيَقُولُ بَعْلَاصُلُوةً وَالْحُبُرُ فَيَسِمُ هُمُ الْمُ وَتَعَبَّلُهُ مُهُ الْمُعُمَّ وَلَاحْبُ فَيَسِمُ هُمُ الْمُ وَتَعَبَّلُهُ مُهُ الْمُعَلَّ اللهُ الْمُعْرَةِ سَبْحَتَ اللهُ وَيَعَبُّلُهُ مُهُ اللهُ الْحُلُونُ وَالْحُبُرُةِ سَبْحَتَ اللهُ وَالْحِلُونُ الْحُلُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللّٰحُ اللّٰهُ وَالْمَا اللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَال

اَ وُسُبُعُ بَانَ نَهِ فَإِذَا لَمُرَجُدِهُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اكْتَاهِم قَبُلَ بِحَى بَوْمِ النَّحُومِنَ الشَّوْرِانَ مَن النَّحْرِ النَّحْرِ وَلَوْ بِمَكَّةَ بَعُدَهُ مُحِي اكْتَامُ النَّعْرِ النَّحْرِ وَلَوْ بِمَكَّةَ بَعُدَهُ مُحِي اكْتَامُ النَّعْرِ النَّحْرِ وَلَوْ بِمَكَّةً بَعُدَهُ مُحِي اكْتَامُ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّحْرِ وَلَوْ بَعَكَ مُحِي اكْتَامُ النَّعْرُ فَي وَلَوْ فَرَ قَهَا كَانَ فَ وَلَوْ فَرَ قَهَا كَانَ فَ وَلَوْ فَرَ قَهَا كَانَ فَ وَلَوْ فَرَ قَهَا كَانَ وَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الللللْمُ مُن اللَّهُ مُن اللْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ

ز ان پیسپے کہ ج کرنیوالاشخص جج. اور عمیرہ دوبوں کا احرام اکٹھا باندیسے . يْنَا كِيْرًا حِرَام كَى دولوْں ركعتوْں كے بعید كھے كا اُللّھُتَر رائِق أَسِر مُیلُ الْحَجْ وَ عٌ فَيُسِّرُ هُمُا لِي وَتَقَبِّلُهُمُ أَمِنِي - ترجمه :- الماتشر ميں ج اور عمره كاارا ده كرتا ہوں ا وندی ان دِ ولؤں کومیرے او برآ سان فرما دے اور قبول فرما ہے یہ تلبير طرئے مجرجب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتو سیکے طوا ب عمرہ کے سات شوط پیں رئل کرسگا تیمر دورکعت طوا فٹ کی طرشھ ، اس کے بعید ا بهو ما بي حالت كه د عارير مريا بهو ، تبكير كبه رما بهو، لا الله کے افعال پورسے کر۔ ان ہو کا ہے گے۔ یظے نو اس برایک بحری کا ذرج کرنا یا مدینه د گل بسب ميرجب نه يأسك ديعى كلك يابدنه كاسالوال صدقرابي من کے روزے رکھنے ہون گے اشہر جج (بعنی متاوال ذوالقعدہ اور دس اندراندر، يوم النحر ديعن دسوس دي اكم است ميلي اورسات د ن ج سي ايام تشريق گذرجاسي ، كے تعد اگر چه مكرميں رسب اوراگرانكو دسات کے بیان سے فارع ہو کئے تو اب بیمال سے ان کے علادہ دومرے

ا افسام کو ذکر کر رہے ہیں۔ القارک : اس میں اختلات ہے کہ کون احرام افضل ہے دین قران یا تمتع ، اور صنور صالت علیہ دسلم کا احرام کون سااحرام تھا 'اس میں بھی اختلات ہے۔ قولِ راجے یہی ہے کہ آ ہے ہ

<u>΄ασσασασοσοσοσασασασασασασασασασασασοσοσοσοσοσο</u>

احرام کی چارصورتیں ہیں دا، مفرد بالج د۲) مفرد بالعمرہ ۔ بینی اشہر بچ کے علاوہ عمرہ کیلئے حرام باند صاحبات د۳) متع - احرام عمرہ فی ایام الج دسم، قران جسیں بج وعرہ کا احسرا م

تَ الفراغ الن: یعیٰ کل دس روز کے روزسے رکھنے ہوں گے۔ تین دن دسور فی الح ات آتا تلم تارتخ کورکمنامستحب سے ۔ اور سانت روز ج کرسے اور ایام تت رئق گذر جانے سے بعد۔

(فَصُلُ ) التَّمَتُ هُو اَنْ يَحُرِمَ بِالْعُهُرَةِ فَقُطْ مِنِ الْمِيْقَاتِ فَيَقُولُ بَعُلَصُلُوا رُكُعَتَى الْاحْرَامِ اللهُ مَرَادِ الْيَهُ الْعُمُولَةَ فَيَسِّرُ هَا لِى وَتَقَبَّلُهَا مِنْ تَحُرُّ يُلَبَى حَتَّى يَدُخُلُ مَكَّةً فَيُطُوْتُ لَهَا وَنَقَطَعُ التَّلْبِيةَ بِأَدُّلِ كُوَ ابْهِ وَيُرْمُلُ فِيْرِ تُكْرِيُصُرِ وَكُعَي الطُّوابِ شُرَّ يَسْعُ بَيْنَ الصَّفَأَ وَالْهُرُوةِ بَعُلَ الْوُقُوبِ عَلَى الصَّفَاكَ مَا تَقُلَّا مُ سَنِعَةً أَشُواطِ ثُمَّ يَخْلِقُ كَاسِمُ أَوْلِقُصِّ إِذَا لَمْ يَسُقِ الهُدُى وَحَلَّ لَهَ صُلَّ شَقَّ مِنَ الْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ وَيَسْتَجُرُّ حَلَا لا وَإِنْ سَكًّا الهُكُ كُى لَا يَتَحُلُّلُ مِنْ عُهُرُتِهِ وَإِذَا جَاءَ يَوْمُ التَّوْدِيةِ يُحُومُ بِالْحَجِّ مِن الْحَرَمِ وَيُخْرُمُ الْحِيضَ فَإَذَا دَ فَى جَمَرَةَ الْعَقَبَةِ يُوْمَ النَّيْرِ لَزِمَ مَ جُمُ شَايَةً أَوْ سُبُع بُلُ نَيْ فَإِنْ لَمْ يَجِلُ صَامَ تُلَاثَتُ ٱبَّامٍ قُبُلَ جِحَعِ بَوْمِ النَّحْرِوَسَبَعَتَّا إِذَا رَجُعَ كَالْقَارِبِ فَإِنْ لَمُ يَصُمِ الشَّلَاثَ مَنْ حَتَّى جَاءَ يُوْمُ النَّحْرُ تَعَيَّنَ عَلَيْرِذَ بَحُ شَاةٍ وَلَا يُجُرِّئُ مُ صَوْمٌ وَلَاصَاتَتُ ،

ترجيك الميتع يهد المربيقات سي مرت عره كا احرام باندسع، خايخرا حرام كي دوركتون كَ بِعَدْ كِي اللَّهُ مَّرَّ إِنَّ الْرِي الْعُلَمْ وَلَا الْعُمْوَةُ فَلَيْسِمُ هَا لِي وَ تَقْبُلُهَا مِنْ ت

ا ہے الشرمیں عمرہ کا ارا دہ کرتا ہوں ائے خدا تو اس کو آسان فرما دھے اور اسکومیری 🕱 ، نبر صفا ا در مروہ کے درمیان سمی کرسے دلینی اول ) صفا پر کھیرے ءبدرمروه كيطرف سطح جيساكه يهبلے بيان ہوجيكاسا ت شوطكيه لے گیا تھا تو سرمنڈائے یا قصر کرائے بعنی بال کتروا۔ ا *در* دنبی اس کے لئے جماع وغیرہ نمام چیزی حلال ہو گئیں اوراسی طرح اس حالت میر خلال موظهرارب، اوراگر مرًى البيخ سائته به الحيا مقانوعمره اداكرك: ب یوم ترویه ‹ ذی الجه کی آسطوس تاریخ › آسنے توحرم ہی سے حرام الما نرهب اورمنی می طرف روا مذہو محرجب یوم النجر ( دسویں تاریج ) جرہ بی رمی کرسطیے تواس کوا مکیے بیجری کا زنج کر نالا زم ہوگا یا راسے جا کؤر داونٹ یا گاہئے ، کاساتوا حصہ قربانی کرنا ہوگا بس اگریز یاسکے تو تین دن کے روزے رکھے ۔ یوم النز (دسوی تاریخ) پهراگرتین دن روزسے نہیں رکھ سکاحی کہ یوم النحا گیا تو اس پر ایک بجری کا دنے کرنا لا زمی طور پر تعین ہو گیا، اور اب نہ اس کوروزہ رکھینا کا فی ہوس کتا ہے اور منہ صدقہ۔ التمتع الج: لغِت مِن متع كم معن نفع حاصل كرنا ؛ اور اصطلاحًا اس كى تعربي ں گذر حکی ہے ۔ تمتع افراد سے افضل ہے کیونکہ امکی ہی سفر میں دوعیارت : یعنی اہل مکہ قران ا در تمتع کا احرام نہیں باندھ سکتے ہیں، ا در مکہ دالے کے اس گواختیار کرسکتے ہیں۔ نیزاگر اس کواشہر ج میں ادا کر نیکا تومتمع ہوگا اور اگر رمضان ترکیت ملاً عربه اداکر لیا تو بھر اس سال اداکر نامکن نہیں ہے ہاں اگر عمرہ کا اکثر حصد اداکر لے گا تواد ا رِ جبسے ں۔ اذ السریستی الح: تمتع کی تعربیت ما قبل میں گذر حکی ہے۔ نیز تمتع کی دوصورتیں ہیں دا، تمتع ماسوق الہدی د۲) بلاسوق الہدی ۔ یعنی اگروہ زنج کرنے کا جانور حبس کو ہدی ہے ہیں اپنے ہم۔ راہ وطن سے لیجا تاہیے تو تمتع ماسوق الہدی ہے اور وہ شخص متبع سائق الہدی ہیں ۔ اور اگر وہ ہری اسپنے وطن سے نہ لے گیا تو اس کو تمتع بلاسوق الہدی کہتے ہیں اور اس شخص کو متمع عیر

سائق البرى كبين كے۔

رفي النهري المعارية المنتاة وتَصِعُ فِرجِيهُ السّنَةِ وَتَكُوهُ يُومُ عَرَفَة وَيُومُ النَّعُووُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ مِنَ الْجَلِ جِلَابِ إِحْرَامِ الْحَجِ الْمَاسِ مَلَة مِنَ الْجَلِّ الْحَرَامِ الْحَجَ الْمَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترجیک اور مینون ہے اور تمام سال میں صبح ہوجا تاہے یعن اوا ہوسکتاہے اور سبح میں اور میں اور میں اور اور ایام تشریق بعنی نوسے تیرہ ذی الجہ تک اوارنامکروہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مکر مکرمہ کے اس علاقہ سے ہو حل ہے عربی کا حبرام با نرسے۔ بخلاف ج کے احرام کے کیونکہ ج کا احرام حرم سے ہو تاہیں لیکن آفاقی عربی شخص ہو مکہ میں داخل منہیں ہوا وہ جب مکہ مکرمہ کا اوادہ کریگا تو میقات سے احرام با ندھے گا۔ میں داخل منہیں ہوا وہ جب مکہ مکرمہ کا طواف کرے اور سعی کرے بھر طلق کرے اور اب عربی سے فارع ہوگیا جیساکہ ہم نے بیان کیا ہے بحراللہ ۔ سے فارع ہوگیا جیساکہ ہم نے بیان کیا ہے بحراللہ ۔ کا دن ہے جبکہ جو سے موافقت کرجائے یعن جبکہ د تندھے کی سب دلوں سے افضل عرفہ کا دن ہے جبکہ جو سے موافقت کرجائے یعن جبکہ د تندھے کی سب دلوں سے افضل عرفہ کا دن ہے جبکہ جو سے موافقت کرجائے یعن جبکہ د

عرفہ جمعہ کے دن واقع ہمو اور پیرسنٹتر تجوں سے جوجمہ ہیں نہ ہموں افضل ہے۔ یہ مقرآ کا الدرایہ کے مصنعت کا قول ہے اور دسول الشرصلے الشرعلیہ و کم سے بھی صبح طور پر ٹا بت ہے۔ آپ نے نے مایا افضل الا نتیام یوم عکر ف تا افاق مجمعتاً کو هئو افضل من سبعین سجۃ ۔ یہی بہترین ون عرفہ کا دن ہے خدکاروز ہموا ور وہ سنٹتر جموں سے افضل ہے یہ مصنون سابق کی حدیث کو مجر پیالصحاح میں مؤطا کی علامت سے ذکر کیا ہے اور ایسے ہی اس کو کنزد کے شارح زبلوہ ہے لکھا ہے ۔ اور مکہ مغطمہ کی مجاورت یعنی مکر مرمیں رہ پڑ نا امام الوحنیفی سے نزد کی مکر وہ ہے۔ کیونکہ میت اور امام الوحنیفی سے اور صاحبین دا مام الویسف کی میں اور آوا ہ کو بجالا نا غیر مکن ہے اور صاحبین دا مام الویسف کو اور امام محرور ہے۔ اور امام محرور سے در کو امام الویسف کا درا مام محرور سے کو سے ۔

و سنج به الشنة الين جس روز چاسه عره ا داكر مسكما سه مسنت ا دا بو المسكم المست المسكم المست المسكم المست المستم المست المستم المست المست المست المستم المست المستم المست المستم المست المستم الم

غمرہ انضل ہے۔

وتكوكا : بين ان ايام مذكوره ئيس مثلاً يوم عرفه ، يوم النخرا ورايام تشرنت ميس عره كيك اجرام كا با ندهنا مكرده ب ، اور اگر با نده ليا تودم لازم ببوگا .

مِین الْحِلْ ، حرم وہ حصہ ہے جس سلے اندر شکار ویزہ مارناحرام ہے اوراس کے علاوہ تمام روسے زمین جل ہے ۔ اوران دولوں مسئلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عرم الرام اگر حل میں باندھا موقا اور ج کا امرام نین مکہ میں رہے والوں کے لئے حرم سے ہی باندھنا ہوگا۔ ملا فاحی ، مینی مکہ معظمہ کے ہاستندوں کے علاوہ سب کو آنا تی کہا جا آ اسے ماب

اگرا فاقت: کیا جات کی مکم منظر کے ہامٹ ندوں کے علاوہ سب کو آفاق کہا جاتا ہے، اب اگر آفاقی میقات سے مکرمیں داخل ہونیکا ادادہ کر تاہیے بواب وہ امرام با ندھ کر جائے اور اگر آفاقی میقات کے بعد ارادہ ہوگیا تو ایسی صورت میں جائز ہے۔

## كَا رُبِي الْجِنَا يَارِب

رهى على قِنْ مَنْ الْمُحُوامُ وَجِنَاكُ مُعَلَى الْحُوَامُ وَجِنَاكُ مُعَلَى الْحُكُومِ وَالنَّانِيَ لَا تَخْتُصُ وَجِنَاكُ مُعَلِي الْمُحُومِ عَلَى الْمُحُومِ عَلَى الْمُحُومِ عَلَى الْمُحُومِ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْتَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِقُلِي اللْمُعْمِقُ عَلَى اللْمُعْمِي عَلَى اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِقُلِي الْمُعْمِلِي اللْمُعْمِ

كَا يُوجِبُ الْعِيْمُ تَا وَهِي جَزَاءُ الصَّيْلِ ولَيَعَكَّ وُالْجُزَاءُ بِتَعَكُّ وِالْقَا بَلِيُ الْمُجُومِينَ غَالَتِي تُوجِبِ دُمًّا هِي مَالُوطَيَّبِ مُحْرِمٌ بَالِغٌ عُضُوا ٱ دُخَضَبَ رَأَسُمًا بِحُنَّاءِ أَوْرادُهُنَ بِزَيْتِ وَخُوْدٍ أَوْلَبِسَ عَنِيْظًا أَوْسَ تَرَرُأُسُمُ يُوْمًا كَامِلًا أَوْحَلَقَ رُبْعُ رَاسِه اوُعِجْبُهِ اَوْ اَحَلَ إِبِطَيْءِ اَوْعَا نَتَهُ اَوْرَقَبَتَ اَوْقَصُ اَظْفَارَكِ يُهِ وَبِعَلَيْر بِمُجْلِيراً وْبِهُ الْوُرْجُلَا أَوْتَرَكَ وَاجِبًا مِمَّا تَقُلُّ مَ بُنَاتُ وَفِ أَخَارِشَارِبِهِ حُكُومَتُ ؛ وَالِّي تُوجِبُ الصُّدُ تَتُ بِنِصْفِ صَاعِ مِن بُنِّ ا وْقِيمُتِه هِي مَاكُوْ طَيَّبَ اَقُلَّ مِنْ عُضُواً وْلَبِسَ عِنْهُا اَوْغَطَى دَاسَهُ اَقُلَّ مِنْ يُوْمِ اَوْحَلَٰقَ اَ قَلَ مِنْ مُنْ مُعْجِدًا سِمِ أَوْقُصَّ ظُفُرًا وَكَالُكُلِ ظُفِي نِصْفَ صَاعِ إِلاَّ أَنْ يَبُلُغُ الْمُجُمُوعُ وَمَّا فَيُنْقَصُ مَا شَاءَ مِنْ مُ كَفَمُسَةِ مُتَّفَرًا قَدْ اَوْ طَافَ اللَّقُلُ وُمِ اَوُلِلَّهُ لَى مِعْدِينًا وَتَجِبُ شَاعٌ وَلَوْ طَاحَ جُنُوا اَوْ تَوَلَّكَ شُوطًا مِنْ طَوَابِ الصَّلَى مِ وَكَا الْكُلِّ شُوْطِمِنْ لَحُكِّم أَوْحَصَا الْمِن الْحُدَى الْجِمَادِ وَكُنَّ الْكُلِّ حَصَابَة فِيمَالُمْ مِنْ لُمُ دُفَّى يُوْمِ إِلَّا أَنْ يَبْلُغُ دُمًّا فَيَنْقُص مَاشَاءَ ٱوْحَلَقَ رَاسَ غَيْرِهِ آوْقَصُ ٱظْفَارَةً وَإِنْ تَطَيَّبَ ٱوْلَبِسَ آوْ حَلَىَ بِعُنْ بِي تَحَايُرُ بَايُنَ الذَّا بَحُ أَوِ التَّصَلُّ بِي بِشَلَاثُةٍ أَصْوُعٍ عَلَى سِتَّةٍ مَسَاكِينَ ٱ وْجِيبًام ثُلَاثَةِ ٱتَّامِ

رج کی غلطیول اور فروگذاشتول کابیان ترجیک از جنایت دوقیم کی ہوگی دا، جنایت علی الا حرام بعنی وہ جم ہوآداب احرام بین کو تا ہی اور غلطی کیوجہ سے ہودی جنایت علی الحرم بوحرم شراعیت سے

امح دو تؤر الأيضاح ت مجرم، الرام با ندھنے وا لے کا واحب کو ہے ہینٹا دھ، وطی کرنا رہی خوشیوا ور تبیل لگانا دیمی خشکی کا نسکار

اكردو لورالالفنال عُلِا أُ قسامِ منها الز؛ یعی جنایت کی چندا قسام ہیں۔ بعنی بعض تو ایسی ہیں کہ جن سے دم واجب تعلق ہے لہٰذا جزار بھی دوہوگی ۔ اوراگر دو آ دمیوں سنے جواحرام منہیں باندسے ہو<u>۔ بے مت</u>ے حرم ترا<u>ین</u> ۔ شکار کو مارا توجونکہ حرم شریقت امکیب ہی۔ ہے اور شکا رمنی آبکیب لہٰذاا میب جرم میں دو بوں ً شرکت ہوئ بیں انکیب جزار وا حبُ ہوگی۔ و فی اخب شارب الز، یعن یہ دیکھا جاسئے گاہتن مونجیس ترشوا تی ہیں وہ چوتھا تی داڑھی کے برابر ہیں یا اس سے کم - اگر چو تھا تی داڑھی سے برابر منٹرائی ہیں تو ایک دم واحب ہو گا ایس فینقص الو ، حاصل کلام به ہے کہ اِس صورت میں پورادم واحب مذہبوگا ،اب اگران متفرق صد*قول* ت امک دم کومیو ریخ جاسے تو کم کرنا لازم ہے تا کہ ایک دم جو مفروص سے خارج ہے لازم ن ئے اوراگرہا کخ ناخن علیٰی علیٰی مکٹو اسٹے اور ان میں جوصد قد لازم ہووہ امکی دم کے مقداً ا جی پہتر ہے ۔ بی بی معلوم ہو چکاہیے کہ ایک طوا ف میں سیات شوط ہرستے ہیں۔ اب صو<del>ر</del> و فضلی لیکل شوط ؛ بیر معلوم ہو چکاہیے کہ ایک طوا ف میں سیات شوط ہرستے ہیں۔ اب صور یہ ہے کہ اگر تین شوط تیک جو کہ طوا دین کا کم حصہ ہے چھوٹا دے گا تو بفصف صاع ہر شوط کے عوض میں واجب ہو تارہے گا اور اگر تین شوطسے نے اوہ تھیوڑ دیگا تو بھردم بین بجری ذریح کرنی پڑے گی ۔ وَالَّتِى تُوْجِبُ أَقُلُّ مِنْ بِضَعِ صَاءٍ فَهِي عَالَوُ قَتَلَ قَمْلُمُّ ٱوْجَرَاهُ وَأَفْيَتُهَا بِمَاشَاءَ وَالْرِحْ تُوجِبُ الْوِيْمُ مَا فَهِي مَالَوْ قَتَلَ صَيْلًا فَيُقُوِّمُ مَا عَلَ لَانِ فِ مَقْتَلِم اوْقُرِيْبِ مِنْ كَانَ بَلَغَتْ هَدُيًّا فَلَمُ الْحِيَارُ إِنْ شَاءَ إِشْتُرَا لُهُ وَ ذَ بَحُنُ اَوِاشُتُرَى كَلِعَا نَا وَتَصَلَّ قَ بِم لِكُلِّ فَقِيْدِ نِصُفَ صَاجٍ ٱوْصَامَ عَنُ كَلْعَامِ كُلِي مِسْكِيْنِ يَوْمًا وَرَانُ فَضُلُ اَقَلُّمِنَ نِصُفِ مَاعِ تَصَدُّ تَ

﴿ بِهِ اَدْحَامَ يَوْمًا وَ يَجِبَ قِيمُتُ مَا نَقَصَ وَبِنَتُفِ رِيُشِهِ الَّذِي لَا يَطِيُرُبِهِ وَشَعُمْ

اكردو لورالالفال الشرف الالصناح شؤح تحااس کونہیں روکا دیعن اس عِضویہ جو حفاظت ہموسکتی تھی یہ جالوراس سے محروم نہیں ہوا )اور ے قوائم ‹ ہائھ پیرم سے کسی ایک کے کا ٹ دسینے سے اوراس کے پُروں کو اکھاڑو۔ ت سے تجا وزمنہیں کیا جامسکتا ریعیٰ بج می کی قبہت۔ کتی > خواہ درندے کی کتنی ہی قیمت لگائی جائے اوراگروہ درندہ حملہ کرسلے تو ارسے پر کھے بھی واحب سنہیں ہو گا ، اوراگر کسی طلال شخص سے جو محرم منہیں تحقا حرم کے شکارکو تعتل کر دیا تو قیمت دین لا زم ہوگی ،اس کے لئے روز ہ رکھنا کا فی منہیں ہوسکتا اوراسی س کاسٹنے میں اوراس درخست کے کاسٹنے میں جوخود رو سبے ، اوراس کو لوگ تے نہاں دروزہ رکھنا کا فی منہیں ہوگا، ملکہ قیمت لازم ہوگی ۔ اور حرم کی تھاس کا چرا نا اوراس کو کا ٹنا حرام ہیں مگر صرف ا ذخر آ ور کما سے کا کا ٹنیا حرام مہیں ہے دفصل کوا ، جیل بجو ، چو ہا ، سانب ، دلوانہ کتا ، کچھ ، چو نٹی ، بسو ، جیڑی ، اور کھواادر اس چیزے مارڈ اسلنے کے واحب نہیں ہوتا جو نسکار نہیں ۔ ر تھی بوم : ایک دن کی رمی کم از کم سات کنکریون کھینکنا ہی ،اگراسے جیوڑ دیے تو دم بیٹنی بجری د زم کر نا ہوگا اوراس سے کم بیر ہرکنگری سکے عوض میں تضعید عُ كَيْبُول كا صدقه كرنا واجد س بین سے جتنی چلہ سے قیمیت کم کردسے کیونکہ اس صوربت بیں دم بجری کی ہے۔اب جبب کہ آن صدقول کی جموعی قیمت بحری کی قیمت کے برابر ہے ہو رداین جاستے تاکہ بحری کی قیمت مک سیونچکر مغروض کے خلاف نہوسکے۔ قت لمه: اکثر الیسیا ہوتا ہے کہ ایک چیز دیمات میں مغت مل جاتی ہے مگر شہرمیں وہ ملتی ہے۔ حاصل بیکہ جگہ سکے تِفاوت ہے۔ تیمتوں میں تفاوت ہوتا ہولہٰذا اس ٹسکاری اس عُكَد لكاني جلسية ركى جس حكد و و مارا گياست ا وراگر و بال اس كى كچه قيمت ندېروني بہوتو میمراس کے قریب کی مگر جہاں اس کی قیمت بہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس شکار آوکیام اکز بعی جتنے نصف صاع ہوں استے روزے رکھ سے ۔اب اگر چار صاطر غلم کی تیمت ہے تو ہو کا علم علم کا علم اللہ کی قیمت ہے تو ہم علم روزے رکھے گا۔ 

گاتواس پرجزار دا حبب ہوگی۔ اور وہ خشیش جن کا کا طنا طلال ہے وہ یہ ہیں۔
دا، ہروہ درخت کہ جس کولوگ بوسے ہوں ، اور اسی جنس ہیں سے کہ جس کو بویا جا تاہیے۔
د۱، ہروہ درخت کہ جس کو انسان بوسے ہوں اور اس کو اس جگہ بھی بویا گیا ہو۔
د۳، اور وہ درخت ہو بذا ت خود ہیں اس کو گیا ہو اور اس جنس ہیں سے جس کو بویا جا تاہیے
دس کا کہ اُت : ایک قسم کی گھاس ہے جس کو سانپ کی مجھتری کہا جا تاہیے۔

رفَصُلُّ الْهَالَ الْهَا الْهُ اللهُ الله

تر حبک ایک بری کم سے کم دیدی کا گھٹیا درجری ایک بحری ہے داصل میں بیر لفظی اونٹ کانے ، بحری دکو شامل ہے ، اور جو جانور قربانی میں جائز ہوتا ہے بری میں بھی جائز ہوتا ہے اور بحری دیمتام موقعوں برے جائز ہے مگر دان دوصور توں میں جائز بہیں ،

رای حالتِ جناست میں طواب رکن (کرنا) ۲۷) اور وقوب عرفہ کے بید حلق ( سرمنڈ اسنے ہسے پہلے وطی کرلیسا۔ پس ان دولوں میں برنہ ( بڑا جالؤ دینی گلئے یا وضل ) ذرئے کرنا ہوگا۔ اور متو تران کی بدی فقط یو م النح ( دسویں ناریخ ) کے ساتھ مخصوص ہے اور ہرایک بدی کا ذرئے کرنا ہوم کی بدی فقط یو مالنح ( دسویں ناریخ ) کے ساتھ مخصوص ہے اور ہرایک بدی کا ذرئے کرنا ہوم حگہ پر (جہاں وہ عیب دار ہوئی ہے ) ذرئے کر دسے۔ اور عنی ضفص ( لینی تونگر ) اس کو نہ کھا ہے ، فکہ پر دجہاں وہ عیب دار ہوئی ہے ۔ اور فقی ناسے ، اور مرم غزیر م کا فقی برابر ہے اور فقط نفل اور متعہ دہتے ) اور قران کے برنہ کو قلادہ ( بار ) کشھا بین ایا جائے کا اور بلا عزورت اس کی جھول اور مہارکو صدقہ کردسے اور فقیاب کی اجرت اس میں ہیں ہوں اور میں کہ وہ دھوکا صدفہ کردسے اور انسان کی ایس کی ہوں اس کے میں کہ وہ مقام ہیت و ور ہو تو اس صورت میں دودھ کا ہد دکہ کردسے ، اور اگر مقام ہیں ہو تو اس صورت میں دودھ کا ہد دکہ کردسے کی اور آگر مقام ہیں ہوتو اس کے تعنوں پر مخصوب کی تھول ہوں ہوا ہوتے ہاں اس کو تھی ہوتو اس کے تعنوں پر مخصوب کی تھول کو میں ہوتو کی میں ہوتو اس کرت کی منت ماتی منہ ہوتو کردہ کرنے کردسے کا در ہوتو تعنوں کہ میں ہوتو کی میں ہوتو اس کے تعنوں پر مخصوب کی تو تون بہاسے ( ذرئے کراسے ) اور جوشون کہ میں بیل منہ ہوتوں ہوا ہوتوں ہوتوں

آدی اس این اوس کا ادنی درجه بحری سبے۔اصل میں پر لفظ اوس می کا اسکے، بحری ان سب کوشایل ہے، نیز اس کی عمر کم سے کم پایخ سال ہوا در گائے کی عمر کم از کم دوسال ہوا وراگراس سے زائد ہو تو اولی سبے۔

و جُازٌ : بینی جو جانور قربانی میں جائز آپ اور جن امور کا کحاظ قربانی میں کیا گیاہیں وہ جانوز اور ان امور کالحاظ ہری کے جانور میں ہوگا مثلاً عراد رعیوب سے سالم - نیز نبحری تمام موقعوں رجائز سے مگر دوصور توں میں بدینہ یعنی بڑا جانور گائے یا و منٹ ذیخ کرنا ہوگا دا، مثلاً طواب رکر جس کوطواب فرض بھی کہتے ہیں ، حالت جنا بت میں کرنا جس کا وقت ۱۰ر ذی الج سے ۱۲ زی الج مک سے - ۲۷ وقوب عرفہ کے بعد مرمینڈ اسے نسسے پہلے دطی کرنا ۔

کک ہے۔ ز۲) وقو ت ع فہ کے بعد نسر منڈ ا سے سبلے دطی کرنا۔ خص الز: الحاصل ہری کی تین صورتیں ہوئیں۔ زان حرم ا در دسویں تاریخ کے ساتھ مخفوص اللہ عنوص اللہ مخفوص اللہ وہ متعہ اور قران کی قیر نہ ہو وہ متمام اللہ مخصوص میون کسی دن کی قیر نہ ہو وہ متمام ہری ہیں باستثنائے جند (۳) منرم کی خصوصیت ہونہ کسی دن کے ساتھ مخصوص ہوجیسے وہ اللہ کی جند (۳) منرم کی خصوصیت ہونہ کسی دن کے ساتھ مخصوص ہوجیسے وہ اللہ کا جند (۳) منرم کی خصوصیت ہونہ کسی دن کے ساتھ مخصوص ہوجیسے وہ اللہ کا جند (۳) منرم کی خصوصیت ہونہ کسی دن کے ساتھ مخصوص ہوجیسے وہ

## اشرف الالفناح شرى المرا المرد و ورالالفناح

ما : یعن اس حالور کا گوشت یا کھال اجرت میں مذریا جائے۔ دوانتراعلم ، رفصُلُ فِي زِيَا رُوِ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ مِ وَسُلَّمَ عَلَّى سَبِيلِ الْإِنْحَتِهَا رِبَّبُعًا لِهَا قَالَ فِي الْاِخْتِيَارِ، لَمَّاكَ انتُ زِيَادَةُ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مِنَ انضر الْقُرْبِ وَأَحْسَنِ الْمُسْتَعَدّا تِ بَلْ تَقُرُبُ مِنْ حَهَاجُةٍ مَالَزِمَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَي فَإِنَّ مُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرُّضَ عَلَيْهَا وَ بَالَعُ فِي النُّدُ بِإِلَيْهَا فَعَالَ مَنْ وَحَدَلَ سَعَةً وَلَمْ يَزُمُ فِي فَقَلَ جَفَانِيْ ﴿ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَالًمُ مَنْ زَارَ قُ الْرِحْثِ وَجَبَتْ لِهُ شَفَاعَتِى ۚ وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسُلَّم مَنُ زَارَ فِي بَعُلَ مُمَا فِي نَكَا نَهُمَا زَارَ فِي فِحَيَا فِي إِلِى غَلْمِهُ لِكَ مِنَ الْاَحَادِيُثِ وَمِا هُوَمُقَرَّرٌ عِنْكَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ يَحُرُمُ ثُلُكُمْ جَنِيْمِ الْمَلاَّذِ وَالْعِبَادَاتِ غُنْدَاتُ مُجِبَعِنُ أَبْصَارِ الْقَاصِينِ عَنْ شَرِيْفِ الْمُقَامَاتِ: وَلَتَمَا رُأَيْنَا أَكْثَرُ النَّاسِ غَا فِلِيْنَ عَنْ أَدَاء حَقِّ زِيَارَتِهِ وَكَا يُسَنُّ لِلزَّاشِرِئُنَ مِن الْكُلِّيَّاتِ وَالْجُوزُ مِنَّاتِ اَحْبَيْنَا اَ نَ نَنْ كُو نَعُدَ الْمَنَاسِكِ فَي وَ أَدَا رَجُهَا مَا فِنْ مِنْ الْهُ أَسْ الْلَهُ الْبِ تَتَمِينًا لِفَائِلَ لِذَا الْكِسَابِ فَنَقُولُ يَنُ بَغِي لِهَنْ قَصَلَ ذِيَادَةَ السَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اَنْ يَكُ ثِرُمِنَ الصَّلَوْ عَلَيْهِ فَإِنَّ ثُنَّ يَسْمُعُهَا وَتُبَلِّغُ النِّي وَفَضَلُهَا أَشْهُ وَمِنْ أَنْ ثَيْنُ كُورٌ فَإِذَا عَا يُرَجِيكاك الْهُدِينَةِ الْهُنَوَّرَةِ يُصَلِّى عَلَى النَّيِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ ثُرُّ يَقُولُ اللَّهُ مَ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ وَمُهَبُطُ وَحُيِكَ فَامُنُنَ عَلَى بِالْهَ خُولِ فِنْ بِو اجْعَلْهُ وَقَايَةٌ لِيُ مِنَ النَّادِدَ اَ مَأْنَا مِنَ الْعَذَابِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْفَاكُرُونِيَ بِشُفَاعَتِ الْهُ صُطَفٍ يَحِمُ فَيْ

الْهَاْبِ وَيَغْتَسِلُ قَبْلَ السُّحُولِ اَوْبَعْلَ لِأَقْبُلَ التَّوَجُّهِ لِلزِّيَا رُوِّرانَ المُكتَ مُا وَ يَتَطَيَّبُ وَيُلْبَسُ لَحُسَنَ ثِنَا بِهِ تَعْظِيمًا لِلْقُدُومِ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرُّ كِلْ خُلُ الْمَهِ بِينَةَ النَّهُ نُوَّى لَا مُنَالِ مَا شِيالِ الْمُكنَ بِلَاضُوُوْمَ فِي بَعْلَ وَضَعِ كبيه والطبئنان علاحثها أوامتعت متواضعا بالشكينة والوشاى مُلَاحِظًا جَلَا لَدُالْمُكَانِ قَا عِلَّا بِسُرِمِ اللهِ وَعَلِّى مِلْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَبِّ ٱ دُخِلْنِي مُنْ خَلَ صِنْ قِ ٱ خُرِجُنِي هُخُرَجَ صِلُ قِ وَاجْعَلُ لِيُ مِنْ لَكُ نَكَ سُلُطْنَا نَصِيرًا اللَّهُ مُرْصَلِّ عَلِّ سَتِي نَاعَيْمَ لِ وَعَلَى اللَّهُ مُحَسَّدٍ اللافع واغورلي وُنُورِ كَافْتُه لِي الْبُوابُ زَحْمَتِكَ وَفَصْلِكَ شُمَّ يَكُ خُلُ النُمسُجِلَ الشَّرِيْعِكَ فَيُصَلِّى تَجُيتُ لَرُ عِنْلَ مِنْبَرِ لِا رَكْعَتَانِي وَيَقِعِكُ بِحَيْثُ كَكُونُ عَمُودُ النبِنْ بَرِالشَّرِيْفِ بِجِنَاءِ مَنْكَبِهِ الْآيَهِنِ فَهُوَ مَوْ قِعْ النَّبِيِّ صَلَّا اللهُ عَلَيهُ وَ وَمَا بَايُنَ قَابُرِهِ وَمِنْ بَرِهِ رُوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجُنَّةِ كَمَا أَخْبَرُبِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مِنْ بَرِى عَلَى حَوْضِى فَتَسْمُ لُ شُكُرًا بِلِّهِ تَعَالَىٰ بِأَدَ اءِ رُكُعَتَيْبٍ فَي غَيْرِتَجِيَّةِ الْمُسْجِدِ شُكُرُ الِمَا وَقَقَكَ اللَّهُ تَعَالِمْ وَمُنَّ عَلَيْكَ بِالْوُصُولِ لَيُ شُرٌ سَنْ عَوْ رِسَا شِنتَ شُرَّ تَنُهُضُ مُتَوجِهُ إلى الْقَابُرِ الشِّرِيْفِ فَتَعِف بِمِعْلَ ادِ أَرْبَعَةِ أَذُى مَ يَعِيْدًا عَنِ الْمَقْصُومَ وَ الشَّرِيْفَةِ بِغَاكِةِ الْأَدَبِ مُسْتَلُ بِرَ الْقِبْلَةِ مُعَاذِيًا لِرَاسِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجُهِ الْأَحْدُرُمِ مُلَاحِظًا نَظُرَةُ السَّعِيْلَ إِلَيْكَ وَسِماً عَهُ كَعَلَا مَلْكَ وَرُدَّةً } عَلَيْكَ سَلَامَكَ وَتُأْمِينَتُ عَلَى دُعَالِكَ

ائردد بورالايضاح حصنورا قدس سرورعاكم خاتم الانبه لم کیا د میرے حق میں گ *کنیلئے میری شیفاعت لازم ہوئئ - نیز* ا*ت کے بعذیس گویا اس*۔  2-1

اشرف الالصاح شکی اور بین کی اور بیض علما بر فر الالیضاح کی کی اور بیض علما بر فر ماتے ہیں کہ سیم بنوی کی کی سیت کرکے سفر کرنا جائز ہے۔
میں مثلاث اس کے کہ تین سیم ول کی نیت کرکے سفر کرنا جائز ہے۔
میں مثلاث یۃ السی جو کہ عام ہے ۔ اور جزئیا ت سے مراد جو مخصوص ہیں زیارت کے ساتھ۔
میں مثلاث یۃ السی جو کہ عام ہے ۔ اور جزئیا ت سے مراد جو مخصوص ہیں زیارت کے ساتھ۔
لمئر قصل الجن وہ شخص جو بنی صلے الشرعلیہ و سلم کے قبرا طہر کی زیارت کا ارا دہ کرے تو مناسب ہے کہ حضور کر بر بجزیت ورود پڑھ ہے ، نیز سنیے ابن سمام اس کا قول ہے کہ مرمینی مؤرہ جانے ہے کہ مرمینی مورد و سلم کی نیت کرتے ہے بہتریہ سے کہ زیارت بنی صلے الشرعلیہ و سلم کی نیت کرتے ہے بہتریہ سے کہ زیارت بنی صلے الشرعلیہ و سلم کی نیت کرتے ہے۔

اللمك بينة المنوم : منوره نام ركھنے كى وجہ يہ ہے كہ نبى كريم صلے اللہ عليه و لم منور سكتے سل اللہ عليه و لم منور منور و ركھا گيا۔

وَتَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاسَتِبِوُ يَارَسُولَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَانِهِ السُّلامُ عَلَيْكَ يَانَهِ السُّلامُ عَلَيْكَ يَانَهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي السَّهِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي الْهُوسِلِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاخَاتَ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى السَّلامُ عَلَيْكَ يَامُولَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلِي السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلِي السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَيْ اللهُ عَنْهُ الرِّجِسَ اللهُ عَنْهُ الرَّحِسَ اللهُ عَنْهُ الرَّحِسُ اللهُ عَنْهُ الرَّحِسُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلِي اللهُ عَنْ وَهُمِهِ وَوَسُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَمُ عَلَيْكَ وَسَلَامُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكَ وَسَلَامُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلّامُ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلّامً وَا قَمْهُ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلّامً اللهُ عَلَى اللهُ وَا فَعَمْ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلّامً اللهُ وَا فَعَمْ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلّمُ وَا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلّامُ اللهُ وَالْمَانِ مِنْ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلّامًا وَا الْمَعْلِي مِنْ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَسُلامًا وَا إِلْهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ الله

وي بر اشرف الايضال شرى المرك المرد لور الايضال الله المرد الايضال الله المرد المرالايضال الله المرد المرالايضال و يَارَسُولَ اللَّهِ خَنُ وَفَلُ كَ وَنُهُ وَارُحَرَمِكَ تَشَرُّ فَنَا بِالْحُلُولِ بَهُنَ يَكُ يُكُ وَقُلُمُ جِئنًاكَ مِن بِلاَ دِشَاسِعَةٍ وَأَمْكِنَةٍ بَعِينَ لِهِ نَقُطُعُ السَّهُلُ وَالْوَ عُرَبِقَصْدِ زِمَا رَتِكَ لِنَفُونَ بِشَفَاعَتِكَ وَالنَّظُوالِ مَا جُرِكَ وَمَعَاهِدِكَ وَالْقِيَامِ بِقَضَاء بَعُضِرحَقِكَ وَالْاسْتِشْفَاعِ بِلِكَ إِلِا رَبِّنِنَا فَإِنَّ الْحُطَايَا قَلُ تَصَمَتُ ظُهُوْسٌ فَا وَالْأَوْسُ ارُقَ لُ ٱثْقَلَتْ كُوَاهِلَنَا وَٱنْتَ الشَّافِحُ الْمُشَفَّعُ الْمُوعُودُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظَى وَالْمُقَامِ الْهَ حُمُودِ وَالْوَسِيْلَةِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَلَوْ انتَهُمْ إِذْ ظَلَمُو النَّهُمُ مَا أَفُسُهُم كَا وُكُ فَاسْتَغُفُووْا لِلَّهَ وَاسْتَغُفَمَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَلُ وَاللَّهَ تُوَّا بَّا رَّحِيمًا وقَلْ جَناك ظَالِمِينَ لِاَنْفُسِنَا مُسْتَغُفِرِينَ لِنُ نُوبِنَا فَاشْفَعُ لَنَا الْحِرَبِكِ وَاسْأَلُهُ أَنْ يُتُمِيْتُنَا عَلِي سُنْتِكَ وَأَنْ يَحْشُهُ نَا فِي زُمْرَتِكَ وَأَنْ يُؤْرِدُ نَاحُوْضَكَ وَأَن يُسْقِنَا بِكُأْسِكَ غُيُرَخُزَايَا وَلَانَكَا هِي الشَّفَاعَةُ الشَّفَاعَةُ الشُّفَاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُو لَهُمَا تُلَاثًا رَبَّنَا اغْفِي لَنَا وَلِإِخُوا نِنَا الَّذِينَ سَبَقُونًا بِالْإِيْمَانِ وَلَاتَجُعُل فِي تُسكُوبِنَا غِلاٌّ لِلَّذِيرُ الْمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رُؤُفُ رُّحُكُ رُّجِيمٌ وَتُبَلِّفُهُ سَلًا مَ مَن أَوْصَالِكَ بِم فَتَقُولُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَأْرُسُولَ اللَّهِ مِنْ فَكُونِ بَنِ فَلَانِ فَكُون يَتَشَفَّعُ بِكَ إِلَا مَ بِكَ فَاشْفَعُ لَمْ وَلِلْمُسْلِينَ شُمَّ نُصَلِّي عَلَيْ وَتَلُ عُوْسِمًا شِئْتَ عِنْدَ وَجُهِ مِ الْكَرِبِ مِ مُسُتَدُ بِرَالْقِبُلَةِ سُمَّ تَعَوَّلُ قَلْمَ ذِمَا مِطْ حَتَى تُحَاذِي رَاسَ الصِّلِّ يُنِ أَجِينَ أَجِينَ الْمِنْ اللهُ تُعَالَىٰ عَنْهُ وَنَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوُ لِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصُا رَسُوُلِ اللَّهِ وَ ٱبنيْسَهُ فِوالْغَلَى وَرَفِيقَهُ فِوالْاسْفَارِ وَٱمِيْنَهُ عَلَى الْآسُوَارِجَزَاكَ

اشرفُ الالفِنال شَرَى اللهِنال شَرَى اللهِنال المُدد لور الالفِنال ﴿ ١٠٠٤ الرُّدد لور الالفِنال ﴿ ١٠٠٤ اللهِ اللهِنالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِنالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِنالِ اللهِ المِ

اللَّهُ عَنَّا ٱ فَضَلَ مَا جَزٰى إِ مَا مَّا عَنُ أَحْتَهِ نَبِيتٍ الْلَهُ كَلَفُتُ مَا بِأَحْسَنِ خَلَفِ وَ سَلَكُتَ كُلِرِلُقِكَ وَمِنْهَا جَنَ خَيْرَمَسُلَكِ وَقَا تَلْتَ أَهُلَ الرِّدَّ قِ وَالْبِدَعِ وَهَا لَتُ الْإِسْلَامَ وَشَيَّاهُ تَ أَرْكَانَهُ فَكُنْتَ خُيْرًا مَامْمٍ وَوَصَلْتَ الْاَرْحَامَ وَلَمْ تَزَلُ تَاحِمًا بِالْحُقّ نَاحِرُ الِلدِّيْرِ وَلِأَهُلِم مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تُحَاذِ كُرَاسَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَبُنِ الْخَطَابِ رَضِى اللهُ عَنُمُ فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَيُكَ يَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُظُهِرَ الْإِسْلَامِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَامُكُمِّمَ ٱلْكُمْنَا جَزَاكَ اللهُ عَنَّا ٱ فَضَلَ الْجَزَاءِ لَقَلْ نَصَوْتَ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِينَ وَفَتَىتَ مُعَظَّمَ النِّبِلَادِ بَعُنَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَكَفَلْتَ الْإِنْيَا مَ وَوَصَلْتَ الْإَرْحَامُ وَقُوى بِكُ الْاسْلَامُ وَكُنْتَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامًا مَرْضِيًّا وَهَادِيًا مَهُ لِيًّا جَمَعْتَ شُمُلَهُمُ واَعَنْتَ نَوْيُوهُمْ وَجَابُرِتَ كَسِيْرَهُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَسُحَمَّةُ اللّهِ وَنَرَكَ اللَّهُ اللَّهُ تَرُجِعُ قُلُمُ إِنْصُونِ ذِمُ الْعِ فَتَقُولُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكًا يَاضَجِيعَى رَسُوُلِ اللهِ صَلِّحَ اللهُ عَلَكِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُ فِيُقَيْءِ وَوَمَ سُرَبْدِهِ وَمُشِهُ يُرَبِّهِ وَ الْمُعَاوِنَايُرِ لَكُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِالدِّيْنِ وَالْقَائِمَيْنِ بَعُلَى لَا بِمَصَالِجِ الْمُسُلِمِيْنَ جَزَاكُمَا اللهُ أَحُسَرِ الْحَزَاءِجِئنَاكُمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَّا إلى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعُ لَنَا وَيَسْأَلُ اللَّهُ مَ بَّنَا أَنْ يَتَقَبَّلَ سَعَيَنَا وَ يُحُينُنَا عَكِ مِلْتِ بِ وَيُمِنْتُنَا عَلَيْهَا دَيُحِثُّمُ نَا فِي زُمُرَتِ إِ

ترجم کے اس کے بعد میر کو (مترجمۃ) اے میرے آقا ،اے اللہ کے رسول آپ ہر

ائردد نورالالصار 

ائدد نورالالفال ١٨ شرف الالصناح شرح سے کی ببرأ حضرت ابوسجره التُدعيكِ الثُّد عليه وسلم-"( اورو بەتوسىلم-ای پ مبہترین ا مام

ا ان دو لور الالضال ا اشرف الالصاح شكح یا سداری بوری طب هر کی د صله رخی کا مل طور سسے کی ۱۰ ور آپ لے اور مداست تگی دُور وَرَحُمُنَهُ اللَّهَ وَبَرِكَ اسپنے دکین پرزندہ رکھئیں اوراسی پر ماریں اور قیام کی جماعت میں ہم کواٹھا ئئیں ۔ ب ین الملفف شیئابر رینی کیروں میں لیکنے والے

وآدتیت الا مانت المانت سے مراد نماز وغیرہ ہے یعنی احکام الہٰی اور رسالتِ نعراوندی کی آپکو ودیعت دی گئی تھی اور امانتِ دین ، جن کے کرنے میں تواب ، جھوڑ نے میں عقاب لکھت ھا : میم کے فتحہ کے ساتھ بمعنی انتہار و غایت ، یعنی آپ سے الشرکے راستہ میں انتہا ئی اور کا مل کوسٹش کا حق ا داکر دیا ۔

بہ نسک اسکے اس سے مراد وس و مراہ بیاں سے ۔ و تبلغت سکلام این جس شخص سے ہم کوسلام بہونچلسے کے لئے کہا ہو، اس کو دربار رسا میں ذکر کرو چونکہ یہ المان ت سہیے جس کا اداکر نا واحب سے۔

شُمرٌ مِنُ عُولِنَفُسِهِ وَلِوَ الِدَيْءِ وَلِمَنَ أَوْصَاهُ بِالدَّعَاءِ وَلِجَرْبَيْعِ الْمُسْرِلِينَ سَمْرَ يُقِفُ عِنْدُ رَأْسِ النَّبِي صَلِّحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ كَالُوْرَ لِيَقُولُ اللَّهُ مَرَانَكُ كُلُتَ وَقُولُكُ النَّحَقُّ وَلَوْ أَنتُهُمُ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسُهُمْ حَاءُ وَلَكَ فَاسْتَغُفَمُ وَا اللَّهَ وَاسْتَغُفَّ لَهُ مُ الرَّسُولُ لُو حَبِلُ وَاللَّهُ تَوَّا بَارَحِيمًا وَقُلْ حِنْنَاكَ سَامِعِينَ قُولَكَ طَائِعِينَ أَمُرَكَ مُستَشَفِعِينَ بِنَبِيكَ إِلَيْكَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَاكَ الأبائِنًا وَأُمُّهَا تِنَا وَإِخُوا نِنَا الَّهِ يُرْبَسَ بَعْوُنًا بِالْإِسْمَانِ وَلَا يَجُعُلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّنَّا يُنَ أَمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَوُّ مَنُ تَرْحِيُمٌ رَبَّنَا أَنِنَا فِي السُّيْنَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرُةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَنَاب النَّارِسُجُانَ رَبِكَ رَبِّ الْعِزُّةِ عَمَّا يُصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْهُرُسِلِينَ وَالْحُمْنُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ وَيَزِينُ مَاشَاءَ وَيَلُعُوْ بِمَاحَضَرَةُ وَيُوَ فَتَى لَمُ بِفَطْهُلِ اللَّهِ مَنْعُرَّ يَاتِيَّ ٱسْطُوانَ ٱلْجِلْبَابُهَ الَّي رَبُط بِهَا نَفْسَنُ حَتَّى تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِيَ بَيْنَ الْقَابُرِوَ الْمِنْبُرِوَيُصَلِّحُ مَاشَاءَ نَفْ لا وَ يَوُبُ إِلَى اللِّي دَسُلُ عُوسِمَا شَاءَ دَيَا فِي الرَّفُضَةَ فَيُصَلِّى مَا شَاءَ وَيَلُ عُوسِمَا أَحَتُ

وَيُكُثِو مِنَ السَّبِيمُ وَالتَّهُ لِيلِ وَالتَّنَاءِ وَ الْإِسْتِغُفَارِتُمْ يَا بِيَ الْمِنْ بُؤُفَيضُعُ كِلَهُ عَلَى الرَّمَّا نَهِ الْكِيْ كَانَتُ بِهِ تَابَّرُكَ إِمَا تَابُّرُكَ إِلَّا مِنْهُ صَلَّى اللهُ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمُكَانُ يَلِهِ الشِّرِيُفَةِ إِذَا حَطَبَ لِيَنْ أَلَ بَرِكْتَ مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ وَنُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَسْأَلُ اللهُ مَا شَاءَ نَحْرٌ يَا فِي الْكُسُطُوانَ مَا الْحُنَّانَ وَهِيَ الَّرِي فِيهَا بَقِتَ الْجُدَعِ اللَّهِ يُ حُرَّ إِلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَرُكُ وَخَطَبَ عَلَى الْمِنْكِرِحَتَّى نُزُلُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ وَيَتَكِرُّ كُو بِمَا كِتِي مِنَ الْأَثَارِالنَّبُوتَةِ وَالْأَمَاكِنِ الشَّرِيُفَةِ وَيَجُتُهِ لَ فِراحَيَاءِ اللَّيَا لِيُ مُثَّاةً إِنَّا مُرَبِّهِ وَإِغْتِنَامُ مُشَاهِلًا الحَضْرَةِ النَّبُوتَةِ وَذِيَا رَبِهِ فِعُمُومِ الْأَوْقَاتِ وَيُسْتَحِبُ أَنْ يَخُرُجُ إِلَى الْبُقِيعِ فَيَا ذِ النَّهُ شَاهِ لَ وَالْهَزَارَاتِ حُصُوصًا قُبَرَسَيِّ الشُّعَلَاءِ حَمُزَةَ دَخِرَاللَّهُ عَنُهُ نُحُرَّ إِلَى الْبَقِيْعِ الْأَخُوفَيُزُومُ الْعُتَّاسَ وَالْحُسَنَ بْنَعُلِيِّ وَبَقِيَّةً الْإِالرَّسُولِ رَضِ اللهُ عَنْهُم وَيُرُومُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثَمَانَ بُنَ عَفَانَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُم وَيُرُومُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثَمَانَ بُنَ عَفَانَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُم وَيُرُومُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثَمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمَّتَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالشّمَانَةُ وَمُنَا اللّهُ عَلَيْهُم وَيَرُومُ شُهَا اللّهُ عَلَيْهُم وَيَرُومُ شُهَا اللّهُ عَلَيْهُم وَيَرُومُ اللّهُ عَلَيْهُم وَيَرُومُ اللّهُ عَلَيْهُم وَيَرُومُ اللّهُ عَلَيْهُم وَيَرُومُ اللّهُ عَلَيْهُم وَيَنْ وَالشّمَانَةُ وَيُومُ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلِي وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلِي وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيُعْمِلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَمُ السّبُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلِي وَمُوالِي وَمُ السّبُونَ وَمُ السّبُونَ وَيُعْمِلِي وَمُعَلِي وَمُعْمَلِي وَمُولِكُونَ وَالْمُعْمَالُونَ وَعُمْلِكُ وَلَعْمَلُونَ وَمُ السّبُونَ وَيُعْمِلُونَ وَعُمْلِكُ وَيَعْمَلُونَ وَمُعْمِلِكُ وَمُ السّبُونَ وَعُمْلِكُ وَمُ السّبُونَ وَعُمْلِكُ وَمُ السّبُونَ وَمُعْمِلِكُ وَمُ السّبُونَ وَعُمْلِكُ وَمُ السّبُونَ وَعُمْلِكُ وَمُعْمِلِكُ وَمُ السِّهُمُونُ وَالْمُعْمُونُ ولِكُومُ السَّامُ وَعُمْلُونُ وَمُ السَّامُ وَمُنْ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُومُ وَلِي مُعْمَلِكُ وَالْمُ السَامُ وَالْمُ السَامُ وَالْمُ السَامُ وَالْمُ السَامُ وَالْمُ الْمُومُ وَالْمُوالِعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

اشرفُ الايصنال شرَى الايصنال شرَى الايصنال ١٩٣٠ الرود لور الايصنال ١٠ الشرفُ الايصنال ١٠ المرد الايصنال

يَا مُفَرِّجَ كُرْبِ الْمَكُرُ وُبِيْنَ يَا جُينِ دَعُوةِ الْمُضَطِرِيْنَ صَرِلَ عَلَى سَيِبِنَا هُمُنَا وَ عُونِ مَا الْمُضَارِيْنَ صَرْبَا الْمُفَامِ مِن كُرْبِي وَحُرْبِي كَمَا كَشَفُ عَنْ رَسُولِكَ حُزْنَهُ وَحُوْبِهُ وَحُونِهُ اللّهُ عَنْ رَسُولِكَ حُزْنَهُ وَحُونِهُ وَالْمِحُودُ وَفِ وَالْإِحْسَانِ يَا دَائِمُ مَا لَيْنَا فَي يَا مَنَا نَ يَا مَنَا نَ يَا كَنْ يَا كُنْ يَا لَكُونِ وَالْمِحْسَانِ يَا دَائِمُ اللّهُ عَلَى سَيِّلِ فَاعْدُو وَفِ وَالْمِحْسَانِ يَا دَائِمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَعَنْ اللّهِ وَحَمْدِهِ وَاللّهِ وَحَمْدِهِ وَاللّهِ وَحَمْدِهِ وَاللّهِ وَحَمْدِهِ وَاللّهُ وَصَلّى اللّهُ عَلَى سَيِّلِ فَاعُمْ اللّهِ وَحَمْدِهِ وَاللّهِ وَحَمْدِهِ وَاللّهِ وَحَمْدِهِ وَاللّهِ وَحَمْدِهِ وَاللّهُ وَصَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَحَمْدِهِ وَاللّهُ وَصَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّ

مک کے اس کے بعد بیرزائرا<u> پینے لئے اور والدین کے لئے</u> دعا ملنگے اوراس شخص کے لئے د عا مانگے جس نے د عاکریا کی وصیت کی ہوا درتمام مسلمانوں کے كَ دَعَا مَانِكُ ، كِهِرِبِي كَهُرِبِي كَهُرِبِي كَمُرِبِالِ عَلَمُ الْبُوطِيكِ كَهِرِبِكِ كَمُرُا بِهُوا بَقَا اور كِمُ وَ دَتُرْجِبِهُ ﴿ فَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل بنی پاک ، اگرِدہ آ ہےکے پاس آئیں اِ درالشرے منفرِت چاہیں اِ در رسول الشریھی ان <u>کیائے</u> مغفرت مانگیں تو دہ الترکو تو بہ قبول کرنے والا ، رحم کر نیوالا یا میں گئے ، ۔ اے خدا ہم بیری بارگاہ میں حا ضربہوئے ہیں ، تیرے ارشاد کی اطاعت کر نیوالے ہیں تیرے بنی سے سفارش کی درخواست کر رہے ہیں ۔اسے اللہ اسے بہارسے برور د گار ہماری مغفرت فر ما، ہمارے بابوں اور ما دُن کی مغفرت فرما اور اسے الٹٹر ہما رسے ان بھائیوں کو بخٹ دے جوا کیان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اور مسلمالوں کیطرمن سے ہما رسے دلوں میں ب مهربان رحم كرسو الله بين رسم كو د نيايس بهي تعبلاني علّا فرائے اور آخریت میں بھی تعبلائی عطا فرائے اور اسے خدا ہم کو دوز رخ کے عذا ہے ك لوكوسنو! > تمهارا رب جوبهبت برى عزت ا در شان والا سع بهت ياكيزه ادر باللب ان چیزوں سے جواس کے وصف میں د غلط طور سے لوگ بیان کرسے ہیں۔ ادر سلام ہومرسلین برادر تمام معاملہ الشر تعلالے کیلئے ہے جو جہالوں کا پرورد گارسہے۔ اور جو جاہے اس میں اضا فرکر مسکتا ہے اور جواس کو یا دہوا ور خدا کے فضل سے جواس بوچاہے. مایاں ہوتا ہے۔ کوتو نیق دی جلنے اس کی د عا ملنگے ، کھراسطوا ندا بی لیا پڑپر آسنے یہ وہی کھمباہیے

ائردد لورالايضا σσασασασσασσασσασσο

ائردو لورالايضا ا ورآیة الکرسی ا در سورهٔ اخلاص گیاره گیاره مرتبه بیرسے اوراگرمکن بهوتو م تحث ہے کہ اس کے بعد قبامیں ہ کایا کرتے تھے جب منہ بنایا گیا تو آب منہ بر کھڑ سے ہوئے اوراس کھیے سے علی ہ گیا کہ سے ملی ہوئے اوراس کھیے سے علی ہ گیا کہ سے ہوئے کہ گیا کہ منہ رسے نیجے تشریف لائے کہا ور دست شفقت اس کھیے پر رکھا اور فرما یا کہ کھیکو گیا ۔ رحمت عالم منہ رسے نیجے تشریف لائے اور دست شفقت اس کھیے پر رکھا اور فرما یا کہ کھیکو گیا ۔ و یا جائیگا یا جنت میں اس کی منہ وں اور حبیوں سے توسیل ہوتا رہے الفاظ سنے اور حبیت میں گاڑے جائیکو گیا ہم تواس ہوتے میں اس مریف در دمیت میں گاڑے جائیکو گیا ہم تواس کی میں ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گا اور میں گیا ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گا اور میں گیا ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گا اور میں گیا ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گا ہوتے گئی ہوتا ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گا ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گا ہوتے گئی ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گا ہوتے گئی ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گا ہوتے گئی ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گا ہوتے گئی ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گئی ہوتے گئی ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گئی ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گا ہوتے گئی ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گئی ہوتے گئی ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گئی ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کی ہوتے گئی ہوتے ہیں جو تھزت عیسی کے گئی ہوتے گئی ہوت ہوتے گئی ہوتے





الوجين الإلان وهم والمحالة وال

الأسّا والدكتور وهبت الرّحيلي رئيس م لفقه الاسلامي دمذا صبه ني جامعة دسمه

قرن في المنظان المنظان المنظان المنظان المنظام المنظام



